

### كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ میں

| سيرت ابن بشام ﴿ حصداة ل ﴾                      | ***************                         | نام كتاب |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محمد عبدالملك ابن بشام                         | *************************************** | معنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصا حب محمودی ( کال تغییر ) | *************************************** | مترجم    |
| سابق نكچرار جإ وَ كلماث كالج بلده              |                                         |          |
| حاجی متازاحد (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلامور) | *******************************         | ناشر     |
| لعل سار برنشرز                                 | *************************************** | مطبوعه   |



## www.ahlehaq.org فهرست مضامین



| صنى | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | Carrier & Editor ( 3.1 L. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 4   | بیان سلسلهٔ نسب یاک محمد تالیخ کے آوم غلاق تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1 |
| 1+  | نسب اولا داستعبل علين الله المستعبل علين المستعبل المستعبل المستعبل علين المستعبل المستعبد ال |     |
| 16" | عمر وبن عامر کے یمن سے نکلنے کا واقعہ اور مارب کے بند کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1 |
|     | ر بیعه بن نصرحا کم بمن کا حال اورشق وطلیح کا ہنوں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1 |
|     | ابوکرب نبان اسعد کا ملک یمن پرغلبه اور بیژب والوں کے ساتھ اس کی جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1 |
|     | اس کے بیٹے حسان بن تبان کی حکومت اور عمر د کا اپنے بھائی کو مارڈ النا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|     | عكومت يمن پرلخنيعة ذوشاتر كا تسلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|     | حکومت ذی نواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| ٣٩  | نجران میں دمین عیسوی کی ابتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0   |
| 1"9 | عبدالله بن الثَّامر كا حال اوراصحاب الا خدود كا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0   |
| M   | خند قول کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |
|     | دوس ذو تعلبان کی حالت اور حبشہ والوں کی حکومت اور اریاط کا ذکر جس نے بین پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0   |
| 44  | حاصل كرليا تغاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| r'A | حكومت يمن پرابرمة الاشرم كاغلبه اوراريا ط كاقتل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   |
| ۵۰  | اصحاب فیل اور حرمت والے مہینوں کوملتوی کرنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0   |
| ٦Ł  | ہاتھی کے متعلق جواشعار کہے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0   |

| AN AN                      |
|----------------------------|
| ہران<br>اسرے این ہشام ⇔ صد |

| غجه  | مضمون                                                                              |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | سیف بن ذی یزن کاظهوراورو هرز کی یمن پرحکومت                                        |     |
| ΔI   | يمن ميں فارس والوں کی حکومت کا خاتمہ                                               | 0   |
| ۸۳   | بادشاه حضر کا قصه                                                                  | 0   |
| ٨٧   | نزار بن معد کی اولا د کا ذکر                                                       | 0   |
| A 9  | عمرو بن کمی کا قصداور عرب کے بتو ل کا ذکر                                          | 0   |
| [+]  | رسم بحيرة وسائمة ووصيلة وحامي                                                      | 0   |
| 1+9  | حالات سامد                                                                         | 0   |
| 11+  | عوف بن لوی کے حالات اور اس کے نسب کا تغیر                                          | 0   |
| 110  | حالات يسل                                                                          | 0   |
| ΠA   | اولا دعبدالمطلب بن ماشم                                                            | 0   |
| 17+  | ذکرولا دت رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ زمزم کی کھدائی کے بیان کی جانب اشارہ     | 0   |
| 184  | جرہم کے حالات اور زمزم کا یاف دیا جانا                                             | 0   |
| irr  | بی کنا نداور بی خزیمهٔ کابیت الله پرتسلط اور جوجم کا اخراج                         | 0   |
| IFY  | تولیت بیت الله پر بی خزاعه میں کے بعض لوگوں کامستقل قبضہ                           | 0   |
| IFY  | قصی بن کلاب کا حبی بنت صلیل ہے از دواج                                             | 0   |
| 172  | غوث بن مر کالوگوں کو حج کی اجازت دینے پر مامور ہونا                                | 0   |
|      | عدوان کی مقام مز دلفہ ہے روانگی کی حالت                                            | - 1 |
| اسوا | عامر بن ظرب بن عمر و بن عيا ذبن يشكر بن عدوان كابيان                               |     |
|      | قصی بن کلا ب کا حکومت مکه پرغلبه پا نااوراس کا قریش کومتحد کر نااور بنی قصاعه کااس | 0   |
| IMM  | کی امداد کرنا                                                                      |     |
|      | قصی کے بعد قریش کا اختلاف اور حلف المطیبین                                         |     |
|      | حلف القضول                                                                         | - 1 |
|      | ز مزم کی کھدائی                                                                    |     |
| ۱۵۳  | قبائل قریش کی مکه کی باولیوں کا بیان                                               | 0   |

## 

| صفحه  | مضمون                                                                                                          |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 102   | عبدالمطلب کااپٹے لڑ کے کو ذیح کرنے کی نذرماننا                                                                 | 0   |
|       | اس عورت كابيان جوعبدالله بن عبدالمطلب سے نكاح كرنے كے لئے آئى                                                  | - 1 |
| 146   | آ منہ ہے رسول الله منالطی اللہ منالطی اللہ منالطی اللہ منا اللہ منالطی اللہ منا منا کے مناب کا کسکیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 0   |
| 175   | رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَى ولا دت ( باسعادت ) اور رضاعت                                                      | 0   |
| 149   | حضرت آمند کی وفات اور رسول الله مثل الله الله مثل کا اپنے دا داعبد المطلب کے ساتھ رہنا                         | 0   |
|       | عبدالمطلب کی وفات اور آپ کے مرمیے کے اشعار                                                                     |     |
| IAT   | رسول الله منافظ كا ابوطالب كي مريرتي مين ربها                                                                  | 0   |
| IAM   | قصه بحيرا                                                                                                      | 0   |
| IAA.  | جنگ فجار                                                                                                       | 0   |
| 1     | رسول الله مثل في أكما خد يجيه حق ه عقد                                                                         |     |
| 190   | كعبة الله كي تقمير اور رسول الله مثل في كاحجر اسود كے معاطع ميں تقم بنتا                                       | 0   |
| 1     | بيان څس                                                                                                        |     |
| r.0   | رجم شیاطین کا حادثه اور کا ہنوں کا رسول الله مَثَاثَةُ يَتِم کے ظہور سے خوف دلا تا                             | 0   |
| rir   | رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَى يَهِ وَ يُولِ كَا ذُرانا                                                          | - 1 |
| ۲۱۵   | سلمان جي الديو كا اسلام                                                                                        | 0   |
| 777   | ان چار شخصوں کا بیان جو بتوں کی پوجا چھوڑ کر تلاش ادیان میں ادھرادھر چلے گئے                                   | 0   |
| 444   | انجيل مين رسول الله منافظيم كي صفتين                                                                           |     |
| ٢٣٥   | ان سیجے خوابوں کا بیان جن سے نی مُثَافِیْنَا کی نبوت کی ابتداء ہوئی                                            | - 1 |
| 200   | پقروں اور در خنوں کا نبی مَنْالْقِیَّا کُوسلام کرتا                                                            | 0   |
| +=4   | جرئيل عليه السلام كآني كا بتذاء                                                                                | - 1 |
| 4,4.4 | قرآن کے اترنے کی ابتداء                                                                                        | 0   |
| 777   | غدیجه بنت خویلدرحمها الله کا اسلام اختیار کرنا                                                                 | 0   |
| 777   | وحی کا چند دن کے لیے رک جانا اور سور قضحیٰ کا نزول                                                             | 0   |
| ۲۲۵   | فرض نماز کی ابتدا                                                                                              |     |

# 

| سفحه  | مضمون                                                                                                                   |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| rry   | مردوں میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا اسلام اختیار کرنا                                                 | 0   |
| · rrq | ومرازيدين حارثه كااسلام اختيار كرنا                                                                                     | 0   |
| 10.   | حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه كا اسلام اور آپ كی شان                                                                   | 0   |
| rai   | صحابه من سے ان لوگوں كابيان جنھوں نے ابو بكر فئاط ذكر كتبليغ سے اسلام اختيار كيا                                        | 0   |
| tat   | ان کے بعد سابقین الاولین رضی الله عنهم کا اسلام                                                                         | 0   |
| raa   | رسول الله مَا الله عَانب سے تبلیخ اسلام کی ابتداءاورمشرکوں کی جانب سے اس کا جواب                                        | 0   |
| 109   | و تریش کا ابوطالب کے پاس تیسری بار عمارہ ابن الولید المحزومی کے ساتھ جانا                                               | 0   |
| 141   | ) قریش کا ایما غداروں کو تکلیفیں دینا اور ایمان سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرنا                                             | )   |
| 242   | وراً ن کی تو صیف میں ولید بن مغیرہ کی جیرانی                                                                            |     |
|       | ) ابوطالب کے شعر جوانھوں نے قریش کی دلجوئی کے لیے کہا در ابوالقیس ابن الاسلت                                            | 0   |
| 440   | کے شعراور قریش کا نبی مُلَاثِینَا کو تکلیفیں دیتا                                                                       |     |
| MA    | ر سول الله مَنْ الله عَلَيْ الله عَمَا تَهِمَ آپ كَ قُوم كاسلوك                                                         | 0   |
| 19.   | تحزو بن عبد المطلب رضى الله عندرسول الله مَا كَالْمُتَا كَالْمُ الله عندرسول الله مَا كَالْمُتَا كَا الله ما ختيار كرنا | 0   |
| 444   | ر سول الله مَثَاثِينَ مُستعلق عتبه بن ربيعه كا قول                                                                      |     |
| 191   | رسول المنظافية اورقريش كرئيسول كورميان بات چيت اورسورة كهف كي تغيير                                                     | 0   |
|       | ) ابوجہل کا ٹی مُنْکَافِیْزِ کے ساتھ برتا وَ اور اللہ تعالیٰ کا اس کی حیال بازیوں کواس کے گلے کا ہار                    | 0   |
| 799   | ينا نا اوراس كورسوا كرنا                                                                                                |     |
| P*++  | ورة ن پرافتر اپردازی میں نفر بن الحارث کی حالت                                                                          | - 1 |
|       | ) قریش کا نعشر وعقبہ کو یہود کے عالموں کے پاس رسول الله مَنْ اللّٰهِ الله عَلَيْ کے حالات دریا فت کرنے                  | 0   |
| 1-1   | کے لیے روانہ کرتا                                                                                                       |     |
| rrr   | و تریش کا نی مُنْ اَفْتِنْم کی قراوت شنه کا حال                                                                         | 0   |
| rra   | کنزورمسلمانوں پرمشرکوں کاظلم اور شتم                                                                                    | )   |
| mrq   | · حبشه کی سرزمین کی جانب مسلمانوں کی پہلی ہجرت                                                                          | - 1 |
| 220   | ) حبث کی جانب ہجرت کے متعلق جو شعر کے گئے                                                                               | 0   |

| صفحه         | مضمون                                                                                                                                                                                     |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| mu.A         | حبشہ والول کی نبجاثی ہے بغاوت                                                                                                                                                             | 0   |
| 22           | عمر بن الخطاب رضى الله عنه كا اسلام اختيار كرنا                                                                                                                                           | 0   |
| 202          | شعب ابي طالب كاوا قعداور نوشته معاہره                                                                                                                                                     | 0   |
| 209          | اميه بن خلف الجمعي كا حال                                                                                                                                                                 | 0   |
| <b>174</b> • | عاص بن وائل أسبمي كابيان                                                                                                                                                                  | 0   |
| 14.41        | ابوجهل بن ہشام المحزومی کا حال                                                                                                                                                            | 0   |
| 4.41         | نعنر بن الحرث العيدري كابيان                                                                                                                                                              | - 1 |
| 240          | الاخنس بن شريق التقى كاذكر                                                                                                                                                                |     |
| <b>244</b>   | وليد بن المغيره كا ذكر                                                                                                                                                                    | 0   |
| 744          | الي بن خلف اورعظمه بن الي المعيط كابيان                                                                                                                                                   |     |
| FYA          | رسول اللهُ مَنَافِيْةِ إور مشركين قريش من كفتكواورسورة قُلْ مِا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ كانزول                                                                                             | 0   |
| MAY          | ابوجهل بن هشام كابيان                                                                                                                                                                     | 0   |
| 120          | ابو بکر کا ابن دغنه کی پناه لیما اور پھراس کی پناه کا واپس کر دیتا                                                                                                                        | 0   |
| 722          | نوشته معاہدہ کا تو ڑیا اوران لوگوں کے نام جنھوں نے اسے تو ڑا                                                                                                                              | 0   |
|              | طفیل بن عمر والا وی کے اسلام کا واقعہ                                                                                                                                                     |     |
| 244          | ركاندالمطلى كاحال رسول الله من الله الله من الله الله من الله الله الله الله الله الله الله الل | 0   |









### دالوالع القائل

### ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

# بيان سلسلة نسب باك محمسًا النيانية عنه وم علائلا تك

ابوجم عبدالملک بن ہشام تحوی نے کہا کہ بیہ کتاب رسول اللّه مَّلَا این عبداللّه بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبد المطلب اورعبد المطلب کا نام شیبہ تھا' ابن ہا شم اور ہاشم کا نام عمر وتھا' ابن عبد مناف 'اورعبد مناف کا نام الله بن معد بن عدنان بن نصر بن کنانته بن خزیمة بن مدر کة اور مدر کة کا نام عامر تھا ابن الیاس بن مصر بن زار بن معد بن عدنان بن از اور بعضول نے اور کہا ہے۔ ابن مقوم بن ناحور بن تیر آ ابن یعر ب بن یعجب بن نابت بن آ ابت بن آ منام کا نام آ زر تھا ابن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن عبیر بن شالخ ابرا ہیم ظیل الرحمٰن بن تارح ' تارح کا نام آ زر تھا ابن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالخ بن عبیر بن شالخ بن ارقحمہ بن اور پی اور لیس ہیں واللّه بن ارقحمہ بن اور پی اور لیس آ دم کی اولا و میں پہلے تحق ہیں جن کو نبوت عطا ہوئی آور جنھوں نے لکھنے کی ایجاد کی ابن بردا بن مہلیل بن قین بن یاش بن شیث بن آ دم طی الله علیہ وسلم ۔

ابو محمد عبد الملک بن ہشام نے کہا کہ محمد بن آخق المطلعی کی روایت سے زیاد بن عبد اللہ بکائی نے یہ با تیں ہم سے بیان کی ہیں۔ جن کو میں نے محمد رسول آٹائٹی کے سے ایک کے سب کے متعلق اور اور ایس وغیر ہ کے متعلق بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خلاد بن قرق بن خالد السد وی نے شیبان بن زہیر بن شقیق بن تور ہے اور انہوں نے قادة بن دعامہ کی روایت ہے بیان کیا انہوں نے کہا کہ سلسلۂ نسب اس طرح ہے اسلمیل بن ابراہیم ظیل الرحمٰن بن تارح اور تارح کا نام آ زر تھا ابن ناحور بن استرغ بن ارعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن الخشذ بن سام ابن نوح بن لا مک بن متو شلح بن اخنوخ بن برد بن مہلا ییل بن قابین بن انوش بن شیث ابن آ دمہ۔

ابن ہشام نے کہا اگر خدا نے چاہا تو ہیں اس کتاب کو اسلیم ایں اور ایم علیما السلام کے ذکر سے شروع کروں گا اور آپ کی اولا وہیں رسول اللہ فائیڈ این اور اسلیم کا اللہ فائیڈ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اور اور ان کو جو پچھ واقعات پیش آئے ان کا تر تیب وار ذکر کروں گا اسلیم کا اولا وہیں سے اختصار آن لوگوں کا ذکر ترک کردوں گا جنسیم جواس اعتبار سے غیر ہیں لیمنی اجداد نبوی ٹائیڈ کی اولا وہیں سے اختصار آن لوگوں کا ذکر ترک کردوں گا جنسیم این اعتبار سے غیر ہیں لیمنی اجداد نبوی ٹائیڈ کی اولا وہیں اور بعض ان حالات کو بھی چھوڑ دوں گا جنسیم این آئی نے تو اس کتاب میں لکھا ہے کئی واقعہ کا سب ہیں نداس کی تغییر اور ندوہ اس کا شاہد بن کتے ہیں کوئی آ بیت نازل ہوئی نہ وہ اس کتاب کے کہ اختصار مدنظر ہے اور ان اشعار کا ذکر بھی چھوڑ دوں گا جن کے متعلق میرا خیال ہے کہ علا ہے شعر ہیں ہے کوئی شخص آئیس نہیں جا نتا البتہ بعض ایسے امور بھی ترک کردوں گا جن کے متعلق میرا خیال ہے کہ علا ہے شعر ہیں ہے کوئی شخص آئیس نہیں جا نتا البتہ بعض ایسے امور بھی ترک کردوں گا جن کا زبان پرلا تا بھی برا معلوم ہوتا ہے اور بعض ایسی روابیتی بھی بیان نہ ہوں گی جن کا اقر ار بکائی نے بہا تو پورے پورے دوں گا دیں دوایت میں نوایت ہیں براہ وہ کا ہوں اور کے علاوہ تا بحد روایت وکم اللہ توائی نے چاہا تو پورے پورے واقعات بیان کروں گا۔

# نسب اولا دِاسمعيل عَلَيْكَ الله

ابن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبداللہ بکائی نے محمہ بن آخق المطلبی کی روایت سے بیان کیا کہ استعمل بن المجتم استعمل بن ابرا ہیم علیماالسلام کے بار ولڑ کے متھے تا بت جوان سب میں بڑا تھا اور قبید رواذ بل ومیشیٰ وسمع و ماشی و دم واذ روضیم و یطور دونبش وقید تم ان کی مال رعلہ مضاض بن عمر وجر ہمی کی جیٹی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض مضاض کہتے ہیں اور جرہم قطان کا بیٹا تھا اور قحطان تمام یمن والوں کا جداعلی ہے یمن والوں کا خداعلی ہے یمن والوں کا خداعلی ہے یمن والوں کا نسب اس کے پاس جاملات ہے اور وہ عامر ابن شالخ بن ارقحافہ بن سام بن نوح کا بیٹا تھا۔

اس اسخل نے کہا کہ جرہم مقطن بن عمیر بن شالح کا بیٹا تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ آسلیل علائے کی عمر حسب روایت عام ایک سوتمیں سال تھی اس کے بعد آپ نے انقال فر مایا خدا آپ پررحمت و برکات نازل فر مائے اور آپ مقام تجر میں اپنی والدہ ہاجر کے پاس فن کیے گئے۔
ابن ہشام نے کہا کہ عرب ہاجر اور آجر دونوں طرح کہتے ہیں کیونکہ وہ (مد) کو (الف) سے بدل دینے عادی ہیں جس طرح '' ہراتی الماء''' آراتی الماء'' وغیرہ کہتے ہیں اور ہاجرمصریوں کے خاندان میں سے تھیں۔

### 

ابن ہشام نے کہا کہ ہم ہے عبداللہ بن وہب نے عبداللہ بن لہیعد ہے اور انھوں نے غفر ہ کے مولی عمر کی روایت ہے بیان کیا کہ رسول اللہ مُناتِیْنِ آئے نے فر مایا:

اللهُ اللهُ فِي آهُلِ الذِّمَّةِ آهُلِ الْمَدَرَة السَّوْدَاءِ السُّخْمِ الْجِعَادِ فَإِنَّ لَهُمْ نَسَبًا وَ صِهْرًا. "مدره ككا لِكُلُو ثِي مُحَوَّكُم يال إلى والله في ميون (لِعِيْ حَبِثْيون) كه بارے مِن الله سے وُروكيونكدان سے (ميرا) نسب كارشته بمى ہا ورسم حيانا بمى" ـ

عُفْرة كے مولی عمر نے كہا كہ ان سے نسب اس طرح ہے كہ پینیبر اسلیل عَلِیْكِ كی والدہ انھیں اللہ اندہ تا ہے اور سرحیانا اس طرح كہ ان میں كی ایک عورت كورسول اللہ مَنَّاتِیْنِ فی نے اللہ اللہ اللہ اللہ تعلیم اللہ اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ اللہ تعلیم اللہ اللہ اللہ تعلیم کی والدہ مارید نی مَنَّاتِیْنِ كی لونڈی تھیں جن كومقوس نے تعلیم جومھر میں الفرماء كے سامنے واقع تھی اور ایر انہم كی والدہ مارید نی مَنَّاتِیْنِ كی لونڈی تھیں جن كومقوس نے آپ کے لئے ضلع انصاء كے مقام حفن سے بہ طور ہدید بھیجا تھا۔

ابن آبخق نے کہا کہ محمد بن مسلم بن عبیداللہ بن شہاب زہری نے عبدالرحمٰن ابن عبداللہ بن کعب بن مالک انصاری سلمی کی روایت ہے بیان کیا کہ رسول اللہ متابع اللہ علی فیر مایا۔

إِذَا افْتَتَحْتُمْ مِصْرَ فَاسْتَوْصُوا بِآهُلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَّرَحِمًا.

'' جب تم مصر فنتح کروتو اس کے رہنے والوں کے ساتھ نیکی کا برتا ذکرنے کی وصیت یا در کھنا کیونکہ ان کے متعلق ایک قتم کی ذمہ داری ہے اور ان سے قرابت ہے''۔

میں نے (ابن اسحاق نے ) محمہ بن مسلم ہے دریا فت کیا کہ وہ کیار شنۃ داری ہے جس کا ذکر رسول اللہ منا اللہ علی نے فر مایا ہے تو انہوں نے کہا کہ اساعیل کی والدہ ہاجرہ انہیں کے خاندان سے تعیس۔

ابن ہشام نے کہا عرب تمام کے تمام استعمل علیظ اور فحطان کی اولا ویس سے ہیں یمن کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فحطان استعمل علیظ کی اولا و سے ہیں اورای لئے استعمل علیظ کو ابوالعرب کہتے ہیں۔
ابن استحق نے کہا کہ سلسلہ نسب یوں ہے عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح ( علیظ ) شمو و وجدیس دونوں عاثر بن ارم بن سام بن نوح ( علیظ ) شمو و وجدیس دونوں عاثر بن ارم بن سام بن نوح ( علیظ ) کے بیٹے طسم وعملاق وامیم لا و ذبی سام بن نوح ( علیظ ) کے بیٹے اور یہ سب عرب ہیں ہی بابت بن استعمل علیظ کا بیٹا یہ بیٹ بن تا بت ہو اور یہ بیٹ کا بعر ب استحمل علیظ کا بیٹا یہ بیٹ بن تا بت ہو اور دور مقوم اورا دو ابن پھی بیا کہ بعضوں نے عد تان بن أو بھی کہا ہے۔

ا بن اتحق نے کہا کہ اسمعیل بن ابرا ہیم علیجا السلام کی اولا و میں عدیّان بی سے قبیلے متفرق ہوئے ہیں۔ عدیّان ہے دوشخص معد بن عدیّان اور عک بن عدیّان پیدا ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے بعد قبیلہ عک یمن سے خاندان میں اس طرح مل گیا کہ عک نے اشعر بین میں شادی کرلی اور انھیں میں رہنے لگا۔ اس طرح دونوں کا خاندان اور زبان ایک ہوگئی اور سارے اشعری اشعر بن نبت بن ادو بن زید بن جمیسع ابن عمر و بن عریب بن یشجب بن زید بن کہلان بن سب بن یشجب بن یعر ب بن فحطان کی اولا دہیں ۔ بعض کہتے ہیں کہ نبت بن اور بی کا نام اشعر ہے بعض اشعر کو بن یہ بن یعر ب بن محمد ہیں ہو اور ایا می کی و ومرا نام فد تج بن اور بن زید بن جمیسع ہے اور بعض اشعر کوسب بن ما لک کا بیٹا کہتے ہیں اور مالک ہی کا دومرا نام فد تج بن اور بن زید بن جمیسع ہے اور بعض اشعر کوسب بن یا لک کا بیٹا کہتے ہیں ہو کو ابو محرز خلف الاحمر اور الوعبید و نے بنی سلیم بن منصور بن عکر مة ابن خصفة بن قبیس بن می داس کا ایک شعر سنایا جو عک پر بن غیلان بن معند بن عد تان میں کے ایک شخص عباس بن مر داس کا ایک شعر سنایا جو عک پر بن غیلان بن محمد بن عد تان میں کے ایک شخص عباس بن مر داس کا ایک شعر سنایا جو عک پر بن غیلان بن محمد بن عد تان میں کے ایک شخص عباس بن مر داس کا ایک شعر سنایا جو عک پر

وَعَكَّ. بُنُ عَدُنَانَ الَّذِيْنَ تَلَعَّبُوُا لِهُ بِغِسَّانَ حَتَّى طُرِدُّوْا كُلَّ مَطْرَدٍ

عک بن عدنان ایسے لوگ جی جنھوں نے (قبیلہ) غسان کو کھلونا بنا رہاں تک کہ ہر راستے سے ان کو مار بھاگا یا گیا۔

یہ شعراس کے ایک قصیدے کا ہے۔ غسان ایک بنگھٹ کا نام ہے جو پھن میں مأرب کے بند پر واقع ہے۔ یہ ، زن بن اسد بن الغوث کی اولا وکا بنگھٹ تھا اس لئے بنی مازن ای نام ہے موسوم ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ غسان مشلل میں ایک بنگھٹ ہے جو جھند سے قریب ہے۔ جولوگ اس بنگھٹ سے پانی پینے رہے وہ مازن بن الاسد بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا بن یہ جب بن معرب بن گھان کی اولا و کے چند قبیلے تھے جو اس نام ہے موسوم ہو گئے۔ حتان بن ثابت انساری نے بیشعر کہا ہے (اوس وخز رج کی اس اولا دکو انسار کہا جا تا ہے جھوں نے نبی کر بھی اللہ ملیہ و آلہ وسلم کی امداد کی ) جو حارث بن ثعلبہ بن عمرو بن عامر بن حارث بن الغوث کی اولا و

ل (ب) میں مَلَقَبُوا ہے۔اس صورت میں معنی یوں ہوں گے۔ بنی عک بن عدمان ہی وہ اوگ میں جنھوں نے بنی غسان کا قب حاصل کرلیا تھ' حتیٰ کہ وہ چوطرف بچسیر ویئے گئے (اورغسان ٹامی پچھٹ پران لی سکونت ندر ہی)۔(احمرمحمودی) مج (الف) میں الاز و ہے اور دوسرے شنحوں میں الاسد ہے۔(احمرمحمودی)

\_*====* 

### إمَّا سَالُتِ فَإِنَّا مَعْشَرٌ سُحُبُ لِ الْاسُدُ نِسْبَتُنَا وَالْمَاءُ غَسَّانُ

کیا تونے کسی سے پوچھانہیں یعنی کی تجھے معلوم نہیں کہ ہم اشراف لوگ ہیں اور بنی اسد ہمارا قبیلہ اور غسان ہمارا چھھٹ ہے۔

اور پیشعران کے اشعار کا ہے۔

ابل يمن اور قبيلہ عك ميں كے بعض ایسے لوگوں نے بھی جوخراسان كے رہنے والے تھے كہا ہے كہ عك بن عدنان بن عبداللہ بن الغوث انھيں كے خاندان ميں سے ہے اور بعض كہتے ہيں كہ عدثان بن الذيب بن عبداللہ بن الاسمد بن الغوث ہے۔

ابن اتنی نے کہا کہ معدین عدنان کے چار بیٹے تھے۔ (۱) نزار بن معد (۲) قضاعة بن معد (۳) قضاعة بن معد (۳) قضاء اور (ان لوگول) کے خیال کے موافق قضاعة معد کا پبلونٹھالڑ کا تھا۔ جس کے نام سے اس کی کنیت مشہورتھی قضاعہ حمیر بن سباکے پاس بیمن میں جابسا اور سبا کا نام عبد تمس تھا اس کا نام سباس کے نام سباس کے پاس بیمن جابسا اور سبا کا نام عبد تمس تھا اس کا نام سباس کے پڑگیں کہ وہ عرب میں ببلا شخص تھا جس نے گرفتاریاں کیس (اور لوگوں کو قید کیا) یہ یعر بنے بن فیطان کا بیٹا تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ یمن والوں اور بنی قضاعۃ نے کہا کہ قضاعۃ ما لک بن حمیر کا بیٹا ہے چنا نچہ عمر و بن مرق جہنی نے بیشعر کیے ہیں اور جہینہ زید بن لیٹ بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعۃ کا بیٹا ہے۔

> نَحْنُ بَنُو الشَّيْخِ الْهِجَانِ الْآزُهَرِ قَصَاعَةَ بُنِ مَالِكِ بُنِ حَمِيْرَ النَّسَبِ الْمَعْرُونِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ<sup>لِ</sup>

ہم عالی خاندان روشن چبرے والے یا مشہور بزرگ قضاعۃ بن مالک بن حمیر کی اولا و ہیں بیہوہ نسب ہے جومشہور ہے گمتا منہیں۔

ال اس شعرے پہنے کا شعر ہے۔ یا اخت آل فواس اسی دحل میں معشو لھید ھی المعجد بسیاں۔ اے قبید فراس کی عورت میں ایسے فائدان کا شخص ہوں جس کا شرافت میں بڑ رتبہ ہے۔ (احمر محمودی از طبط وی و سیمی )

علی شیخ ابوا رنے کہا سیح بیر ہے کہ یعجب کو یعر ب پر مقدم کیا جا ہے اور ابن ہشام نے بھی اس کے بعد اس طرح آؤ کر کیا ہے۔ استھی او حضی ہے۔ اور برلن کے نسخ میں تک سے کہ یعر ب کو یعجب پر مقدم کرنے میں ابن سیمی منفر و جی ۔ اس سے نسخ راف میں تک میں کہا ہے کہ یعر ب کو یعجب پر مقدم کرنے میں ابن سیمی منفر و جی ۔ سے سے نسخ راف کے نسخ میں کہا تا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ بی المعجب المصور (احمر محمودی)

ابن الخق نے کہا کہ بنی معد کے علاءنسب کے ادعا کے لحاظ سے قنص ابن معد میں سے جولوگ باقی تنے وہ سب کے سب ہر با دہو گئے انھیں میں نعمان ابن منذ ربھی تھا جو جیر ہ کا حکمر ان تھا۔

ا بن آئی نے کہا کہ مجھے سے محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شہاب زہری نے کہا کہ نعمان بن منذرقنص بن معد کی اولا دہیں سے تھااور بعضول نے قنص کہاہے۔

ابن آخق نے کہا کہ جھے سے یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ بن الخضاب خیدئی ذریق کے ایسار کے قبیلہ بن ذریق کے ایک بوڑھے سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب خیدونہ کے پاس جب نعمان بن المنذر کی تلوار لائی گئی تو آپ نے جبیر بن مطعم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی کو بلوایا اور جبیر علائے قریش میں سب سے زیادہ نسب جانے جبیر علائے قریش میں سب نے دیادہ نسب جانے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے زیادہ نسب جانے دالے والے تھے جو قبیلہ قریش اور تمام عرب کا نسب جانے بتھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے صرف ابو بحرصدیت خیدونہ تمام عرب میں بہترین نسب جانے والے تھے پھرآ پ یعنی حضرت عمر نے انھیں دہ تکوار دے کر دریا فت فرمایا کہ اے جبیر نعمان بن منذر جانے میں سے تھا۔ انھوں نے کہا قنص بن معد کے پیما ندوں میں ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ عام طور پر سارے عرب تو یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ بی تخم میں سے تھا جور بیعۃ بن نصر کی اولا دمیں ہےاوراللہ ہی بہتر جانیا ہے کہ ان میں سے کون می بات سیحے ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نعمان کا سلسلۂ نسب یوں ہے تم بن عدی ابن الحارث بن مرۃ بن اور بن زید بن ہمسیع بن عمرو بن سیا کہا ہے۔ اور بعض ربیعہ ہمسیع بن عمرو بن سیا کہا ہے۔ اور بعض ربیعہ بن نعرو بن سیا کہا ہے۔ اور بعض ربیعہ بن نصرا بن ابی حارثہ بن عمرو بن عامر کہتے ہیں وہ عمرو بن عامر کے بین ہے نگل جانے کے بعد یمن ہی میں رہ گیا تھا۔

# عمروبن عامر کے یمن سے نگلنے کا واقعہ اور مارب کے بند کا قصہ

ابوزیدانصاری نے مجھ ہے جس طرح بیان کیا ہے اس کے لحاظ ہے عمرو بن عامر کے یمن سے نکلنے کا سبب بیتھا کہ اس نے ایک چو ہے کو دیکھا کہ ما رب کے اس بند میں سوراخ کررہا ہے جس میں ان کے لئے پائی جمع رہا کرتا تھا اور اس سے وہ پائی لے کرا ہے صرفے میں لایا کرتے اور جس زمین کو جا ہے اس سے سیراب کرتے تو اس نے بحد لیا کہ اب اس حالت میں بند کی سلامتی نہیں۔ اس لئے عزم کرلیا کہ یمن کو چھوڑ

ئے۔ یمن میں ایک محل تھا جس کا نام ما رب تھا۔بعض کہتے ہیں کہ شاہان سب میں سے ہرایک باوشاہ کو ما رب کہا جاتا تھا۔(احمرمحمودی ازطبط وی)

کہیں دوسری طرف نکل جائے۔ اس کی قوم اس کے اس اراد ہے جسٹی انع ہوئی تو اس نے اپنے چھوٹے لاکے کو تھم دیا کہ جب وہ اس پر تختی کرے اور اس کو طمانچہ مارے تو وہ بھی اس پر تہلہ کرے اور اسے طمانچہ مارے اس کے جینے نے ویبائی کیا جیسا کہ اس نے اس کو تھم دیا تھا تو عمر و نے کہا کہ جس ایے شہر جس ہرگز نہ رہوں گا جس جس میرے سب ہے چھوٹے لاکے نے میرے چیرے پر طمانچہ مارا ہے اور اپناتمام سامان بینے بی رہوں گا جس جس میرے سب ہے چھوٹے لاکے نے میرے چیرے پر طمانچہ مارا ہے اور اپناتمام سامان بینے بی لوگوں نے کہا کہ عمر و کے غصے کو غذیہ سب مجھوٹے لوگوں نے کہا کہ عمر و کے غصے کو غذیہ سب مجھوٹے وقت بنی اسد نے اس کے اس کا سامان خرید لیا اور وہ اپنی کے بی اور بچوں کے بچوں کو لے کر وہاں سے چل نکلا اس وقت بنی اسد نے کہا کہ ہم عمر و بن عامر کے چلے جانے کے بعد یہاں شروی کے چتا نچہ انھوں نے بھی اپنا مان نی وقت بنی اس نوج و الا اور اس کے سامان خرید اس کے سامان نوج و الا اور اس کے ساتھ نکل گئے ۔ یہاں تک کہ یہ لوگ اور حمر اُدھر پھر تے پھر اتے سکونتی مکانات مان کو اور اس کے سامان نوج و اللہ اور اس کے سام خوالے کے ان لوگوں ہے جنگ کی ۔ جنگ میں بھی ان کو فتی ہوتی تو بھی ان کو دیا ہے میں مرداس نے وہ شعر کہا ہے جس کو ہم نے اس سے بھی نکل کر محتلف بستیوں میں منتشر ہو گئے آل بھند این عمر و بن عامر شام میں جا اب اور اور کی میں خوالے کر ایک اس میں میں خوالے کر اور اس طغیا تی ہیں ہو گئے آل بھند این عمر و بن عامر شام میں اس اور از دالسرا او سراہ جس اور اور وہ کی تا تی اللہ تبارک و تعالی نے سے بند ٹوٹ گیا ہی واقعہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اس بند پر سیلا ہے بینی طغیا تی بھی میں اور اس طغیا تی ہے یہ بند ٹوٹ گیا ای واقعہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ا

﴿ لَقَدُ كَانَ لِسَيَا فِي مَسْكَنِهِمُ آيَةً جَنَّتَانِ عَنْ يَعِينٍ وَ شِمَالِ كُلُوا مِنْ رِّذُقِ رَبِّكُمُ وَاشْكُرُواْكَ بُلُدَةً طَيِّبَةً وَ رَبُّ عَفُورَ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْفَرِمِ ﴾ "بشبرتوم سباك ليخودان كي ستيون يس ايك نشاني مي اور باسي دونون جانب

ير چش كيا\_ (احرمحودي)

لے اصل میں 'فکاد تو مد' ہے جس کے معنی اس کی تو م مانع ہوئی بھی ہو سکتے ہیں کا ذہر معنی شع یا کا دکوا فعال مقاربہ میں ہے لے کراس کی خبر کو محذ وف بھی سمجھا جا سکتا ہے لیعنی''کا د تو مدان بردہ عن ارادیہ'' اور کا دکیدے فریب کرنے کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے ۔اس صورت میں تو م مفعول ہوجائے گی لیعنی وہ اپنی تو م سے چال چلا۔ (احمد محمودی)
ع اصل میں''عرض اموالہ'' ہے اس کے بعد کے فاشتر وامنہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپناسامان بیچنے کے لئے گا کہوں

سے لینیاس کو چلے جانے دوال کے بجائے ہم کوحکومت دریاست حاصل ہوجائے گی۔(احمرمحمودی) سے (الف) میں اسد ہے اور دومری شنوں میں از د۔(احمرمحمودی)۔

ه نعمات البيك \_

دو باغ ہیں اپنے پروردگار کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کھاؤ اور اس کا شکر بجاما و کہ بہترین شہر سے اور وہ پروردگارخوب ڈھا تک لینے والا ہے انھوں نے کی اعراض کیا تو ہم نے اُن پرزور کا سیلا ب بھیجا'' کے سیلا ب بھیجا'' کے

ابوعبیدہ نے مجھ سے جو ہاتیں بیان کیں ان میں سے بیھی ہے کہ عرم کے معنی سدیعی بند کے ہیں اور اس کا واحد عرمة ہے اعثیٰ نے اشعار ذیل کیے ہیں اور اعثیٰ قیس بن تغیبہ بن ریح بنہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل بن قاسط بن مبنب ابن افصی بن جدیلة بن اسد بن ربیعة بن نزار بن معد کی اولا دمیں سے تھا۔

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ افصی دعمی بن جدیلہ کا بیٹا تھا اور اعثیٰ کا نام میمون بن قیس بن جندل بن شراحیل بن عوف بن سعد بن ضبیعة بن قیس ابن ثغلبہ تھا۔

وَفِي ذَاكَ لِلْمُوتَسِى أُسُوَةً وَمَارِبُ عَفَّى عَلَيْهَا الْعَرِمُ

یہ واقعہ بر بادی بند مأ رب نمونے کے طالب کے لئے ایک (عبر تناک) نمونہ ہے کہ سلاب نے ماً رب جیسے کل کی صورت بدل دی ہے

> رُحَامٌ بَنَتُهُ لَهُمْ حِمْيَرٌ إِذَاجَاءً مَوَّارُهُ لَمْ يَسِرِمْ

وہ (سرتا پاسنگ) رخام ( کا بند ) جسے حمیر نے ان کے لئے بنایا تھا۔ جب مبھی اس میں موجیس آتیں یعنی طغیا نی ہوتی تو اس کو ذرا بھی جنبش نہ ہوتی تھی۔

فَارُوَى الزُّرُوْعَ وَ اَعْنَابَهَا عَلَى سَعَةٍ مَارُّهُمُ إِذْقُسِمُ

ع لیعنی تمام راستوں کے دونوں جانب صف بستہ ورخت اور باغ موجود ہیں جو علی تدن کا نشان ہیں اور ہم نے ان سے کہد و یا تھا کہ تم۔ سع ہوا مقدت کی اعلیٰ تدن کے حاصل کرنے ہے منع نہیں فر ما تا بلکدا جازت و بتا ہے کہ س کی نفتوں سے استفاد و کرو۔ (احرمحمودی) سع جواس نے تصمیس عمایت فرمایا ہے۔ سم حمماری تمام کمزور یوں کو۔

بھے اپنی کمزور یوں کے ذھا تک لینے کی اس ہے، ستدیا کروسکن ۔ لے یہ نہیں کیا بکہ۔

ے اور تالا ب كابندتو ركراس كى طغيانى سے انھيں تا ووير بادكرديا۔

△ ایسابر بادکرد یا که صورت کل نه پیچانی جائے۔ (احدیجمودی)۔

اس بندکے پانی نے کھیتوں کوسیراب کیااوراس بستی کے انگور کی بیلوں کوسینچااور جب وہ (پانی) تقسیم ہوتا تو ان میں اس کی ریل بیل ہوتی تھی۔

> فَصَارُوْا آيَادِيَ مَّا يَقْدِرُوُ نَ مِنْهُ عَلَى شُرْبِ طِقْلٍ فُطِمُ

ا متفرق ہو گئے یا خالی ہاتھ ہو گئے کہ ایک دودھ چھڑائے ہوئے (معصوم) بچے تک کواس سے ایک چلو پلانے کی قدرت ندر کھتے تھے ہے

یا شعاراس کے ایک تصید ہے ہے ہیں۔اورامیة بن الى الصلت الثقفی نے تقیف کا نام قسی بن معہد بن بکر بن منصور بن عکر مدابن تصف بن قیس بن عملان بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان تفا۔ بیشعر بھی کہا ہے جواس کے ایک تصید ہے کا ہے۔

مِنْ سَبَا الْحَاضِرِيْنَ مَأْرِبَ اِذْ يَبْنُونَ مِنْ دُوْنِ سَيْلِهِ الْعَرِمَا يَبْنُونَ مِنْ دُوْنِ سَيْلِهِ الْعَرِمَا

ہم قبیلہ سُما میں سے میں جو ما رب کے پاس اس وقت موجود تھے۔ جب کہ اس کے پانی کے بہاؤ کے اس یارلوگ بند با ندھ رہے تھے۔

اور نابغہ جعدی ہے بھی اس کے متعلق پچھاشعاری روایات کی جاتی ہیں۔ وہ نابغہ جس کا نام قیس بن عبداللہ تھا جو بی جعدۃ بن معب بن ربیعۃ بن عامر بن صفحۃ بن معاویۃ بن بکر بن ہوازن میں کا ایک مخف تھا اور بیہ ایک طول طویل قصہ ہے اس کے پور مطور پر بیان کرنے سے ججھے اختصار مانع ہے جس کا ذکر میں نے پہلے بی کر دیا ہے۔

# ربيعة بن نصرحا كم يمن كا حال اورشق وطيح كا ہنوں كابيان



این آخق نے کہا کہ شاہان تبع میں ہے یمن کا ایک حکمران ربیعۃ بن نفر بھی تھا ایک ہولتا ک خواب د کچھے کرخوف ز دہ ہو گیا اور اپنی مملکت کے کسی کا بمن (پیشین گو) جادوگر فال گواور نجو می کونبیں چھوڑا جس کو ایپ پاس نہ بلایا ہواوران سے نہ کہا ہو کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس نے جھے خوف ز دہ کر دیا ہے اور میں اس سے بہت ڈرگیا ہول تم لوگ مجھے وہ خواب اور اس کی تعبیر بتا دوانھوں نے کہا وہ خواب ہم سے بیان

ا سشان وشوکت کا انجام بید دواکسه ع لیمن چلو بجریاتی بھی اس میں باتی ندر با۔ (احمرمحودی)

سیجے تو ہم اس کی تعبیر بتا کمیں گے اس نے کہا اگر میں نے اس کا حال تہہیں بتا دیا تو اس کے متعلق تہہاری تعبیر پر جھے اطمینان نہ ہوگا کیونکہ اس کی تعبیر اس شخص کے سواکوئی نہیں جان سکتا جو اس کے بتانے سے پہلے اسے جان نہ لے ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اگر بادشاہ کی بہی خوا ہش ہوتو کسی کو مطبح اور شق کے پاس روا نہ کرے کیونکہ اس تعبیر خواب کے معالمے میں ان دونوں سے زیادہ جانے والا کوئی شخص نہیں بادش ہ جس چیز کے متعلق ان سے سوال کرے گا وہ بتادیں گے مطبح کا نام رئے ہن ربیعۃ بن مسعود بن ماذن بن ذئب ابن عبیر کے متعلق ان سے سوال کرے گا وہ بتادیں گے مطبح کا نام رئے ہن ربیعۃ بن مسعود بن ماذن بن ذئب ابن عمری بن مازن تھا اور شق صعب بن یشکر بن رہم بن افرک بن قسل بن عبقر بن انمار بن اراش کا بیٹا تھا۔ اور انمار ابو بجیلہ اور شعم کے خاندان والے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمن اور قبیلہ بجیلہ والوں نے کہا ہے کہ انما راراش بن لحیان ابن عمر و بن الغوث بن نہت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا ہے۔ بعض نے اراش کوعمر و بن لحیان بن الغوث کا بیٹا کہا ہےاور بجیلہ اور شعم کا خاندان یمنی ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ ربیعہ بن نفر شاہ یمن نے انہیں بلا بھیجا توش سے پہلے سے اس کے پاس آیا
بادشاہ نے اس سے وہی کہا کہ میں نے ایک خواب ویکھا ہے جس نے جھے خوف زوہ کر ویا ہے اور میں اس
سے ڈرگیا ہوں تو جھے وہ خواب بتا دے۔ اگر تو نے اسے شخ بتایا تو سمجھوں گا کہ تو اس کی تعییر بھی شجے بتا دے گا
اس نے کہا ہاں میں بتا دوں گا۔ تو نے ایک شرارہ دیکھا ہے جو اند میر ہے نکلا پھر تہمہ لیخی شیبی زمین میں
گرااور پھراس میں کی ہر دماغ والی چیز (لیمی جان دار) کو کھا گیا۔ بادشاہ نے کہا اے ملیح تو نے اس میں ذرا
مجھے غلطی نہیں کی۔ اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تعییر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر بلی زمینوں کے درمیان
جسے حشرات اللارض بیں ان کی تم کھا تا ہوں کہ تہماری سرز مین پرجشی آتازل ہوں گے اور مقامات ابین و جرش
کے درمیان کے سارے علاقے کے مالک ہوجا کیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے طبح تیرے باپ کی قتم بی تو ہمارے
لیے موجب غیظ وغضب و با عث دردوا لم ہے آخر یہ کب ہونے والا ہے کیا میرے اس نے رپوچھا تو کیا ان کی
بعداس نے کہا نہیں (تیرے زمانے میں نہیں) بلکہ اس کے بعد ساتھ یا ستر سال گزرنے پر پوچھا تو کیا ان کی
بعداس نے کہا نہیں (تیرے زمانے میں نہیں) بلکہ اس کے بعد ساتھ یا ستر سال گزرنے پر پوچھا تو کیا ان کی
حکومت ہمیشہ دہے گی یا منقطع ہوجائے گی کہا نہیں ہمیشہ نہیں دہ کی ساتھ ستر سال کے بعد منقطع ہوجائے گی کہا نہیں ہمیشہ نہیں دے گی ساتھ ستر سال کے بعد منقطع ہوجائے گی کہا تھوں
دوہ مرے جائیں گے اور اس سرز مین نے نکل بھا گیں گے بوچھا آخر ان کے تقل واخران کس کے ہو تھو

لے (بر) میں قیس ہے۔ ع (ب) میں زارہے۔ (احم محمودی)

چھوڑے گا۔ پوچھا کیا اس کی یہ سلطنت رہے گی یا منقطع ہوجائے گی کہا (نہیں ہمیشہ نہیں رہے گی) بلکہ منقطع ہوجائے گی کہا (نہیں ہمیشہ نہیں رہے گی) بلکہ منقطع ہوجائے گی۔ پوچھا یہ نی کس کی اولا دہیں ہوگا کہا غالب بن فہر بن ما لک بن نضر کی اولا دہیں ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کی تو م میں زمانے کے ختم تک حکومت رہے گی۔ پوچھا کیا زمانے کے لئے اختتا م بھی ہے کہا ہاں جس روز پہلے اور پچھلے (سب) جمع ہوں گے نیک لوگ اس روز خوش قسمت ہوں گے اور برے اس روز بد فعیب پوچھا کیا تیا ہے جس کی آخر ہیں گئے جہا ہاں تھیب پوچھا کیا ہیں جھے جس کی تم جھے خبر دے رہے ہو کہ ہاں تتم ہے شنق (کے اجا لے) کی اور (رات کے ) اندھیری کی اور جس کی جواہم خبر ہیں تھے سنار ہاہوں وہ بالکل تج ہے ۔ ا

اس کے بعداس کے پاسٹن آیا۔ اس ہے بھی اس نے ویدائی کہا جیدا کھے ہے کہا تھا لیکن طبح نے جو پچھ کہا تھا اس نے اس پر ظاہر نہیں کیا تا کہ یہ معلوم ہو کہ دونوں اس معالمے بیں آئل اللفظ رہتے ہیں یا مختلف۔ شق نے کہا ہاں آپ نے شرارہ دیکھا ہے جو اند جرے بیں ہے نکلا پھر نشیبی زبین اور شیلے کے درمیان آگرااوراس میں کے ہرذی روح کو کھا گیا۔ راوی نے کہا جب شق نے باوشاہ سے یہ کہا تواس نے جان لیا کہ دونوں متنق ہیں اور دونوں کی بات گویا ایک ہی ہے گرفر ق صرف اس قدر ہے کہ طبح نے کہا تھا کہ حیثی حصے میں آگرا پھراس میں کے ہرد ماغ والے کو کھا گیا اور شق نے کہا کہ شیبی زبین اور شیلے کے درمیان تھی جھے میں آگرا پھراس میں کے ہرد ماغ والے کو کھا گیا اور شق نے کہا کہ شیبی زبین اور شیلے کے درمیان آگرا اور اس میں کے ہرذی روح کو کھا گیا ہو شاہ نے اس سے کہا اے شق تو نے خواب کے بیان میں تو ذرا بھی غلطی نہیں کی اب بتا کہ تیرے پاس اس کی تعبیر کیا ہے اس نے کہا دونوں سیاہ پھر بلی زمینوں کے درمیان کے لوگوں کی قتم کھا تا ہوں کہ تمہاری سرز مین میں سودان آناز ل ہوں گے اور تمام نرم و نازک درمیان کے لوگوں کی قتم کھا تا ہوں کہ تمہاری سرز مین میں سودان آناز ل ہوں گے اور تمام نرم و نازک

ا اس روایت اوراس کے جیسی اور بہت کی روا تیوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ عرب نے رسول القد فالیج آئی بعثت سے پہلے ہی آ پ کے متعلق پیشین گوئیاں کی جیس اور جب آ پ کا زمانہ ظہور قریب ہوا تو کا بمن لوگ عربوں کو آ پ کے متعلق بعض امور ہتانے گئے لیکن باوجوداس کے عرب ان امور سے فغلت ہی ہر تے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آ پ کو مبعوث فرما دیا اور جو امور وہ بتایا کرتے تنے وہ واقع ہو کر رہ رہیدہ بن نفر کا اپنے خواب کی تعبیر کے لئے کا بنوں کو بلانا جس کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہوں کو بلانا جس کا ذکر صاحب کتاب نے کیا ہوں کو بلانا جس کا ذکر کیا ہے کتاب کہ ہو کہ وہ یہ ہو کہ ایس کے علاوہ ان روایات میں ہے جن کا طبری نے ذکر کیا ہے ایک میڈی ہے کہ پرویز بن ہر مزکے خواب میں ایک مخفی آ یا اور اس سے کہا کہ جو پھی تیرے ہاتھ میں ہو وہ وہ وہ لوگئی والے کو دے دے وہ اس خواب ہے بہت دنوں تک خوف زدہ رہا یہاں تک کہ نعمان نے اس کے علاوہ کتب میر میں اس طرح کے مبہت سے واقعات موجود ہیں۔ (اجہ محمودی)

سبزہ زاروں پرغلبہ یاکیں گے اور ابین ہے نجران تک تمام مقامات پر حکمران ہوجا کیں گے بادشاہ نے اس سے کہا اے شق تیرے باپ کی قسم بیتو ہمارے لئے موجب غیظ وغضب اور وجہ در دوالم ہے۔ آخریہ کب ہونے والا ہے کیا میرے ہی زمانے میں یا اس کے بعد کہا تیرے زمانے میں نہیں بلکہ اس کے پچھ بعد پھر تنہیں ان ہےا بیب بڑی عظمت وشان والانجات دلائے گا اورانہیں بخت ذلت کا مزہ چکھائے گا یو حیما آخر یے عظمت وشان والا کون ہوگا کہاا بیک نو جوان جو نہ کمز ور ہوگا اور نہ کسی معالمے میں کوتا ہی کرنے والا ذی یز ن کے خاندان میں ہےا بکے شخص ان کے مقابلے کے لئے اٹھے گا اور وہ ان میں ہے کسی کویمن میں نہ چھوڑ ہے گا۔ پوچھا کیا اس کی سلطنت ہمیشہ رہے گی یا وہ بھی چندروز میں ختم ہو جائے گی کہانہیں وہ بھی ہمیشہ نہ رہے گی بلکہ ایک خدا کے بھیجے ہوئے کی وجہ ہے ختم ہو جائے گی جوصدافت وانصاف دین داروں اور فضیلت والوں میں پیش کرے گا اس کی قوم میں حکومت فیصلے کے دن تک رہے گی پوچھا فیصلے کا دن کیا ہے؟ کہا وہ دن جس میں حکام کو بدلہ دیا جائے گا اس روز آسان ہے بکار ہوگی جس کوزندہ اور مردہ سب شیں گے اس روزلوگ ایک وفت معین پرجمع کیے جائیں گے پر ہیز گاروں کواس روز کامیا بی اور (اقسام کی) بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ یو چھا جو کچھتو کہدر ہاہے ہیچے ہے کہا ہاں آ سان وز مین اور جو پچھان دونوں کے درمیان رفعت وپستی ہےان کی تشم جواہم خبر میں نے تختے دی ہے وہ بےشبہ تجی ہے اس میں کسی تشم کے شک یاغلطی کا امکان نہیں۔ این ہشام نے کہاامض کے معنی اشک کے جیں اور بیحمیری زبان کا لفظ ہے اور ابوعمر و نے کہا امض کے معنی باطل اورغلط کے ہیں۔

(غرض) ان دونوں نے جو کچھ کہا وہ ربیعۃ بن نصر کے دل میں جم گیا اور اس نے اپنے گھر والوں اور بچوں کے لئے سامان ضروری تیار کر کے انھیں عراق کی جانب روانہ کر دیا اور شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کے نئے سامان ضروری تیار کر کے انھیں عراق کی جانب روانہ کر دیا اور شاہان فارس میں بسالیا اور اسی بادشاہ کے نام جس کا نام شاپور بن خراز او تھا ان کے لئے ایک خطاکھ دیا اس نے انھیں جمرہ میں بسالیا اور اسی ربیعۃ بن نصر کی پسماندہ اولا و میں سے نعمان بن منذر ہے اور وہ یمنی نسب اور یمن والوں کے علم کے لحاظ سے منذر بن نعمان بن منذر بن عمر وابن عدی بن دیویۃ بن نصر کا بیٹا ہے جو یمن کا بادشاہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ خلف احمر نے جوخبریں مجھے دیں اس میں سلسلۂ نسب نعمان بن منذر بن منذر ہے۔



# ابوكرب تبان اسعد كاملك يمن برغلبه اوريثرب والول كے ساتھ اسكى جنگ



این ہشام نے کہا کہ بعض نے الرائش کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ وہ بیٹا ہے عدی بن سینی بن سباالاصغر بن کعب کہف الظلم بن زید بن سہل بن عمر و بن قیس بن معاویة بن جشم بن عبدشس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عربیب بن زہیر بن ایمن بن اہمیسع بن العربنج حمیرا بن سباالا کبر بن یعرب بن یعجب بن قطان کا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلسلہ نسب یعجب بن يعرب بن قحطان ہے۔

ابن اتحق نے کہا میہ نبان اسعد ابوکرب وہی ہے جو مدینہ (منورہ) آیا اور مدینے کے یہود کے دو عالموں کووہاں ہے یمن لے کیا اور بیت الحرام کی تعمیر کی اوراس پرغلاف چڑھایا اوراس کی حکومت ربیعہ بن نصر کی حکومت سے مبلے تھی۔

> ابن ہشام نے کہایہ وہی ابوکرب ہے جس کے متعلق پیشعرز بان زو عام ہے۔ لیٹ خطنی مِنْ آبِی کوب اَنْ یَسُدًّ خَیْرٌ اَ عَیْرٌ اَ مَالَہُ خَیْرٌ اَ مَالَہُ مَالُہُ مِنْ مَالُہُ مِنْ مَالُہُ مِنْ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مِنْ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مَالُہُ مِنْ مَالُہُ مَالُہُ مِنْ مَالُہُ مِنْ مَالُہُ مِنْ مَالُہُ مِنْ مَالِمِ مِنْ مَالُمُ مِنْ مَالُونِ مَالُہُ مِنْ مَالُمُ مَالُہُ مِنْ مَالُمُ مِنْ مَالُمُ مِنْ مَالُمُ مُالُمُ مَالُمُ مَالُمُ مَالُمُ مَالُمُ مَالُمُ مَالُمُ مَالُمُ مَالُمُ مِنْ مَالُمُ مَالُمُ مَالُمُ مَالُمُ مَالِمُ مَالُمُ مَالُ

کاش مجھے ابوکرب کی جانب ہے (صرف اس قدر) نفع ہوتا کہ اس کی نیکی اس کے فساد کو روک دیتی۔

این اتحق نے کہا کہ جب وہ مشرق ہے آیا تو مہ بن کو اپناراستہ بنایا تھا اور ابتداء میں جب وہ وہ وہ اس ہے گزرا تھا تو وہاں کے رہنے والوں کواس نے برافر وختہ نہیں کیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کوان میں چھوڑ گیا تھا ایک اچا تک حملے میں آل کر دیا گیا تھا ایک اچا تھا ایک اچا تک حملے میں آل کر دیا گیا تھا ایک اچا تھا ایک اچا تک حملے میں آل کر دیا گیا اس کے وہ وہاں اس عزم ہے تیز وں کو کا ث ڈالے تو اس کے مقابلے کے وہاں کے مجود کے پیڑوں کو کا ث ڈالے تو اس کے مقابلے کے لئے انصار کا بیقبیلہ متحد ہو گیا جن کا سر دار بنی نجار کا ایک فرد عمر و بن طلبة تھا جو بنی عمر و بن خزرج بن حارثة بن سے اور مبذول کا نام عامر بن ما لک بن نجار ہے اور نجار کا نام تیم اللہ بن ٹعلبہ بن عمر و بن خزرج بن حارثة بن شعلبة بن عمر بن عامر ہے۔

ابن ہشام نے کہا عمر و بن طلۃ بن معاویۃ بن عمر و بن عامر بن مالک بن النجار ہے اور طلۃ اس کی مال
کا نام ہے اور وہ عامر بن زریق بن عبد صارثۃ بن مالک بن غضب بن بشم بن الخزر ن کی بیٹی تھی۔
ابن اسلحق نے کہا بی عدی بن النجار بیل کے ایک شخص نے جس کا نام احر تھا تبع والوں بیں کے ایک شخص پر اس
وقت حملہ کردیا جب وہ ان کے پاس آئے ہوئے تھے اور اس کونل کرڈ الا اس کی تفصیل ہے ہے کہ:۔
احر نے اس محفی کوایے بار دار درختوں کے پاس کمجوروں کے خوشے کا ثنا ہوایا یا ۔ تو اس نے درانی

سے اس کو مارااور قبل کر ڈالا۔اور کہا کہ مجور ہیں توای کی ہیں جس نے اس کی تا ہرکی ہواس واقعہ نے ان سے رقع کے کینے کواور ہر ھادیا اور جنگ شروع ہوگئی انصار کا دعویٰ ہے کہ وہ ان سے دن میں جنگ کرتے تھاور رات میں ان کی ضیافت کرتے تو تیج کوان کا میہ برتا ؤ بہت ہی عجیب معلوم ہوتا اور کہتا خدا کی تئم ہماری قوم بردی شریف ہے تیج ان کے ساتھ جنگ ہی میں تھا کہ اس کے پاس بنی قریظتہ کے علاء یہود میں سے دو عالم بردی شریف ہے تیج ان کے ساتھ جنگ ہی میں تھا کہ اس کے پاس بنی قریظتہ کے علاء یہود میں سے دو عالم بردی شریف ہے تیج ان کے ساتھ جنگ ہی میں تھا کہ اس کے پاس بنی قریظتہ کے علاء یہود میں سے دو عالم بن السبط بن السبط بن العرب کے سب بنوالخزرج بن العربی بن الاتوء مان بن السبط بن العربی بن عام اور بن عمر ان بن السبط بن الدی بن عمر ان بن عمر ان بن السبط بن الدی بن لاوی بن یعقوب اسرائیل النہ بن الحق بن ابراہیم خلیل الرحمٰن (منافیق) کی اولا و بیس ہیں۔ بیدونوں عالم علم میں بڑا پایہ رکھتے تھے جب انہوں نے سانا کہ تیج مدینا ورانا کی مدینے براد کرنے کا قصد رکھتا ہے تو دونوں نے اس نے کہا ہے بادشاہ تو ایسا نہ کراوراگر تو اپ ارادے سے بازنہ آیا تو تیم سے محموظ خیال نہیں کرتے اس نے ان دونوں سے کہا ہے کس لئے انھوں نے کہا اس لئے کہ وہ مقام ہجرت نبی محموظ خیال نہیں کرتے اس نے ان دونوں سے کہا ہے کس نئے گا در مدید منورہ اس نبی کا گھر اور ستنقر ہوگا ہے جوائی جرم ہے قریش کے قبیلے میں سے ترزیا نے میں نئے گا در مدید منورہ اس نبی کا گھر اور مستقر ہوگا ہے اور جو جو با تیں ان سے نیں ان کو پند کے کہا ور دیوں کو علم ہے اور جو جو با تیں ان سے نیں ان کو پند کیا اور مدینے سے لوٹ گیا اور انہیں کے ذریا نے میں نئلے گا دور دیوجو با تیں ان سے نیں ان کو پند کیا اور مدینے سے لوٹ گیا اور انہیں کے ذریا نے میں نئلے گا دور دیوجو با تیں ان سے نیں ان کو پند کیا اور مدینے سے لوٹ گیا اور انہیں کہ خبر میں کردی۔

خلد بن عبدالعزی بن عزیۃ بن عمر و بن عبدعوف بن غنم بن ما لک ابن النجار عمر و بن طلۃ پر فخر کرتے مویئے کہتا ہے۔

ل مجل آنے کے لئے نرور شت کا پھول ما دہ در شت کے پھول میں ڈالنے کوتا ہیر کہتے ہیں۔ (احمرمحمودی)

ع (الفب ج) نجام باجيم (د) نحام با حائے على۔

س حسب نثان (۲) ۔ س (الف) قاعت (بجو) قامت ۔

ل العنى الله تعالى اسبب باطنى ك وريع تحقيم بربادى مدينه منوره سيروك و على

ی کتب سابقہ کے ذریعے آئے والے واقعات کا۔

## را این بشام یه صداقل سیک چین این بشام یه صداقل سیک چین این بشام یه صداقل سیک چین این بشام یه صداقل سیک کار سیک

أَصَحَا أَمْ قَدُ نَهَى ذُكَرَهُ آمُ قَضَى مِنْ لَذَّةٍ وَطَرَهُ

کیا تبع (مدینة النبی مُثَانِیَّ الله کُم عظمت اور عمر و بن طلة کے جیسے بہادر کے مقابلے کی مشکلوں کو) مجمولا ہوا تفااور اب ہوش میں آیا ہے یا اس نے عمد آاس بات کو یاد آنے سے روک دیا تفایا وہ زندگی کی لذت (اور آرزووں اور ارمانوں) ہے (سیراور) فارغ ہو چکا ہے لیا

اَمُ تَذَكَّرُتَ الشَّبَابَ وَمَا فِكُرُكَ الشَّبَابَ اَوْعُصُرَهُ فِي فِي الشَّبَابَ اَوْعُصُرَهُ

یا اے تبع کجھے اپنی جوانی یاد آگئی اور اپنی جوانی کے تھمنڈ میں نتائج سے بے پروائی کررہا ہے لیکن تیری جوانی کے زمانے یا اس جوانی کی یا دے تھے کیا فائدہ حاصل ہوسکتا ہے۔

إِنَّهَا حَوْبٌ رَبَاعِيَّةً مِثْلُهَا آتَى الْفَتَى عِبَرَهُ <sup>ع</sup>ُ

یہ کوئی معمولی جنگ نہیں بیاتو وہ جا رکونچلیون والی شیرانہ جنگ ہے کہاس کے جیسی جنگیں ایک نوعمر نوجوان کے لئے موجب عبرت اور تجرب آموز ہیں۔

فَاسُاً لا عِمْرَانَ أَوْ أَسَدًا إِذُا أَتَتُ عَدُواً عَمْرَانَ مَعَ . الزُّهَرَهُ

اے میرے ساتھیوذ راتم دونوں بنی عمران یا بنی اسدے اس وقت کی حالت کوتو دریافت کرلو جب کہ زہرہ کے طلوع کے ساتھ ساتھ سورے ایک بڑالٹنگر تیزی ہے آ دھمکا۔

> فَيْلَقَ فِيْهَا آبُوْ كَرِبِ سُبَعٌ آبُدانُهَا ذَفِرَهُ

بر الشکرجس بیں ابوکرب قائد تھا ان کشکر والوں کی زر بیں بڑی بڑی اور فولا دکی بوسے رہے تھیں۔

ل اوراے اپنی زندگی دو بھر ہو چک ہے کہ اے اپنی ہر ہادی کا کوئی خوف باتی نہیں رہا۔ (احمر محمودی)۔ ع نسخہ (الف) غیرہ (ب ج د) عبرۃ 'غیرہ کی صورت میں اس کے معنی بیہوں مے کہ اس کے جیسی جنگیں نو جوان پر حوادث زیانہ لاتی ہیں لیکن مجھے وہ نسخہ جس کو میں نے متن میں رکھا ہے مرجح معلوم ہوتا ہے۔

س نسخہ (الف) غدوا (ب ج د) عدوانسخه اول مے معنی مبح سویرے دوم کے معنی دوڑتے ہوئے تیزی ہے۔ (احمیمحودی)

ثُمَّ قَالُوْا مَنْ يُؤَمَّ بِهَا؟ اَبَنِي عَوْفٍ آمِ النَّجَرَهُ لِ

پھرانہوں نے کہااس شکر کو لے کرکس کا قصد کیا جائے یا کس سے مقابلہ کریں کیا بی عوف ہے یا پنی نعار ہے۔

> بَلُ بَنِي النَّجَّارِ إِنَّ لَنَا فِيْهِمُ قَتْلَى وَ إِنَّ بِرَهُ

(مہیں کسی دوسرے ہے ہم مقابلہ نہ کریں گے) بلکہ بنی النجار ہی ہے مقابلہ کریں گے کیونکہ ہمارے آ دمیوں کوانہوں نے ہی آئی کیا اور بے شک ہمیں انہیں سے بدلہ لیما ہے۔
ہمارے آ دمیوں کوانہوں نے ہی آئی کیا اور بے شک ہمیں انہیں سے بدلہ لیما ہے۔
فَ مَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ كُلّٰ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

مَــدُّهَا كُلُــغبية النَّيْرةُ عُ

پس انہوں نے ان سے شمشیرزنی شروع کی ان کا سیلاب بارش کے اس سیلاب کی طرح تھا جو نشیب کی جانب زور ہے روال ہو۔

> فِيْهُمْ عَمْرُو بْنُ طَلَّةَ مَلَى الِاللَّهُ قَوْمَهُ عُمْرَهُ

انہیں میں عمر و بن طلبۃ بھی تھا اللہ ان کی قوم کو اس کی عمر ہے متمتع کرے لیعنی اللہ اس کو بہت دنو ل زند ہ رکھے۔

> سَيَّدٌ سَامَ الْمُلُوْكَ وَمَنْ رَامَ عَمْرًا لَا يَكُنْ قَدَرَهُ

وہ ایسا سردار ہے جس نے بہت سے بادشاہوں پر برتری حاصل کر لی ہے جو شخص بھی عمر و کے مقالبے بااس کوضرر پہنچانے کاارادہ کرے خدا کرے کہ وہ اس پر قند رت نہ یائے۔

لے نسخہ (الف) یوئم نسخہ (بج و) یوئم رہملی صورت میں تعلیم مجبول ہوگا دوسری میں معروف (احرمحمودی)

ع نسخہ (الف) کا لغیبة النتر ہ (ب) کا لغبیة النوہ (ج) کا لغیبة النوه (د) کا لغبة النو ہ فیبہ کے معنی پانی کا بہت بوی مقدار میں اللہ بلا جانا نثر کے معنی بمیم نے اور کثرت کے ہیں بینی ان کا سیلا ب ایسا تھا گویا بہت مقدار میں پانی اللہ بلا جاد ہا ہے اور همیہ کے معنی بہت زورے نجے ٹرنا (احمدمحمودی)

اور بیانصار کے قبیلے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ تنع ان یہود قبائل سے جوان سے پہلے بتھے کینہ ہی رکھتا تھا وہ تو انہیں بر با دہی کر دینا جا ہتا تھالیکن انھول نے اس کوان سے روکا یہاں تک کہ وہ ان کے پاس سے لوٹ گیا اورای لئے کسی شاعر نے اپنے شعر میں کہا:۔

> مَابَالُ نَوْمِكَ مِثْلُ نَوْمِ الْآرُمَدِ اَرِقًا كَانَّكَ لَا تَزَالُ تَسَهَّدُ الْ

تیری نیندکوکیا ہو گیا ہے کہ بیداری کے سبب سے آشوب جیثم والے کی میند ہوگئی ہے۔ کو یا کہ تو ہمیشہ بیدارر ہتا ہے۔

> حَنَفًا عَلَى سِبْطَيْنِ حَلا يَثْرِبًا آوْلَى لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمٍ مُفْسِدِ

کہ ان دوقبیلوں سے کینہ وری کے سب جویٹر ب میں وطن پذیر ہو گئے ہیں گویا رات بھر جا گیا ہی رہتا ہے اور بیٹر ب پرحملہ کرنے کی فکر میں لگا ہے اور جنگ و جدل کی سزا کے لئے ایسے ہی ۔ لوگ زیادہ سزادار ہیں۔

ابن ہشام نے کہا جس قصیدے میں بیشعر ہے وہ مصنوعی ہے اور اسی وجہ سے ہم اس کے لکھنے سے ررہے۔

ابن الخل نے کہا کہ نئے اوراس کی قوم بت پرست تھی بتوں کو پوجا کر تی تھی جب اس نے سکے کارخ کیا جو یمن کو جاتے وقت اس کے راستے ہی میں واقع تھا اور عُسَفان اور اُنج کے درمیان کسی مقام پر پہنچا تو اس کے پاس بذیل بن مدرکۃ بن الیاس بن معز بن نزار بن معد میں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا اے باوشاہ کیا ہم آپ کو ایک چھپا ہوا خز اند نہ بتا دیں جس میں موتی زمر دیا قوت اور سونا چا ندی بہ کثر ت موجود ہے جس ہے آپ ہے پہلے کے باوشاہ غافل رہے۔ اس نے کہا کیول نہیں ضرور بتا دو۔ انہوں نے کہا کیول نہیں ضرور بتا دو۔ انہوں نے کہا کیول نہیں ضرور بتا دو۔ انہوں نے کہا کی میں ایک گھر ہے اس بستی کے رہنے والے اس گھر کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے پاس نمازیں پر جسے ہیں یا دعا کیں ما تکتے ہیں۔ قبیل کی فہ یل نے تو صرف یہ چا ہا تھا کہ تن کو اس ذریعے سے بر با دکرویں

سرت این شام به صداول کیکی کیکی اور ۲۷ کیکی

کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہوں میں ہے جس نے اس کے ساتھ بدی کا ارادہ کیا یا وہاں سرکشی کرنا جا ہاوہ بر با دہوگیا۔لیکن جب اس نے ان کے کہنے کے موافق کرنے کاعزم کرلیا تو ان وونوں عالموں کو بلایا اور ان ے اس کے متعلق دریا فت کیا ان دونوں نے کہا اس قوم نے تجھے اور تیری قوم کو ہر با دکر دیٹا حیا ہا ہے ہم اس تحمر کے سواکوئی اور گھر ایسانہیں جانتے جس کواللہ نے زمین میں اپنے لئے بنایا ہوا گرتو نے ویسا ہی کیا جس یر تختے ان لوگوں نے ابھارا ہے تو تو اور تیرے ساتھ جوجو ہوں گے سب تباہ ہوجا کیں گے اس نے کہا تو پھرتم دونوں کا کیا مشورہ ہے جنب وہاں جاؤں تو کیا کروں انہوں نے کہاوہاں کے لوگ اس گھر کے یاس جو کچھ کرتے ہیں تو بھی وہی کراس کا طواف کراس کی تعظیم و تکریم کراور اس کے باس اپنا سرمنڈ وا اورخشوع و خضوع ( اور عجز و انکسار اختیار کر ) حتیٰ کہ تو وہاں ہے نکل جائے۔اس نے کہاتم اس طرح کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہاس واللہ بے شہوہ ہمارے باپ ابراہیم کا گھر ہے اور اس میں کسی قتم کا شک نہیں کہ وا قغہ ٹھیک ٹھیک ویسا ہی ہے جبیہا ہم نے تجھ سے کہا ہے لیکن وہاں کے رہنے والوں نے اس گھر کے اطراف بت نصب کر کے اور ان کے آ گے قربانیاں کر کے ہمارے اور اس گھر کے درمیان دیوار حائل کر دی ہے اور وہ تجس اورمشرک بھی ہیں۔ یہی یا اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے ' (غرض) وہ ان کی بات کی سیائی اور ان کے خلوص وخیر خوا ہی کامعتر ف ہو گیا اور ہذیل کے مذکورہ لوگوں کو بلوایا اوران کے ہاتھ کا ٹ دیے اور خود آ گے چلا یہاں تک کہ مکے میں آیا اور بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے پاس اونٹ ذیج کیے اور اپنا سرمنڈ وایا اوراس عام روایت کے مطابق جولوگوں میں مشہور ہے وہ کے میں چھروز رہاان دنوں میں لوگوں کے لئے جانورذ کے کیا کرتا اور وہاں کے رہنے والوں کو کھا تا اور شہد پلاتا رہااور اسے خواب میں بتایا گیا یعنی تھکم ویا گیا کہوہ بیت الله پرغلاف چڑھائے چنانچہ اس نے بیت الله پرٹاٹ کا غلاف جڑھایا بھراہے بتایا گیا کہ اس سے بہتر غلاف چڑھائے تو اس نے اس برمعافر کا غلاف چڑھایا پھراہے بتایا گیا کہ اس بر اس ے بہتر غلاف چڑھائے تو اس نے اس ہر ملاء اور وصائل کا غلاف چڑھایا اور عرب کے خیال کے موافق

لے۔ ان الفاظ ہے را دی پیر ظاہر کرنا جا ہتا ہے کہ اسے ان دونوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ بیٹنی طور پریادنیں ہیں اس لئے روایت بالمعنے کی گئی ہےاور بیالغا ظاروایت بالمعنی کی جانب بطورا شارہ ذکر کئے گئے ہیں۔(احمرمحمودی)

ع اصل میں لفظ نصف ہے جو نصفہ کی جمع ہے جس کے معنی موٹے کیڑے یا محبور کے بتوں اور ریثوں ہے بنی ہو کی چیز کے ہیں جس کو ہم ٹاٹ کیہ کتے ہیں۔(احرمحودی)۔

سل معافرایک شهرکانام ہے جویمن میں تھاجس کی طرف ایک خاص تھم کا کیڑ امنسوب تھا۔

سع الما واس عا دركو كهتر بين جس من دويات الماكري محتر بول ( أتد محمودي)

وصائل بھی ایک حم کا کیڑا تھا جو یمن ہے آتا تھا۔ (احرمحودی)

ت پہلا تحق ہے جس نے بیت اللہ پرغلاف چ ھایا اور اس کے منتظمین کو جو بی جرہم ہے تھے (ہمیشہ غلاف چ ھاتے رہنے کی) وصیت کی۔ اور اسے پاکے صاف رکھنے کا تھم دیا۔ اور یہ بھی تھم دیا کہ خون مردار اور بھی تھم دیا کہ بنت الاحب بن جو پیتھو ہے اس کے نزد میک نہ آنے دیں اور اس کے لئے دروازہ اور تفل کنجی بنوائی توسیعہ بنت الاحب بن عرف بن معاویہ بن مواز ن بن منصور بن عکر مہ بن خصفہ بن قیس بن عملان نے جو عبد مناف بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن کعب بن لوسی بن غالب بن فہر بن مالک بن النظر بن کنائۃ کے باس لیعنی اس کی زوجیت میں تھی اشعار ذیل کے بیں جس میں اپنے بیٹے کو جس کا نام خالد تھا اور جو عبد مناف بی کے فوجی کیا ہے بیٹے دراس کو حرم میں بغاوت کرنے عبد مناف بی کے نظفے سے تھا مخاطب کر کے حرمت مکہ کی عظمت جنائی ہے اور اس کو حرم میں بغاوت کرنے سے منع کیا ہے تیج اور اس کا ججروا کلسار اور کعبۃ اللہ کے لئے جو جو کا م اس نے کیے تھان سب کا ذکر کیا ہے۔

آبْسَی لَا تَظٰلِمْ بِمَحَّمَةً
لا الصَّغِیْرَوَلَا الْکَبِیْو
اے میرے پیارے بیٹے کے بین ظلم وستم ندکرند چھوٹوں پراورند بردوں پر۔
واحْفظُ مَحَادِمَهَا بُنَیَّ وَلا بَنَیْ وَلا بَنْ وَلَا بَنْ وَلَا بَنْ وَلَا بَنْ وَلَا بَنْ وَلَا بَنْ وَلا بَنِی وَلا بَنْ وَلا بَنْ وَلَا بَنْ وَلَا بَنِی وَلا بَنْ وَلا بَنِی وَلا بَنِی وَلا بَنِی وَلا بَنِی وَلا بَنْ وَلِی ہِی نِہِ وَالِ و بِی ۔

ل دوسر کے خوں میں "امو هم متطهیر ہ" ہے اور تنوالف میں "بتظهیر ہ" ہے جو بالکل غلط معوم ہوتا ہے۔ (احریمحووی)

ع نسوز (الف) میں "مبلا ثاو هی المحانص" لکھا ہے اور نسوز (ب) میں "منلاۃ وهی المعحانص" ہے اور نسوز (ج) میں مثلا ٹاوھی المعانص" ہے اور نسوز (جاری میں مثلا ہے مثل ہے سے نیاد ہ غلط ہے مثل ہے اسم مقام پرنسوز (ب ) ہے اور نسوز (الف) سب سے زیاد ہ غلط ہے مثل ہے سے مثنی فرقة المحیض ہے بعنی حیض کے چیئے میں کے جو کسی دوسر سے کے چیئے میں کی جو کسی دوسر سے کہ چیئے میں کہ بیاں کی تضیر الی نصل سے کی گئی ہے جو کسی دوسر سے مطابق تبین ۔

سے (الف ب) الاحب با حائے حسی (ج۔و) الاجب باجیم سیملی نے لکھا ہے کہ اہل منسب حاوم ہملہ سے کہتے ہیں لیکن ابوعبیدہ نے جیم سے لکھا ہے۔(احم محمودی)

سم نسوز (الف) کے سواتما منسنوں میں یغر مک یائے تتحانیہ ہے۔ جس کے معنی کہیں شیطان نتجے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کلام مجید ٹٹس و لا یعنو نکتم ہاللّٰہ العرود ہے جس کی تغییر شیطان ہی ہے گئی ہے (الف) میں تائے نو قانیہ ہے ہے اگر تائے نو قانیہ ہے پڑھا جائے تواس کے معنی میہوں گے کہ دھوکے میں ڈالنے والی چیزیں تتجے دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ (احمرمحودی)

ميرت ابن مشام 🗢 حعداة ل مَنْ يَظْلِمْ بمَكَّةَ يَلْقَ ٱطْرَافَ الشُّوورُ ہے جو مخص کے من ظلم کرتا ہے اسے انتہائی برے نتائج بھکتنے بڑتے ہیں۔ وه ر د پضر ب وَيَلُحُ بِخَدِّيهِ السِّعِيرُ ینے ایسے فض کے منہ پر مار پڑے گی اور بھڑ کتی آ گ اس کے زم و نا زک رخساروں کی شکل بگاڑ دے گی۔ موری آبشی قُدُ فَوَجَدُّتُ ظَالِمَهَا يَبُوْر بیٹے میں نے اے بہت آ زمایا ہے اس میں ظلم کرنے والے کو ہلاک ہوتی ہی یا یا ہے۔ آمنها وكا يُنِيَتُ بِعَرْضَتِهَا ا ہے اور اس کے صحن میں جینے کل بنائے گئے ہیں اللہ نے ان (سب) کوامن چین عمتایت فر مایا ہے۔ طيرها آمَنَ وَالْعُصْمُ تَأْمَنُ فِي لَبِيْر اللہ نے اس کے پرندوں کو بھی اس چین عطافر مایا ہے اور کو وشبیر میں ہرنیاں (یا جنگلی بحریاں) بھی امن چين سےرائي ايل۔ غَزَاهَا وَلَقَدُ فكتا يَنيتهَا اور بے شک تیج نے اس عظمت والے کمر کا قصد کیا ہے بینی اس کی زیارت کے لئے آیا ہے اور اس کی عمارت برنیانرم اور منقش غلاف چر حایا ہے۔ وَٱذَٰلُ رَبِّى فَأَوْ فَي

ا (الف) اور (ب) میں بلی با حائے میں اور (ج وو) میں باجیم ہے جس کے معنی اپنے زم و نازک رخسار لئے آگ میں داخل ہوگا۔ (احد محمودی)

اور میرے پروردگارنے اس کے ملک کواس کا مطبیع وفر ما نبر دار بنا دیا تو اس نے اس میں نذریں (گذرانیں اور جو جونذریں کی تھیں) یوری کیں۔

> يَمْشِي اللهَا حَافِيًا بِفِنَائِهَا اللهَا بَعِيْر

( دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ ) وہ اس گھر کی جانب ننگے پاؤں جارہا ہے اور اس گھر کے حن میں دو ہزاراونٹ ( قربانی اورمہمانوں کی ضیافت کے لئے ) موجود ہیں۔

وَيَظَلُّ يُطْعِمُ أَهْلَهَا لَخُورُ وَلَحُمَّ وَالْجَزُورُ لِ

اور وہ وہاں رہنے والوں کو اعلیٰ درج کے اونٹوں اور دوسرے ذرج کرنے کے قابل جاتوروں کا سکوشت کھلائے جارہاہے۔

يَسْقِيْهِمُ الْعَسَلَ الْمُصَفِّى وَالرَّحِيْضَ مِنَ الشَّعِيرُ

وہ انہیں چھنا ہواشہد بلائے جار ہاہا اور دھوئی ہوئی پاک صاف آش جو بلائے جار ہاہے۔

وَالْفِيْلُ اَهْلَكَ حَيْشَهُ يُوالْفِيلُ عَيْشَهُ يُورُ

اور ہائتی والانشکر بر باد کر دیا گیا اور دیکھنے والے دیکھے رہے تھے کہ ان پر اس بہتی ہیں چٹا نیس برس رہی ہیں۔

وَالْمُلْكُ فِي اَقْصَى الْبِلَا وَالْمُلْكُ فِي الْفِكِرِ وَالْجَزِيرُ وَالْجَزِيرُ

اوراس کے بادشاہ کو محے سے دور درازشہروں اور بیرون عرب ملکوں اور جزیروں میں ہلاک کر دیا گیا۔

فَاسْمَعْ إِذَا حُدِّثْتَ وَٱفْهَمْ كَيْفَ عَاقِبَةً الْأُمُورُ

جو کچھ بھے بیان کیا گیا ہے تن اور انجام کارکیا ہوگا ہے بجھ لے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار مقید ہیں اور مقیدا شعاران اشعار کو کہتے ہیں جن کور فع نصب جرکو کی اعراب نہیں دیا جاتا بعنی ان پر وقف کیا جاتا ہے پھر (تبع) نے اس کے ساتھ جولشکر تھا اس کواوران وونوں عالموں کو لے کریمن کارخ کیا اور ملے سے نکل کر چلاگیا۔اور جب یمن ہیں داخل ہوا تو اپنی تو م کواس نہ ہب کا طرف دعوت وی جس ہیں وہ خود داخل ہو چکا تھا انہوں نے اس کی دعوت تبول کرنے سے انکار کیا۔اور اس سے فیصلہ ٹالٹی کا مطالبہ کیا کہ اس آگ کی طرف دونوں رجوع کریں جو یمن ہیں تھی۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے ہا لیک بن تعلیہ بن انو ہا لک القرظی نے ابراہیم بن جھ بن طلحہ بن عبید اللہ کی روایت سے بیان کیا کہ بتے جب یمن میں واخل ہونے کے قریب ہوا تو بی حمیر نے اس کو یمن میں آئے ہے روکا اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم جی تو اس بستی میں واخل نہ ہو سکے گا یعنی ہم تجھے اس بستی میں واخل نہ ہوئے وین ہم تجھے اس بستی میں واخل نہ ہوئے وین کی وعوت نہ ہونے وین کے دین کی وعوت نہ ہونے وین کے دین کی وعوت دیں گے۔ کیونکہ تو نے ہمارے وین سے علیحدگی اختیار کرلی ہے اس نے انہیں اپنے وین کی وعوت دی اور کہا ہے وین تمہمارے وین سے بہتر ہے انہوں نے کہا اچھا تو پھر آگ کے فیصلہ کالٹی کوشلیم کر اس نے کہا جما۔

ابن اسحق نے کہا کہ یمن والوں کے خیال کے موافق یمن میں ایک آگ تھی جوان کے عتف امور میں ان کے مامین ٹالتی فیصلہ صادر کیا کرتی تھی فل کم کو کھا جاتی اور مظلوم کو پچھ ضرر نہ بہنچاتی ۔ آخراس کی قوم اپنی ہتوں اور ان چیز وں کے ساتھ نگلی جن کے ذریعے وہ لوگ اپنے دین میں تقرب خداوندی حاصل کرنے کا دعوی کی سب کے مار کی گل اور ان کی طرف بڑھی اور جب وہ ان کی سب بڑھی تو وہ اس سے کتر انے لگے اور اس سے خوف زدہ ہو گئے ۔ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے ان کو جو اس سامان تقرب کو جو ابھار ااور مبر کی ترغیب دی ۔ وہ جم رہے یہاں تک کہ آگ ان پر چھا گئی یتوں اور تمام اس سامان تقرب کو جو اس سامان کے بیشا نی سے پیشا نی سے بیشا نی سب میری اس کے خواس بیشن تھیں جو گئے اس وقت سے اور اس واقعے کے سب سے بیس میری اس کے خواس بیشن تھیں جو گئے اس وقت سے اور اس واقعے کے سب سے بیس میں کی بنا پڑگئی۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے ایک بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ وہ دونوں عالم اور حمیر یوں میں

ل تمام ننول مين لا تدخل علينا باورنسخ (الف) مين عطينناب جوسى ظرح سيح نبين خيال كياجا سكنا\_ (احرمحودي)

### 

ے جولوگ نظے تھے انہوں نے اس آگ کا اس لئے پیچھا کیا تھا کہ اس کولوٹا دیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس نے اس کولوٹا دیا وہ بی حق سے زیادہ قریب ہے۔ پس چند حمیری اپنے بتوں کوساتھ لے کراس کولوٹا نے کے لئے اس کے پاس گئے وہ آگ بھی ان سے قریب ہوئی کہ انہیں کھا جائے لیکن وہ اس سے کتر اکرنگل گئے اور اس لوٹا نہ سکے اور وہ دونوں عالم اس کے بعد اس کے پاس گئے اور توریت پڑھنے لگے۔ اور وہ آگ ان کے پاس کوٹا نہ سکے اور وہ دونوں عالم اس کے بعد اس کے پاس گئے اور توریت پڑھنے لگے۔ اور وہ آگ ان کے پاس سے چھھے ہٹنے لگی یہاں تک کہ ان دونوں نے اس کو اس مقام تک ہٹا دیا جہاں سے وہ نگلی تھی آخر حمیر یوں نے بالا تھاتی ان دونوں کے فد ہب پر بیعت کرلی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی بات واقعی تھی۔

ابن اسحق نے کہا کہ اہل بین کا ایک گھر رئام نامی تھا جس کی وہ عظمت کیا کرتے اور اس کے پاس قربانی کیا کرتے تھے۔ان دونوں عالموں نے تبع ہے کہا کہ وہ تو شیطان ہے وہ انہیں اس ذریعے سے فقتے میں ڈال رہا ہے تو ہمار ہا اور اس کے درمیان نہ آ کے اس کہ وہ تو شیطان ہے وہ انہیں اس ذریعے سے فقتے میں ڈال رہا ہے تو ہمار ہا اور اس کے درمیان نہ آ کے اس نے کہا اس کے ساتھ تم جو چا ہوکر و ۔ بین والوں کے دعوے کے مطابق ان دونوں نے اس میں سے ایک کالا کی اس کے ساتھ تم جو چا ہوکر و ۔ بین والوں کے دعوے کے مطابق ان دونوں نے اس میں سے ایک کالا کہا تکا نکالا اور اس کو ذکے کر ڈالا اور اس گھر کو ڈھا دیا ۔ جو خون اس پر بہایا جاتا تھا یعنی وہاں جو قربانیاں کی جاتی تھیں اس کے آئ وارونٹ نات 'جس طرح مجھ سے بیان کیا گیا ہے آج تک بھی موجود ہیں ۔



## اس کے بیٹے حسان بن تبان کی حکومت اور عمر و کا اپنے بھائی کو مار ڈالنا

پھر جب اس کا بیٹا حسان بن تبان اسعد ابوکرب برسر حکومت ہوا تو سرز بین عرب وہم کی پا الی کے اراد ہے ہے بین والوں کو لے کر نکلا بہاں تک کہ جب وہ عراق میں ایک مقام پر۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم کی روایت کے مطابق بحرین میں۔ تھے تو حمیر یوں اور یمن کے چند قبیلوں نے اس کے ساتھ جانے کو نا پند کیا اور اپنے شہروں اور گھر والوں کی طرف لوٹ جانا چا ہا اور اس کے بھائی عمرو سے جواس کے لئنگر بی میں تھا سازش کی گفتگو کی انہوں نے اس سے کہا تو اپنے بھائی حسان کو مارڈ ال تو ہم مجھے اپنا حاکم بنا لیس کے اور تو جمارے ساتھ جمارے شہروں کی جانب لوٹ چل اس نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور لیس کے اور تو جمارے ساتھ جمارے شہروں کی جانب لوٹ چل اس نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور ذور عین حمیری کے سواسب کے سب اس پر متنق ہو گئے ۔ ذور عین نے تبع کے بھائی کو اس بات سے منع کیا مگر اس نے ذور عین کی ایک نہ مائی اس موقع پر ذور عین نے کہا۔

ع ہم اس کود فع کرنا چاہجے ہیں تو اس امریش ھائل نہ ہوہمیں اس ہے نہ روک \_ (احیرمحبودی) ع ستمام شخول میں قبائل الیمن ہے اور نسخۂ (الف) میں قبائل العرب ہے لیکن زیاد ہ مناسب نسخۂ اول الذکر ہی معلوم ہوتا ہے \_ (احیرمحبودی)

### 

آلَا مَنْ يَشْتَرِى سَهْرًا بِنَوْمٍ سَعِيْدٌ مَنْ يَبِيْتُ قَرِيْرَ عَيْنِ

کیاتم نے غور نہیں کیا کہ کیا وہ خص جو چین کی نیند کے بجائے بے چینی اور بیداری خریدر ہاہے وہ نیک بخت ہے یا جوسکھ چین کے ساتھ رات بسر کر رہاہے لینے دیکھوا پنے بھائی کوئل کر کے تم چین سے ندر ہوگے۔

فَاِمَّا حِمْيَرٌ غَدَرَتْ وَخَانَتْ فَمَعْذِرَة اللهِ لِذِي رُعَيْنِ

اگر حمیر بوں نے خیانت اور بے وفائی کی تو ذور عین کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے پاس عذر معقول

--

پھراس نے یہ دونوں بیتیں ایک چھٹی میں تکھیں اور اے سر بمہر کر کے عمر و کے پاس لایا اس ہے کہا میری بیتخریر آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اس نے اے رکھ لیا۔اور کے بعد عمر و نے اپنے بھائی حسان کوئل کر ڈالا اور جولوگ اس کے ساتھ متھے انہیں لے کریمن کی طرف چلا گیا حمیر بوں میں سے ایک شخص نے (اس موقع یر) کہا ہے۔

> لَاهِ عَيْنَا الَّذِي رَأَى مِثْلَ حَسَّا نَ قَتِلاً فِي سَالِفِ الْآخْفَابِ

ا یسے محض کی آئکمیں کیا خوش نصیب ہیں جس نے گزشتہ ہزاروں صدیوں میں مقتول حسان کے جسے کسی مخص کودیکھا ہو۔

قَتَلَتْهُ مَقَاوِلٌ خَشْيَةَ الْحَبْسِ غَدَاةَ قَالُوا لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ

رؤ سائے سلطنت نے (اس کے پنج میں تھنے رہنے کے خوف سے )اس کو مارڈ الاجس روز وہ جوش میں آ کر پچھ خوف نہیں پچھ خوف نہیں!! کہدر ہے تنھے۔

ا نسخ (الف) فلعااور نسخ (ب) مل فاما جو ان شوطیة اور بازا کده کامرکب ہے جس کے معن 'اگر خیانت کی' ہول کے نسخ (الف کے نسخہ (ج) میں فاما ہمز ہ کمسورہ ہے یا مفتوحہ ہے اس کی کوئی علامت نہیں اور نسخہ (د) میں فاء ہے لیکن کے معنی میں 'نسخ (د) صحت سے بہت دوراور نسخہ (ب) صحت سے بہت قریب معلوم ہوتا ہے۔ (احمر محمودی) ع اصل میں للّه عینا الذی ہے۔ (احمر محمودی) مَيْتُكُمْ خَيْرٌ نَا وَحَيْكُمْ رَبُّ عَلَيْمًا وَكُلُّكُمْ اَرْبَابِي

تم میں کا مرا ہوا (لیعنی حسان تو) ہم میں کا بہترین تھا اور تم میں کا زندہ لیعنی عمر و بھی ہماری پرورش اور ہماری سرے ان داتا ہو۔
اور ہماری سرپرتن کرنے والا ہے اور تم سب کے سب میرے ان داتا ہو۔
ابن ایختی نے کہا کہ لبالے باب کے معنی حمیری زبان میں'' پچھ خوف نہیں پچھ خوف نہیں'' میں لے ابن ہشام نے کہا کہ لباب لباب بھی زوایت آئی ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ جب عمرو بن تبان یمن میں آیا تو اس کی خینداڑگئی اور وہ بے خوابی میں مبتلا ہو گیا ہو گیا ہو تو اور جب وہ اس ہے تنگ آگیا تو طبیبوں اور ماھر کا ہنوں 'اور نجو میوں ہے دریا فت کیا کہ اے کیا ہو گیا ہو تیری ان میں ہے ایک مختص نے اس ہے کہا فدا کی تئم! جس کسی نے بھی تی یا اپنے کسی رشتے دار کو تیری طرح تا حق قبل کیا ہے اس کی خیند بھی اس طرح اڑگئی ہے اور بے خوابی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جب اس سے میا بات کہی گئی تو اس نے بھی کی تو اس کے بھائی حسان کو بات کہی گئی تو اس نے بھائی حسان کو بات کہی گئی تو اس نے بھی کے دور میں کے باس ( بھی ) پہنچا۔ ذور میں نے اس سے کہ تیرے پاس ایک کے ذور میں کے باس نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا وہ تحریر جو میں نے تجھے ایک اس کی بینی ہے۔ اس نے کہا وہ تحریر جو میں نے تجھے اس برائت ہے اس نے کہا وہ دو بیتیں کہا وہ تحریر جو میں نے تجھے (سر بمبر) دی ہے۔ اس نے وہ تحریر نکائی تو کیا دیکھا ہے کہ اس میں وہ دو بیتیں کہا تھی جیں (صفحہ کہ ااصل ) آخر اس نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا گیا سے نے اس نے بہلے ہی تھیجت کردی تھی۔ (اس کے بعد جب) عمرو مرگیا اور جمیری حکومت زیروز بر ہوگئی اور (آپس میں ) پھوٹ پڑگئی۔

# حکومت یمن پرخدید: ذوشناتر کا تسلط

توحمیر یوں ( بی ) میں کا ایک مختص جو خاندان شاہی ہے نہ تھا جس کو' <sup>دلخ</sup>نیعۃ نیوف ذوشنا تر'' کہا جاتا تھا ان پر مسلط ہو گیا اور اس نے ان میں کے بہترین لوگوں کو تل کیا اور شاہی خاندان کے گھروں کو کھلونا بتا ڈالا تو حمیر یوں میں کے ایک کہنے والے نے گخنیعۃ سے کہا۔

ل قال این الخق نعی (الف) من فن ب

ع لا ماس لا ماس كى تحرار يعي شخة (الف) يس تيس براحر محمودي)

س کنیعة نبی (الف) بین نبیں ہے۔ (احرمحمودی)

تَقَتَّلُ آبْنَاهَا وَتَنِفى سَرَاتَهَا وَتَبِّنِى بِآيْدِيْهَا لَهَا الدُّلَّ حِمْيَرُ

ئی حمیر کا بیرحال ہے کہ وہ خودا پنے قبیلے کے بچوں کوئل اورا پنے اعلیٰ افراد کوجلا وطن کرر ہے ہیں اورا پنے لئے (خود)ا پنے ہاتھوں ذلت کی بناڈ ال رہے ہیں۔

> تُدَمِّرُ دُنْيَاهَا بِطَيْشِ حُلُوْمِهَا وَمَا ضَيَّعَتْ مِنْ دِيْنِهَا فَهُوَ ٱكْثَرُ<sup>الِ</sup>

وہ اپنی کم عقلی ہے اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور دین بھی اور انہوں نے اپنے وین کی جو بر بادی کی ہےوہ تو بہت ہی زیاوہ ہے۔

اس سے پہلے گزشتہ زمانے والوں کی بھی یہی حالت رہی ہے کہ وہ اپنے ظلم و زیادتی ہے بدکاریاں کرتے اور نقصان اٹھاتے رہے۔

لخنیعۃ ایک بدکار شخص تھا عمل قوم لوط میں جتانا تھا۔ شاہی خاندان کے لڑکوں میں ہے کسی نہ کسی کو بلوا تا اور اپ ایک بعد اور اپ ایک بعد اور اپ اللہ خانے میں جواس نے اس نے بنوایا تھا اس سے لواطت کرتا تا کہ اس کے بعد پھر وہ حکومت نہ کر سکے پھر اس سرد خانے یا بالا خانے ہے اپ تگہبانوں اور اس لشکر کو جو وہاں موجود ہوتا مسواک اپ مند میں رکھ لے کر جھا نکتا تا کہ انہیں اس امر سے مطلع کر دے کہ وہ اس سے فارغ ہو چکا ہے مسواک اپنے مند میں رکھ لے کر جھا نکتا تا کہ انہیں اس امر سے مطلع کر دے کہ وہ اس سے فارغ ہو چکا ہے میاں تک نوبت پہنچ گئی کہ حسان کے بھی کی تبان اسعد کے بیٹے زرید ذونو اس کو بوایا جو حسان کے قب کے وقت کم سی تھا پھر جب وہ جوان ہوا تو بہت ہی حسین وجمیل و شکیل و فقیل نکلا جب اس کا بیا مبر اس کے پاس آیا وہ اس کے اس اراو ہے کو جان گیا جو اس کے متعلق کئید ہے کہ بیش نظر تھا۔ اس نے اس کے ساتھ خلوت کی قو وہ اس کے جو تے اور پاؤں کے درمیان چھپالیا اور اس کے پاس آیا پھر جب اس نے اس کے ساتھ خلوت کی قو وہ اس کی جانب تیزی سے برد ھا ذونو اس نے اس پر سبقت کی اور چھری اس کے بھو تک دی اور مارڈ الد ۔ پھر اس کی مرد اس کی مسواک بھی اس کی مرد اس کی مسواک بھی اس کے منہ کا سرکا ٹا اور اس روشن دان میں رکھ دیا جس میں سے وہ جھا نکا کرتا تھی اور اس کی مسواک بھی اس کے منہ کا سرکا ٹا اور اس روشن دان میں رکھ دیا جس میں سے وہ جھا نکا کرتا تھی اور اس کی مسواک بھی اس کے منہ کا سرکا ٹا اور اس روشن دان میں رکھ دیا جس میں سے وہ جھا نکا کرتا تھی اور اس کی مسواک بھی اس کے منہ کی دور اس کی منہ کا سرکا ٹا اور اس روشن دان میں رکھ دیا جس میں سے وہ جھا نکا کرتا تھی اور اس کی مسواک بھی اس کے منہ کی دور اس کی مسواک بھی اس کے منہ کی در اس کی بھی کی دور اس کی مسواک بھی اس کے منہ کی دور اس کی مسال کی بھی در اس کی مسواک بھی اس کے دور اس کی میں در بھی در اس کی مسواک بھی اس کی میں در اس کی میں در اس کی میں در اس کی میں کی در اس کی میں کی دور اس کی میں کی در اس کی میں در کی دور در اس کی میں کی در اس کی در اس کی دور کی در در در اس کی در اس کی دور کیا در اس کی دور کی دور اس کی در کی در اس ک

ا نعی (الف) میں اکبر ہے اور ہاتی تنفوں میں اکثر ہے۔ (احمرمحمودی) ع اصل میں غظامشر بہ ہے جوسر دخانے یا بالا خانے کو کہا جاتا ہے یا اس کوستمر ہوتی جھے لیں۔ (احمرمحمودی)

میں رکھ دی اور باہر سب کے سامنے نکل آیا۔انہوں نے اس ہے کہااے ذونو اس ہے کہا سل نخما من اسرطہان ذونو اس استرطبان لا باءی ہے

ابن ہشام نے کہا کہ بیجمیری زبان کے الفاظ ہیں اور نجماس کے معنی سر کے ہیں ہیران لوگوں نے روشن دان کی جانب دیکھاتو معلوم ہوا کہ فیدید کا سرکٹا ہوا (رکھا) ہے پھرانہوں نے ذونواس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ اس سے جاملے اور انہوں نے اس سے کہا چونکہ تو نے ہم کواس بلید سے نجات دلائی ہے اس لئے ہم پر تیرے سواکسی اور کی حکومت مناسب نہیں۔



مجرانہوں نے اے اپنا باوشاہ بنالیا اور سارے حمیری اور یمن کے تمام قبائل اس کی حکومت پر شغق

لے نسخہ (الغب) میں ذونواس ہے اور دوسرے نسخوں میں ذانواس ہے۔اول الذکر غلط ہے اس لئے کہ بیہ مقام ہذا ہے اور مناوی مفہا ف۔متعوب ہوتا ہے۔

مع ان الفاظ کے متعلق میلی نے تکھا ہے کہ ان کی توضیح مشکل ہے جشنی نے استر طبان کے متعلق تکھا ہے کہ لوگوں نے اس کے معنی بربان فاری ' آگ نے اے پکڑلیا'' کے بتائے ہیں لیکن سیاق کے لحاظ سے یہ معنی اس مقدم پربا مکل من سب نہیں معلوم ہوتے ہاں میلی نے جواعاتی سے ابوالفرج کی تحریفال کی ہے وہ البتہ اس مقام سے مناسب معلوم ہوتی ہے اس نے ذونو اس کے حسب فریل الفاظ فالل کے ہیں۔ معنی الاحراس است ذی نو اس است رطبان ام یہاس۔ جس کے معنی ہیں۔ قریب میں محافظ جان لیس محکم ذی نو اس کی مقعد تر ہے یا ختک۔

سے خطاکشیدہ عبارت نسخ (الف) بیل نیں ہے۔(احرمحودی)

ہو گئے۔ یہی شاہان حمیر کا آخری باوشاہ اور یہی خند قوں والا ہے ۔ ایعنی جس کا ذکر قرآن مجید میں اصحاب الا خدود کے الفاظ سے فرمایا گیا ہے اور یوسف کے تام ہے مشہور تھا۔

ای پوسف کے زمانہ حکومت میں غیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دین کے بیچے کھیج لوگوں کو ان کے دین کے بعض نیک اور پختہ عقیدہ لوگوں نے جن کا سر دارعبداللہ بن ٹامر نامی ایک شخص تھا انجیل پر قائم رکھا اور نجران میں بھی بھی حال رہا اور بچ تو یہ ہے کہ اس دین کی اصل و بنیا دنجران بی میں پڑی تھی جو اس زمانے میں سر زمین عرب کا بہترین خطہ تھا۔ یہال کے تمام رہنے والے بلکہ سارے کا ساراع رب بت پرست ہی تھا اور بتوں کی پرستش بی ان کا کام تھا اور یہ تغیر ند جب ان میں اس طرح ہوا کہ دین عیسوی کے پرانے وین وار لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام فیمیو ن تھا ان میں آیا اور انہیں دین عیسوی کی طرف رغبت دلائی تو انہوں لے اس دین کو اختیار کرلیا۔

## نجران میں دین عیسوی کی ابتدا

ابن آئق نے کہا کہ جھے الفنس کے مولی المغیرة بن ابی لبید نے بروایت وہب بن منہ یمانی بیان کیا کہ نجران ہیں اس دین کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ عیسی بن مریم علیباالسلام کے برانے وین وارول ہیں سے ایک خفس تھا جس کوفیمو ن کہا جاتا تھا پیختلف دیا ہے کنارہ کش مقبول الدعا اور سیاح تھا پیختلف و بہات ہیں رہا کرتا لیکن جب سی بستی ہیں مشہور ہوجاتا تو وہاں ہے کی الی بستی کی جانب چلاجاتا جہاں وہ بہچیا نا نہ جائے وہ اپنی قوت بازوکی کمائی کے سوا بچھ نہ کھاتا۔ وہ معمارتھ کچڑکا کام کیا کرتا اور یکشنبہ کی بہت عظمت کرتا۔ یکشنبہ کے روز وہ کسی کام میں مشغول نہ ہوتا بلکہ کی ہے آب و گیا جنگل کی طرف نکل جاتا اور عشمنہ کرتا۔ یکشنبہ کے روز وہ کسی کام میں مشغول نہ ہوتا بلکہ کی بہتوں ہیں سے ایک بستی ہیں اپنا وہ کام می مشغول نہ ہوتا می بستیوں ہیں سے ایک بستی ہیں اپنا وہ کام می می ہوئے جاتا گر ہوئے کر رہا تھا کہ اس کی بہت وہ الوں ہیں ہے ایک محبت نہ کی تھی ۔وہ جہاں جاتا ہاس کی جیجے جیجے جاتا گر وف اس کی محبت کی تھی۔ وہ جہاں جاتا ہاس کی جیجے جیجے جاتا گر وف اس کی موجود گی ہے واتف بھی نہیں دی اس کی موجود گی ہوت کی اس کے جیجے ہوگیا۔ حل تک فیمیون اس امر سے واقف بھی نہیں نہیں کی طرف سے حیجے کرا ہے مقام پر بیٹھ گی کہ وہ اس کو خطر آتا رہے کوئکہ بہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی موجود گی ہو اتف بھی نہیں کہ وہ تھی۔ سے حیجے کرا ہے ہا تھا کہ وہ اس کی موجود گی ہو اتف بھی نہا تھا کہ وہ اس کی موجود گی ہو اتف نہ

ہو۔ جب فیمون نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگیا تو یکا کیداس نے ویکھا کہ ایک بڑا سات سروالا سانپ اس کی طرف پڑھا۔ جب فیمون نے اے دیکھا تواس کے لئے بددعا کی اور وہ فور آئی مرگیا۔ صالح نے بھی اس سانپ کو دیکھالیکن جو آفت اس سانپ پر آئی تھی اس کو نہ بچھ سکا اور اس پر اس کے حملہ کرنے ہے ور کرایک جی ماری اور چلا کر کہافیمیون سانپ!! سانپ!!! سے اس طرف کوئی التفات نہیں کی اور اپنی نماز ہی جس شغول رہا۔ یہاں تک کہ جب اس سے فارغ ہوا اور شام ہوگئی وہاں سے لوٹا تو سمجھ گیا کہ اب یہاں شہرت ہوگئی ہے اور صالح کو بھی معلوم ہوگیا کہ اس کی وہاں کی موجودگی سے واقف ہوگیا ہے اس نے کہا اے فیمون فدا کی تھے معلوم ہے کہ جس تھے سے جتنی محبت کرتا ہوں اس قد رہوں۔ اس نے کہا اس فیمون نے کہا اس قد رہوں۔ اس نے کہا جسی تہماری مرضی گر میری حالت ہے تو تم واقف ہو۔ پھراگر تمہارے خیال جس تم اس کی برداشت کر جسی تمہاری مرضی گر میری حالت ہے ہوتو (بم اللہ) بہت اچھا ہے بس صالح اس کے ساتھ ہولیا اور اب بستی والے بھی اس کی حالت کو حالت کے موتو (بم اللہ) بہت اچھا ہے بس صالح اس کے ساتھ ہولیا اور اب بستی والے بھی اس کی حالت کو حالت کو حالے گئے تھے۔

اس کی حالت بیتھی کہ جب کوئی خدا کا بندہ اچا کیا اس کے پاس آ جاتا اور اس پر کوئی آفت ہوتی تو وہ اس کے لئے دعا کرتا اور اس کوفور اشفا ہو جاتی ۔ اور جب کوئی آفت رسیدہ اس کو اپنے گھر بلوا تا تو وہ اس کے پاس بھی نہ جاتا۔ اس بستی والوں ہیں ہے ایک شخص کے ایک معذور لڑکا تھا اس نے فیمیو ن کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے اس ہے کہا کہ وہ بھی کی بلانے والے کے پاس نہیں جاتا وہ اجرت پر لوگوں کے پاس معماری کیا کرتا ہے آخر وہ شخص اپنے اس اند ھے لڑکے کے پاس گیا اور اس کو اپنے تجرب ہیں لٹا کر ایک کپڑا اڑھا دیا پھر فیمیو ن کے پاس آ یا اور اس سے کہا اے فیمیو ن ہیں اپنے گھر ہیں پچھے بنوا نا چاہتا ہوں میرے ساتھ وہاں چل تا کہ تو اس گھر کود کھے لے اس کے بعد اس کی تعمیر کے شرائط کا تصفیہ کروں گا۔ وہ اس کے ساتھ وہاں چل تا کہ تو اس کے جربے ہیں واغل ہوا اور پو چھا اس گھر کی کوئی چیز بنوا تا چاہتے ہو اس کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ اس کے جربے ہیں واغل ہوا اور پو چھا اس گھر کی کوئی چیز بنوا تا چاہتے ہو اس کے ساتھ روانہ ہوا یہ بندہ ہو اس کے کہا فلاں فلاں فلاں چیز ہیں۔ پھراس شخص نے اثنا ہے گفتگو ہیں اس بچ پر سے پڑا گھنٹے نیا اور اس سے کہا فلان فلاں فلاں فیاں جا کہا فلاں فلاں فیاں کے ایک بندہ ہے اس پر جوآفت ہے وہ تو آپ ملاحظہ فرار ہے ہیں اس کے لئے اللہ یہیدی ہو گیا۔ ہو تھی کو وہ لاکا تندرست ہوگیا کہ اب وہ شہور ہو چکا ہے آخروہ اس سے بھی چلاگیا۔ صالے بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ وہ اپنے اس سفر ہیں شام کے ایک مقام پر ایک بڑے ہو سے بھی چلاگیا۔ صالے بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ وہ اسے اس سفر ہیں شام کے ایک مقام پر ایک بڑے ہو سے بھی چلاگیا۔ صالے بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ وہ اسے اس سفر ہیں شام کے ایک مقام پر ایک بڑے ہو سے بھی چلاگیا۔ صالے بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ وہ اسے اس سفر ہیں شام کے ایک مقام پر ایک بڑے

ل ووسرے تمام شخوں میں فاجاہ ہے اور نسخہ الف میں فاء جاء ہے جو بالکل غلط ہے۔ (احم محمودی)

در خت کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس درخت میں سے ایک شخص نے آواز دی اور کہا فیمیون! اس نے کہا ہاں! اس نے کہا میں تیراانتظار ہی کر رہا تھا اور ابھی دل میں کہدر ہا تھا کہ وہ کب آئے گا کہ میں نے تیری آواز من کی اور میں نے جان لیا کہ تو وہی ہے۔ اب تو مجھ سے جدا نہ ہو جب تک کہ میراانتظام نہ کر د ہے۔
کیونکہ میں اب مرنے والا ہوں۔ رادی نے کہا کہ وہ آخر مرگیا اور اس نے اس کا سب بچھا نتظام کر دیا۔
یہاں تک کہ اس کو دفن بھی کر دیا۔ پھر دہاں سے چلا اور صالح نے بھی اس کی بیروی کی حتی کہ دونوں سرز مین عرب میں پہنچے وہاں ان پرلوگوں نے ظلم وزیا دتی کی اور عربوں کے ایک قافلے نے انہیں پکڑ لیا اور غلام ہنا کر نجران میں نتیج وہاں ان پرلوگوں نے ظلم وزیا دتی کی اور عربوں کے ایک قافلے نے انہیں پکڑ لیا اور غلام ہنا

نجوان والے ان دنوں عرب ہے ہم خدہب ہے اور ہراس ورخت کی پوجا کرنے لگتے جوان کے پاس بہت لا نباہوتا۔ سالا ندمیلا کیا کرتے اوراس جاترا میں اقسام کے خوشنا کیڑے جوان کو میسر ہوتے اور عورتوں کا گہنا اس مجور کے بیڑ کو بہناتے اور سب کے سب اس کے پاس بحتے ہوتے اور سارا دن ای میں محکور ہے فیمیون کوان کے ایک معزز شخص نے خریدا اور صالے کوایک دوسرے نے فیمیون جب اس کھر میں جس میں اس کے مالک نے اے رکھا تھا رات میں تبجد پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا تو بغیر کسی چراغ کے اس کی جس میں اس کے مالک نے دیکھا تو اس کی میدحالت خاطر وہ گھر روشن ہوجا تا یہاں تک کہ جہ ہوجاتی۔ جب سیوال اس کے مالک نے دیکھا تو اس کی میدحالت اسے بھی معلوم ہوئی اس نے اس کے ذہب کے متعلق دریا فت کیا۔ اور اس نے اپنے خدہب کے صالات اس بتائے اور فیمیون نے کہا تم لوگ خت خلطی میں پڑے ہو۔ یہ مجمور کا بیڑ نہ کوئی ضرر دیتا ہے نہ نفع اور اگر اس بتائے اور فیمیون نے کہا تم لوگ خت خلطی میں پڑے ہو۔ یہ مجمور کا بیڑ نہ کوئی ضرر دیتا ہے نہ نفع اور اگر میں اپنے اس معبود کی بارگاہ میں جس کی پرستش کرتا ہوں اس مجور کے بیڑ کے لئے بددعا کروں تو ابھی وہ اسے بر بادکر ڈ الے اور جس کی میں پرستش کرتا ہوں اس مجور کے بیڑ کے لئے بددعا کروں تو ابھی وہ اسے بر بادکر ڈ الے اور جس کی میں پرستش کرتا ہوں اس مجور کے بیڑ کے لئے بددعا کروں تو ابھی وہ اسے بر بادکر ڈ الے اور جس کی میں پرستش کرتا ہوں وہ انڈ ہے۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

روای نے کہا کہ اس کے مالک نے اس سے کہا اچھا تو بددعا کر۔ اگر تو نے اس کو برباد کر دیا تو ہم
تیرے فد بہب میں داخل ہوجا کیں گے اور جس فد بہب پرہم چل رہے ہیں اسے چھوڑ دیں گے را وی نے
کہا چھرتو فیمیون اٹھا وضو کیا دور کعت نماز پڑھی پھر اللہ ہے اس پر آفت آنے کی التجا کی اللہ عزوجل نے
ایک آندھی بھیجی اور اس آندھی نے اس کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیا اور زمین پر گرا ڈالا۔ پھرتو نجوان والوں
نے اس کے فد ہب کی اجباع شروع کر دی۔ اس کے بعد نجران والوں میں بھی وہی بدعتیں پیدا ہوگئیں جو
ان کے ہم فد ہیوں میں ہر سرزمین میں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ غرض سے کہ سرزمین عرب کے ضلع نجران میں
فعرانیت اسی زمانے سے شروع ہوئی۔

ابن ایخی نے کہا کہ بیروایت وہب بن معبد نے نجران والوں سے من کر بیان کی۔



## عبدالله بن الثامر كاحال

اور



### اصحاب الاخدود كاقصه

ابن اتخلّ نے کہا کہ مجھ سے بزید بن زیاد نے محمد بن کعب الفرضی کی روایت سے بیان کیا اور مجھ سے بعض نجران والول نے بھی نجران ہی کے دوسرے رہے والوں ہے روایت کی ہے کہ نجران والے مشرک ت**نے** اور بت ریستی کیا کرتے تھے اس کے اطراف کی بستیوں میں ہے ایک بستی میں' جونجران سے قریب ہی تھی' ا یک جا دوگر ریا کرتا تھا جونجران والوں کےلڑ کوں کوسحر کی تعلیم دیا کرتا تھا۔نجران اس بڑی بستی کو کہتے ہیں جس میں متعدد بستیوں کے رہنے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ جب فیمیو ن وہاں آنازل ہوا۔ نجران والوں نے مجھ ے اس کا نام بیان نہیں کیا بلکہ انہوں نے صرف اس قدر کہا کہ وہاں ایک مخص آنازل ہوا البتہ وہب بن معبہ نے اس کا ٹام بتایا ہے کہ وہ قیمیون تھا۔اس نے نجران اوران بستیوں کے درمیان جن میں جاووگر ( رہا کرتا ) تھا ایک خیمہ ڈالا نجران والے اپنے لڑکوں کواس جادوگر کے پاس جمیجا کرتے اوروہ انہیں جا دوسکھایا کرتا۔ ٹا مرنے بھی اپنے جیٹے عبداللہ بن ٹا مرکونجران والوں کےلڑکوں کےساتھ اس کے یاس بھیجا جب وہ خیمہ کے یاس ہے گزرتا تو خیمے والے کی عبادت اور نماز جے وہ آتے جاتے ویکھا کرتا تھا بہت پسند کیا۔بعض وقت اس کے پاس بیٹے جاتا اور جو پچھاس کے مندے نکلتا اے سنتار ہتا یہاں تک کداس نے اسلام اختیار کرلیا اور النَّد كوا يك مانن اوراس كي عبادت كرنے اوراس ہے تو انين اسلام كى دريا فت كرنے لگا آخر جب اس ميں خوب مہارت حاصل کر لی اسم اعظم کے متعلق اس ہے دریا فت کیا کیونکہ وہ اسم اعظم جانیا تھا۔لیکن اس سے اس کو بوشیدہ رکھا تھا اس نے کہا با با تو اس کو برداشت نہ کرسکے گا۔ تیری کمزوری کے سبب اس کی برداشت میں تیرے لئے خطرہ محسوس کرتا ہوں اور عبداللہ کا باپ ٹامر صرف اتنا جا نتا تھا کہ اس کا بیٹا جا دوگر کے باس ای طرح جاتا آتا ہے جس طرح دوسرے لڑکے جاتے آتے ہیں۔ جب عبداللہ نے دیکھا کہ اس کے ووست نے اسم اعظم کے متعلق اس سے تنجوی کی اس کی کمزوری کی وجہ ہے اس نے اس کے بتانے سے اندیشہ کیا ہے تو اس نے چند تیر لیے اورانہیں جمع کر کے اللہ تعالی کے جو جو نام وہ جانیا تھا ایک ایک تیریر لکھا ان میں سے کوئی تام اس نے نہ چھوڑا۔ ہرایک نام کے لئے ایک ایک تیرمخصوص کیا یہاں تک کہ جب اس نے تمام تام مکمل کر لیے آگ سلگائی اور انہیں ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈالنے لگا۔ یہاں تک کہ جب اسم اعظم کی نوبت آئی اس کوبھی تیر کے ساتھ آگ میں ڈالا تو تیرا تھیل گیا اور آگ سے نکل پڑا اور آگ اس تیرکونقصان نہ پہنچاسکی تو اس نے وہ تیر لے لیا۔ پھرا سے دوست کے پاس آ کراس کوخبر دی کہاس نے وہ اسم اعظم جان لیا ہے جسے اس نے اس ہے چھیایا تھا اس نے اس سے بوچھاوہ کیا ہے اس نے کہا فلاں اسم ہاں نے بوچھاتونے اسے کیے معلوم کیا اس نے جو پھے کیا تھا اس کی تمام تفصیل اسے سنائی۔اس نے کہا باباً! تونے ٹھیک نشانے پر تیرلگایا یہ بات اپنے دل ہی میں رکھ لیکن مجھے امید نہیں کہ تو اپنے دل میں رکھے گا۔ اب عبدالله بن ثامر کی بیرحالت ہوگئی کہ جب نجران میں جاتا تو جس کسی ضرر رسیدہ مخص ہے ملتا کہتا اے اللہ کے بندے کیا تو انتدکوا میک مانے گا اور میرے دین میں داخل ہو جائے گا میں اللہ ہے دعا کروں اور وہ تجھے اس بلا ہے جس میں تو مبتلا ہے چنگا کر وے وہ کہتا بہت احیما بھروہ اللہ کوایک مانے لگتا اور اسلام اختیار کر لیتا اور بیاس کے لئے دعا کرتا اور اے شفا ہو جاتی ۔ یہاں تک حالت پینجی کہ نجران میں کوئی ضرر رسیدہ نہ رہا جس کے پاس وہ نہ آیا ہواوراے اپنے نمرہب کا تمبع نہ بنالیا ہو۔اس نے جس کس کے لئے دعا کی اے شغ**ا** حاصل ہوگئی حتیٰ کہاس کی اس کیفیت کی اطلاع شاہ نجران کوبھی ہوگئی اس نے اس کو بلایا اور کہا تو نے میری نستی والوں کومیرے خلاف کر دیا اور بگاڑ دیا۔ اور میرے ندہب اور میرے باپ دادوں کے ندہب کی مخالفت کی میں تخفیے عبر تناک سزا دوں گا اس نے کہا تو جس بات کا دعویٰ کرر ہاہے وہ نہیں کرسکتا را دی نے کہا کہاس نے اس کومختلف سزائیں وینا شروع کیں جمعی تواہے او نیچے پہاڑ پر بھیج دیتااور وہاں ہے سر کے بل گرا دیا جاتا وہ زمین پر جایژتا اورا ہے کچھضرر نہ ہوتا تھی نجران کے سمندروں کی طرف روانہ کرتا جوا یہے سمندر ہیں کہاس میں جو چیز جایڑے وہ تباہ و بر با دہو جائے اے اس میں ڈال دیا جاتا کیم بھی وہ اس سے نکل آتا اوراوراس کوکوئی نقصان نہ ہوتا۔ پھر جب وہ اے بہت ستانے کی اتو عبداللہ بن ٹامرنے اس سے کہا اللہ کی قتم! تو میرے قبل پر ہرگز قابونہ یا سکے گا جب تک کہاللہ تعالیٰ کی میکنائی کو مان نہ لےاور میں جس پرایمان لا **یا** ہوں تو بھی اس پرایمان نہ لائے۔ ہاں اگر تو نے تو حید وایمان اختیار کرلیا تو تخبے مجھے پرغلبہ حاصل ہوگا اور تو مجھے قبل بھی کر سکے گا۔ راوی نے کہا پھر تو اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی تو حیدا ختیار کر لی اور عبداللہ بن ٹامر کی طرح ایمان نے آیا اور ایک لائھی ہے جواس کے ہاتھ میں تھی اے مارا۔اور اس کا سرزخی کر دیاوہ زخم اگر چید

ل اممل میں یا بن اخی کے افاظ میں جو ہرا کیہ کم عمر کے لئے استعال کے جاتے ہیں اس لئے میں نے اپنے محاورے میں جو لفظ کم عمروں کے لئے استعال کیا جاتا ہے تکھا ہے۔ (احم محمودی) ع اممل میں فلما غلبہ قال لہ عبداللّٰہ ہے۔ (احم محمودی)

کی بڑانہ تھالیکن اس زخم نے اسے ہلاک کرڈالا۔اس کے بعدوہ بادشاہ بھی اس وقت اس جگہ مرگیا اور نجران والے عبداللہ بن ٹامر کے ند بہ پرمتفق ہو گئے۔اور عبداللہ اس ند بہ پر تھا جس کوعیسیٰ (علاظیہ) نے احکام انجیل کے ذریعے پیش فرمایا تھا پھران میں بھی وہی بدعتیں آگئیں جوان کے ہم ند بہوں میں آئی تھیں۔نصرانیت کی ابتدا نجران میں اس وقت سے ہوئی ہے۔

ا بن آتحٰق نے کہا کہ بیٹھر بن کعب القرظی اور بعض نجران والوں کی روایت ہے جوعبداللہ بن ٹا مر کے متعلق ہے واللہ اعلم کہان میں کا کون سا بیان واقعی ہے۔

# خندتوں کابیان

پھر ذونواس اپنے لئنگر کے ساتھ نجران والوں کی طرف گیا اور انہیں یہودیت کی دعوت دی اور ان سے کہایا تو یہودیت اختیار کرویا مرنے کے لئے تیار ہوجا دُانہوں نے موت کو پہند کیا۔اس نے ان کے لئے خندقیں کھودیں اور بہتوں کو آگ میں جلآڈ الا اور بہتوں کو نکوار سے قبل کرڈ الا اور ان متعقولوں کی ناک کان کا نے گئے جہاں تک کہان میں سے تقریباً میں ہزار مختص مارڈ الے گئے۔ اس ذونواس اور اس کے لئنگر کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے رسول ہمارے نمردار محمد منافی تینا ہروی تا زل فرمائی:

ابن ہشام نے کہا کہ'' اخدود'' زمین میں کے لیے لیے گڑھوں کو کہتے ہیں جیسے دندق اور نہروغیرہ اور اس کی جمع اخادید ہے۔ ذوالرمۃ نے جس کا نام غیلان بن عقبہ تھا اور جو بنی عدی بن عبد مناف بن ادبن طابحتہ بن الیاس ابن مصریمن کا ایک (شخص) تھا کہا ہے۔

مِنَ الْعِرَاقِيَّةِ اللَّائِيِّ يُجِيْلُ لَهَا بَيْنَ الْفَلَاةِ وَبَيْنَ النَّخُلِ الْخُدُودُ (ممدوحة )ان عراق والى عورتوں ميں ہے ہے جن كى خاطر جنگل اور نخلستان كے درميان نهريں بہا دى جاتى ہيں۔

اس شعر میں اخدود سے اس نے نہر مراد لی ہے اور یہ بیت اس کے ایک تھید ہے گی ہے ۔ آلوار چھری
اور کوڑے وغیرہ کا جوائر جلد میں رہ جاتا ہے اس کو بھی اخدود کہا جاتا ہے اور اس کی جمع بھی اخادید ہیں ہے۔
ابن آئی نے کہا کہ ذونو اس نے جن لوگوں گوٹل کیا ان میں ان کاسر دار ان کا امام عبد اللہ بن ٹامر بھی تھا۔
ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے عبد اللہ بن ابی بحر بن مجھ بن عرو بن حزم نے بیان کیا کہ اہل نجر ان میں
ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے عبد اللہ بن ابی محر بن عرو بن حزم نے بیان کیا کہ اہل نجر ان میں
سے ایک خفص عمر بن الخطاب ( نی مدود ) کے زمانے میں ایک حادثہ پیش آیا کہ اس نے نجر ان کے کسی کھنڈر کو
اپنی کسی ضرورت کے لئے کھودا ( تو تمام لوگوں نے ) عبد اللہ بن ٹامر کو اس میں کے ایک پنہاں مقام کے نیچ
میٹھا ہوا اور اپنا ہاتھ اپنے سر کے ایک زخم پرر کھاس کو اپنے ہاتھ سے اس طرح پکڑے پایا کہ اگر اس کا ہاتھ
اس زخم پر سے ہٹایا جاتا تو خون پھوٹ نکلیا اور جب اس کے ہاتھ میں ایک اگوٹھی ہے جس میں لکھا ہے د بی
دکھ لیتا اور اس ہاتھ کی وجہ سے خون رک جاتا نیز اس کے ہاتھ میں ایک اگوٹھی ہے جس میں لکھا ہے د بی
اللہ میرا پر وردگا را اللہ ہے اس نے عمر بن الخطا ہواس کی اطلاع تحریزا دی تو عمر ( بی مدند) نے ان کو لکھا کہ
وہ جس حال میں ہے اس کو اس حال پر رہنے دو اور وہ جس طرح دفن تھا اس کو اسی طرح پھر دفن کر دو۔
انہوں نے ویا ہی کیا۔

# 

ابن ایخی نے کہا کہ ایک مخص جو خاندان سہا ہے تھا اور دوس ذو تعلبان کہلاتا تھا اپی ایک محوث ی پر ذولواس کے لوگوں سے چھوٹ کرنکل بھا گا اور ریگتان کا راستہ لیا اور انہیں اپی گرفتاری ہے عاجز کر دیا اور سامنے جوراستہ ملاای پرچن چلا گیا۔ یہاں تک کہ شاہ روم قیصر کے پاس پہنچ گیا۔ پھراس نے ذونواس اور اس کے لئے کر سے ایداد طلب کی اور ان لوگوں سے جو جو آفتیں پہنچی تھیں ان سب کی اے خبر دی تو اس نے کہا تیرے ملک ہم سے بہت دور جی بیل میں شاہ عبشہ کو تیرے لئے خط لکھ دیتا ہوں کے وکھ وہ

بھی ای عیسائی فد مہب کا ہے اور وہ تیرے ملک ہے قریب بھی ہے آخراس نے شاہ حبشہ کے نام ایک فرمان

کھاجس میں اے تھم تھا کہ وہ دوس کی مدد کرے اور اس کا انقام لے۔ پھر دوس قیصر کا خط لے کر نجاشی کے

پاس آیا تو اس نے اس کے ساتھ ستر ہزار صبتی بھیجے۔ اور انہیں میں ہے ایک شخص کو ان پر افسر بنا دیا جس کو

ادیا طلہ اجاتا تھا اور ایر بہۃ الاشرم بھی ای شکر میں اس کے ساتھ تھا۔ آخر اریا طسمندر کے ذریعے ساصل یمن

پر آنازل ہوا۔ اور دوس اس کے ساتھ (بی) تھا۔ ذونو اس بھی حمیر بون اور یمن کے ان قبائل کے ساتھ

جنہوں نے اس کی اطاعت کر کی تھی اس ہے مقالے نے لئے اریا طی طرف چلا۔ جب دونو اس کی ٹر بھیٹر

ہوئی تو ذونو اس اور اس کے ساتھ وی اس ہے مقالے نے ونو اس نے جب بیآ فت دیکھی جو اس پر اور اس کی

ہوئی تو ذونو اس اور اس کے ساتھ وی سے مقالے نے اور اس نے جب بیآ فت دیکھی جو اس پر اور اس کی

وہ اس کو لے کر سمندر میں داخل ہوگیا اور اس کو لئے پایاب پانی میں چانا رہا یہاں تک کہ اس طرح اس کو لئے

گہرے پانی میں پہنچ گیا۔ اور اسے اس کے اندر حہ تک پہنچا دیا۔ اور بہی اس کی آخری کما قات تھی۔ اور ادھر

اریاط یمن میں داخل ہوا اور اس کا مالک بن گیا۔ اس موقع پر بمن والوں میں سے ایک شخص نے اس آفت کا

در کرکرتے ہوئی بھی بطور ضرب المثل ذیان ذرہے۔

لَا تَحَدُّوْسِ وَلَا تَكَاْعُلَاقَ كَ رَجُلِهِ (بیمعالمہ) دوس اور اس کے سفر کی مشکلوں کی طرح کانبیں ہے (کہ جس کاحل نہو)۔

اور ذوجدن حميري نے كہا ہے۔

هَوْنَلِكِ ۚ لَيْسَ يَرُدُّ الدَّمْعُ مَا فَاتَا لَا تَهْلِكِي اَسَفًا فِي اِثْرِ مَنْ مَاتَا

ل یا آخری دیدارتفایا اس کے متعلق آخری علم تھا اس کے بعد معلوم نہ ہوا کہ اس کوسمندر نے نگل لیایا اگل دیا۔ (احدمحمودی) ع (الغب ج د) میں کا غلاق باغین مجملہ ہے۔ (ب) میں بائین مجملہ ہے جس کے کوئی مناسب معنی میری سجھ میں نہ آئے۔ (احدمحمودی)

س موں کمانن۔ واحد مونث مخاطب کی خمیر کے بجائے نہی (الف) میں تثنیہ مخاطب کی خمیر ہے۔ اور لیس کی بجائے لن۔ اگر چنہ تثنیہ کی خمیر سے دوآ تکھیں وغیر و مراد لی جائے ہیں۔ لیکن اس کے بعد لا تھلکی دوسر ہے مصرع میں فعل واحد مونث ای آرہا ہے جس سے اس خمیر کی مطابقت نہیں ہوتی ۔ خور کیا جائے۔ (احد محمودی) (اےرونے والی) مطمئن اور چین ہےرہ جو چلا گیا آنسواس کو واپس نہیں لائیں گے۔مرے ہوئے پرافسوں کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر۔

أَبَعْدَ بَيْنُوْنَ لَا عَيْنٌ وَلَا أَثْرُ وَبَعْدَ سِلْحِيْنَ يَبْنِي النَّاسُ أَبْيَاتَا

کیا قلعہ بینون و محسین ( کے جیسی خوب صورت اور مطحکم عمارتوں کی تباہی ) اور ان کی بنیا دوں اور نشانوں کی بر ہا دی کے بعد بھی لوگ گھر ہتاتے رہیں سے ؟

بینون سلحسین اورغمد ان یمن کے ان قلعوں بیں سے ہیں جن کوار یاط نے ڈھایا تھا جن کامثل کہیں نہ تھا۔اور ذوجدن نے رہمی کہا ہے۔

> دَعِيْنِيْ لَا اَبَالَكِ لَنْ تُطِيْقِيْ لَحَاكِ اللَّهُ قَدْ اَنْزَفْتِ رِيْقِيْ

(اے ملامت کرنے والی عورت خدا کرے کہ) تیرا باپ مرجائے ہرگز تجھ سے بینہ ہو سکے گا (کہا پی ملامتوں اور نصیحتوں سے میری حالت کو بدل دے)۔اللہ بچھ پرلعنت کرے تو نے تو (ڈراڈ راکر)میرالعاب دہمن خشک کردیا۔

> لَدِى عَزُفِ الْقِيَانِ اِذِ الْتَشَيْنَا وَإِذْ نُسْقِى مِنَ الْخَمْرِ الرَّحيق

( فاص کرالیی حالت میں تیری تصحین اور ملامتیں مجھ پر کیا خاک اثر انداز ہوں گی) جب کہ ہم گانے بجانے والیوں کے گانے بجانے میں اور نشے میں (مست) ہوں اور بہترین یا خالص شراب بی رہے ہوں۔

فَانَّ الْمَوْتَ لَا يَنْهَاهُ نَاهٍ وَلَاشَوِبَ الشَّفَاءَ مَعَ السَّوِيْقِ ا كيونكه موت كوتو كوئى روكنے والا روكن بيں سكتا اگر چه شراب بھی پی لی جائے اور اس كے ساتھ شفا ( بھی محمول كر ) بی لی جائے۔

ا النشوق (الف ب) میں نشوق اور (ج د) میں المسویق ہے۔ دوسرانسوزیادہ بہتر ہے کیونکہ شرب کے ساتھ نشوق کوکوئی متاسبت نہیں نشوق سو جھمنے اور ناک میں ڈالنے کی دوا کو کہتے ہیں۔ اگر چہ اس کے معنی بھی بنائے جا سکتے ہیں کہ اگر چہ ناک میں ڈالنے کی دوا کیں بھی استعال کی جا کیں اور شفا بھی ٹی لی جائے وغیرہ۔ (احریحودی) وَلَا مُتَرَهَّبُ فِي أَسْطُوانِ يُنَاطِعُ جُدْرَهُ بَيْضُ ٱلْاَنُوْقُ

ندوہ را ہب (موت کوروک سکتا ہے) جو (سرحدروم کے پاس مقام)اسطوان میں (رہتا) ہے جس کی دیواریں عقاب کے انڈوں ہے تکراتی ہیں ۔ (یعنی بہت بلند ہیں)

اور (نہ قلعہ ) غمد ان (موت کوروک سکتا ہے) جس کا تذکرہ بچھ سے کیا حمیا ہے کہ لوگول نے

اس کو (نہایت ہی) بلند (ایک سر بفلک) پہاڑ کی چوٹی پر بنایا ہے۔

بِمَنْهَمَةٍ وَاَسْفَلُهُ جُرُونَ لَا يَعْنَهُمَةٍ وَاَسْفَلُهُ جُرُونَ لَا يَعْنَى الزَّلِيقِ لَا اللَّذِي الزَّلِيقِ الزَّلِيقِ الزَّلِيقِ الزَّلِيقِ الزَّلِيقِ الزَّلِيقِ الزَّلِيقِ الزَّلِيقِ الرَّلِيقِ الرَّلْيقِ الرَّلْيقِ الرَّلْيقِ الرَّلْيقِ الرَّلْيقِ الرَّلْيِقِ الرَّلْيقِ الْيقِ الرَّلْيقِ الْيقِيقِ الرَّلْيقِ الْيقِيقِ الْيقِيقِ الرَّلْيقِ الْيقِيقِ الرَّلْيقِ الْيقِيقِ الرَّلْيقِ الْيقِيقِ الْيقِيقِ الْيقِيقِ الْيقِيقِ الْيقِيقِ الْيقِيقِ الْيقِيقِ الْيقِيقِ الْيقِ

(وہ قلعہ جو)مقام منہمہ میں ہے اوراس کے نیچے پھریلی زمین اور بالکل رقیق (پاؤں) پھسلا دینے والا دلدل ہے۔

المر مرزة واغلاه رخام

تحام لا يغيب في الشقوق

وہ قلعہ سنگ مرمر پر بنا ہوا ہے اور اس کا او پر کا حصہ سنگ رخام کا ہے ( اس کی متعدد خندقوں کی وجہ ہے وہ ) دھاری دار (معلوم ہوتا ہے ) ( جن کا یا نی ) شکا فول میں ( جذب ہوکرسو کھنبیں جاتا ) غائب نہیں ہوتا ۔

> مَصَابِيحُ السَّلِيطِ تَلُوحُ فِيْهِ إِذَا يُمْسِى كَتَوْمَاضِ الْبُرُوثِي

جب شام ہوتی ہے تواس میں تیل کے چراغ جگمگانے لکتے ہیں (اورایسامعلوم ہوتا ہے) کو یا بجلیاں کو تدرہی ہیں۔

وَنَحْلَتُهُ الَّتِي غُرِسَتْ الَّيِهِ يَكَادُ الْبُسْرُ يَهْصِرُ <sup>ال</sup>َّ بِالْعُذُوْقِ

اور جو مجور کے پیڑو ہاں ہوئے گئے ہیں (ان کی حالت سے ہے کہ) گدرائی ہوئی مجوروں کے

لے 'نوز (الف) جروب ہےاور (بج ر) جرون ہے جروب کے معنی سیاہ پھڑ کے ہیں۔ (احمد محمودی) علی (الف ب) جمل زلین زائے معجمہ ہے ہےاور (ج ر) جمل ذلیق ذال مجمہ سے ذلیق بدال معجمہ کے معنی تیز دھاروالی چیز کے ہیں۔ پہلا نسخہ بی سی معلوم ہوتا ہے۔ (احمد محمودی)۔ سع بیشعر نسخہ (الف) کے سواد وسر نسخول میں نہیں ہے۔ (احمد محمودی) مع نسخہ (الف) جمل یہ جند ابنا والمعجمہ ہے جو کا تب کی نسطی معلوم ہوتی ہے۔ (احمد محمودی)

وزن سے خوشے جھکے جارہے ہیں۔

فَأَصْبَحَ بَعْدَ جِدَّتِهٖ رَمَادًا وَغَيَّرَ حُسْنَهُ لَهَبُ الْحَرِيْقِ

پھروہ ( قلعہ ) اس شان وشوکت واہتمام کے بعد را کھ ( کا ڈمیر ) ہوگیا اور اس کے حسن (و خوبی ) کوآگ کے شعلوں نے ( کھنڈر کی شکل میں ) بدل ڈالا۔

> وَاَسْلَمَ ذُونُواسٍ مُسْتَكِيْنًا وَحَذَّرَ قُوْمَهُ ضَنْكَ الْمَضِيْقِ

اور ذونواس اس نے بجز وانکسار کے ساتھ اپنے آپ کو (موت کے) حوالے کر دیا اور اپنی تو م کو تک مقام کی تختی ہے (بہت کچھ) ڈرایا۔

اور ابن الذئبة التقى نے اس بارے میں کہا ہے اور الذئبة اس کی ماں کا نام ہے اور اس کا نام ربیعہ بن عبدیالیل بن سالم بن مالک بن حلیط بن جشم بن قسی ہے۔

لَعَمْرُكَ مَالِلْفَتَى مِنْ مَقَرُ مَعَ الْمَوْتِ يَلْحَقُهُ وَالْكِبَرُ

تیری عمر کی شم ایک جوان مرد کے لئے کہیں اطمینان وقر ارئیس جس کے پیچھے بوھا یا بھی لگا ہوا ہےاورموت بھی۔

لَعَمُّوكَ مَا لِلْفَتَى صُعْحُرَةٌ لَعَمُّوكَ مَا إِنْ لَهُ مِنْ وَذَرُ تيرى عمر كى شم ايك جوان مردكو ( ہاتھ ياؤں ہلانے كى ) مُنجائش بھى نہيں۔ تيرى عمر كى شم اس كے لئے كوئى بناہ گاہ نہيں۔

> آبَعُدَ قَبَائِلَ مِنْ حِمْيَوِ آبِيْدُوْا صَبَاحًا بِذَاتِ الْعِبَرُ

کیا عبرتوں والے مقام ہیں صبح کے وقت حمیر کے قبیلے والوں کے ہلاک و ہرباد ہونے کے بعد (بھی کوئی شخص امن وچین وآرام کا امید وارر وسکتاہے)۔

بِأَلْفِ اللَّوْفِ وَ حُرَّابَةٍ كَوْلُو وَ حُرَّابَةٍ كَوْلُو وَ حُرَّابَةٍ كَوْلُو السَّمَاءِ قُبُيْلَ الْمَطُولُ

سرت ابن بشام الله حداة ل

(جن کی تباہی ان) لاکھوں (افراد) اور جنگ جو (بہادروں) کے ذریعے (ہوئی) جو بارش ہے کچھ پہلے (چھا جانے ) والے ابر کی طرح (چھا گئے ) تھے۔

يُصِمَّ مِيَاحُهُمُّ الْمُقْرَبات وَيَنْفُونَ مَنْ قَاتَلُوا بِالذَّفَرِ لَا

جن کی چیخ پکارتھان پر بند سے ہوئے گھوڑوں کو بہرا بنار ہی تھی اور جن ہے وہ مقابلہ کرر ہے تھے انہیں وہ (مسلح نظر کے لو ہے گی) تحروہ بو ہے جلا وطن کرر ہے تھے یا زرہ بکتر کی زیا دتی اور کثر ت اسلحدے مرعوب ہوکر بھا مے جارے تھے۔

سَعَالِي مِثْلُ عَدِيْدِ التَّرَابِ تَيَبَّسُ مِنْهُمْ رِطَابُ الشَّجَرُ

(یہ) غول بیابانی شار میں گرد (کے ذرات) کی طرح تھا جس ( کی کثرت کے سبب) ہے درختوں کی جمال خٹک ہوگئی۔

عمر و بن معد ميرب الذبيدي اورقيس بن محثوح المرادي كے درميان کچھ ( جُفَّرُا) تھا اور اس كومعلوم ہوا تھا کہ قیس نے اس کو دھمکی دی ہے تو اس نے حمیر بول کے حالات ان کی عزت اور ان کی حکومت کے زوال کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے

> آتُو عِدُني كَأَنَّكَ ذُورُ عَيْن بِٱلْفَضَلِ عِيْشَةٍ أَوْ ذُوْنُوَاسِ

کیا تو مجھےاس طرح ڈرا تا ہے کہ کو یا تو (اپنی )اعلیٰ زندگی کے لحاظ سے ذورعین یا ذوتواس ہے۔

وَكَائِنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ نَعِيْمِ وَمُلْكٍ ثَابِتٍ فِي النَّاسِ رَأْسِي

اور کویا تجھ سے پہلے بھی (لیعنی تیرے باپ دا دول کو بھی) فارغ البالی اور لوگوں پر مضبوط اور یا کدار حکومت حاصل تھی۔

عَظِيْمٍ قَاهِرِ الْجَبَرُوْتِ قَاسِي

( گویا ایس حکومت تھی) جس کا زمانہ زمانہ عاد ہے بھی قدیم ہو(اور ایس حکومت) جو عظیم الثان زبردست شوکت والی (اورکسی کی)اطاعت نه کرنے والی ہو۔

# فَامْسَى اَهُلُهُ بَادُوْا وَاَمْسَى يُحَوَّلُ مِنْ اَنَاسٍ فِيْ اَنَاسٍ فِيْ اَنَاسٍ

پھروہ حکومت کرنے والے تباہ (و برباد) ہو گئے ہوں اور وہ (حکومت) ایک ہے دوسرے کو نتائل ہوتی رہی (اور آخر میں وراثۂ کچیے لمی ہو)۔

ابن ہشام نے کہا کہ زبید ٔسلمۃ بن مازن بن مدبہ بن صعب ابن سعد العشیرۃ بن نہ حج کا بیٹا ہے۔ اور بعضوں نے زبید کومنہ بن صعب ابن سعد العشیرہ کا بیٹا کہا ہے۔ اور بعضوں نے زبید کوصعب بن سعد و مراویجا رابن نہ حج کا بیٹا بتایا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نے کہا کہ تمرین الخطاب ( جی دور) نے سلمان بن ربیعۃ البابلی کو جب وہ ارمینیہ میں تنے (خط) لکھا۔ اور بابلہ یعصر بن سعد بن قیس بن عیلا ن کا بیٹا تھ ۔ اور (خط میں) انہیں تھم دیا کہ خالص عربی گھوڑے والوں کو دو غلے گھوڑے والوں پرعطیوں میں ترجیح دی جائے۔ جب سلمان کے سامنے گھوڑے بیٹی ہوئے توان کے سامنے سے عمر و بن معد بحرب کا گھوڑ ابھی گزراتو سلمان نے اس سے کہا تمہارا یہ گھوڑ اتو دوغلا ہے عمر وکو غصر آ گیا۔ اس نے کہا دو غلے نے اپنے جیسے دو غلے کو پہچاں لیا تو قیس اس کی طرف بڑھا اورا ہے دھمکی دی۔ تو عمر و نے ذکور و بالا ابیا ہے کہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمی وہ (واقعہ) ہے جس کو سطیح کا بمن نے اپنے ان الفاظ میں ادا کیا تھا کہ تہاری سرز مین میں حبثی آنازل ہوں گے اور مقامات آبین سے جرش تک تمام شہروں کے مالک ہوجا کیں گے۔اور جس کوشن نے اپنے ان الفاظ میں ادا کیا تھا کہ تمہاری سرز مین میں سودان اثر آئیں گے اور تمام ترو تازہ سبزہ زاروں پر غلبہ یالیں گے اور آبین سے نجران تک حکمراں ہوجا کیں گے۔



ا بن ایخل نے کہا کہ اریاط اپنی اس حکومت پریمن میں برسوں رہا۔ پھر ابر ہم جبٹی نے یمن میں حبشیوں

لے خط کشیدہ الفاظ نانعیُر ( الف ) میں نیس میں ۔ ( احم محمودی ) ۔

ع اس مقام پر (ب ج و) تمام نفول مي قال ابن اسحق بيكن سي (الف) مين قال ابن هشاه لكها ب\_ (احرمحمودي)

کے بعض معاملات کی نسبت اس ہے جھکڑا نکالاتو وہ متغرق ہو گئے اور ان دونوں میں ہے ہرا یک کے ساتھ ایک ایک گروہ ہو گیا اور ان میں کا ایک گروہ دوسرے کی طرف حملے کے خیال ہے چلا پھر جب بہلوگ ایک دوسرے سے قریب ہوئے تو اہر ہدنے ارباط کے باس کہلا بھیجا کہالل حبشہ کو باہم لڑا کران کوفنا نہ کروے تو میرے مقابل میدان میں آ میں تیرے مقابل میدان میں آتا ہوں۔ پھر ہم میں سے جو شخص اینے مقابل کو مارے گانشکرخود بخو داس کی طرف ہوجائے گا تو ارباط نے جوابا کہلا بھیجا کہتو نے انصاف کی بات کہی پھر ابر ہداس کے مقابلے کے لئے لکلا۔ اور وہ ایک پست قامت موٹا اور دین دارنصرانی تغا۔ اریاط مجھی اس کے مقابل نکلا۔ اور وہ خوبصورت زبر دست بلند قامت تھا اس کے ہاتھ میں اس کا ایک خاص حربہ تھا ابر ہدکے چیجےاس کا ایک غلام تھا جس کا نام عتودہ تھا جواس کے پشت کی جانب سے حفاظت کرر ہاتھا۔اریاط نے حربہ ا شما کرابرہد بروارکیا۔ ماہتا تھا کہ اس کی چندیا پر مارے حربدابر ہدکی پیشانی بریزا جس ہے اس کی بھول ا آ نکوتاک کی پھنگی اور ہونٹ مجیت مے ای وجہ ہے اس کا نام ابر به تا الاشرم مشہور ہو گیا (شرم کے معنی شق کرنے **یا بھاڑنے کے ہیں**)عتودہ نے ابر ہدکے پیچھے ہے ارباط پرحملہ کیا اوراس کو ہارڈ الا آخرار یا طاکالشکر ابر ہدکی طرف ہو گیا اور یمن کے تمام عبثی ابر ہدکی امارت پر شغنق ہو گئے۔اور ابر ہدنے ارباط کے اقربا کو اس کی دیت دی۔ جب پیخبرنجاشی کو پیچی تو سخت غضبناک ہوا۔ ادر کہامیر ےمقرر کئے ہوئے افسریراس نے دست درازی کی اوراس کومیرے تھم کے بغیر تل کرڈالا۔ پھراس نے تشم کھائی کدابر ہدکونہ چھوڑے **گا** جب تک کہاس کے مما لک کو یا مال نہ کر ڈالے اور اس کے سرے بال پکڑ کر نہ تھیئے۔ ابر ہدنے اپنا سرمونڈ ڈالا اور یمن کی مٹی ایک برتن میں بحر کرنجاشی کے پاس روانہ کی اور لکھا باوشاہ جہاں بناہ! ارباط تو صرف آپ کا ایک غلام تھا اور میں بھی آ پ کا ایک غلام ہوں۔آپ ہی کے احکام کی تغییل کے بارے میں ہم میں اختلاف ہوا۔ قابل اطاعت تو آپ ہی کا تھم ہے گر بات صرف بیٹی کہ بیں صبحیع ں کے معاملات بیں اس کی بہ نسبت زیا دو**توی زیا** دوننتظم اورمعاملات سیاست میں زیا دہ ماہرتھا ی<sup>ینے جھے</sup> با دشاہ ( جہاں پناہ ) کیشم کی خبر پینچی تو میں نے اپنا سارا مرمونڈ ڈالا اورمیری سرز مین کی مٹی ہے بھرا ہوا برتن حضور کے یاس میں نے روانہ کیا ہے کہ حضوراس کواینے قدم کے بینچے رکھیں اور یا مال کریں اور میرے متعلق حضور نے جوتشم کھائی ہے بوری کر لیں۔ جب بیرخط نجاشی میٰ ہوء کو پہنچا اس نے اہر ہدکولکھا کہ تو سرز مین یمن ہی میں رہ جب تک کہ میرا دوسرا تحكم تيرے ياس ندآئے۔ابر مديمن بي بي را-

لے عظیم کالفنانی (الف) میں بیں ہے۔ (احرمحودی) کے بینی اس لئے یہاں کی حکومت کی قابلیت جمعی میں زیادہ تھی۔ (احرمحودی)

#### 

## اصحاب فیل اور حرمت والے مہینوں کوملتوی کرنے والے

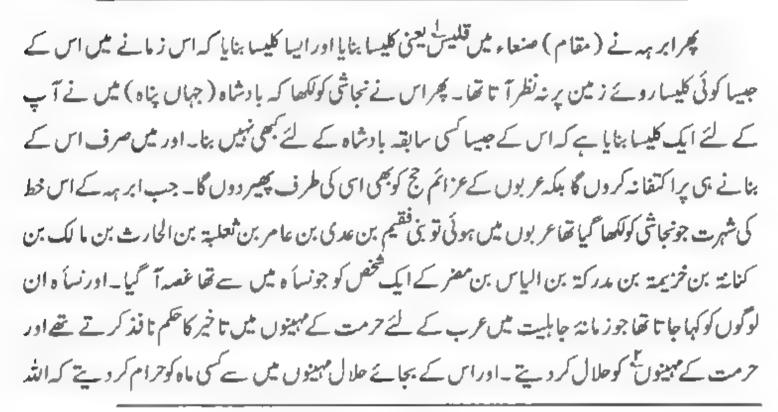

لے بادہ تنس کے معنی میں بلندی ہے۔ قلب و ہوٹو پی کے معنی میں ہے اس کا مادہ بھی یہی ہے تقلب الرجل و تقلب دونوں ایک معنی میں ہیں۔ لیمنی ٹو بی پہنی اورقلس الطعام کے معنی معدے میں کھا تا اور ہوگیا۔ اس طرح قلیس کے معنی تاج کے ہوئے۔

ع ن والقعدة ذوالحج بمحرم اورر جب ان جارول مبينول كاعظمت وحرمت عرب قديم بھى كرتے تھے اور بيعظمت وحرمت ان كے بال ابامن جدا براہیم واسمعیل علیماالسلام کے وقت ہے چلی آ ری تھی اور ان مبینوں میں جنگ وقل کرنے کو و مبعی حرام خیال کرتے تھے یہاں تک کداگر ان مہینوں میں کسی کوایتے باپ کے قاتل پر بھی وست رس ہوتی تو وہ اس ارادے ہے باز آج تا اور سجھتا کہ حرمت وا مے مہینوں میں تو انقام لیٹا جا ترنہیں لیکن تمام اوگ ایرن و دیانت میں ایک درجے کے نیس ہوتے۔ ان میں ایسے بھی تھے کہ انھول نے ا ہے خدہب کوا بے اغراض کے بورا کرنے کا ذریعہ بنا رکھا تھ اپنے لوگ جب کسی دوسرے قبیلے ہے جنگ کرتے رہنے اور انہیں اس عن فتو حات بھی حاصل ہوتی رہتیں اور اس اثناء میں کوئی حرمت والامہینہ آ جا تا تو جنگ کاختم کرویتا ان پرنہایت بار ہوتا۔ جنگ کو جاری ر کھنے کے لئے جیبے بہائے کرتے اپنے ہی لوگوں میں ہے کسی ایک کوظم بناتے اور اس سے کہتے کہ ہمارے لئے اس میپنے کی بجائے کسی اور مہینے کوحرمت والاقرار و ہےاورہمیں اس ماں میں گڑنے کی اجازت دے دے۔ چنانچہ اگر اس وقت مثلّا رجب کا مہینہ ہوتا تو اس ہو کوشعبان کہہ کرحلال قرار دے کراس کے بعد کے مہینے بعنی شعبان کو ہاہ رجب اور حرمت والامہینہ قرار دیتا اوراس ہاہ میں ان کو جنگ کی اجازت دے دیتا۔ادراگراس کے بعد کے مبینے ہیں بھی جنگ جاری رکھنے کی ضرورت ہوتی تو پھراس ماہ رجب کورمضان ہیں ڈ ال دیا جاتا غرض سال بجر بیں کوئی جار ہاوا بی مرضی کے مطابق حرمت والے قر اردے دیے جاتے ۔بعض دفت جنگ میں اس قدر طوالت ہوتی کہ بارہ ماہسلسل جنگ میں گز رنے کی ضرورت ہوتی تو سال میں سولہ ماہ قرار دیے سر آخر کے جاریاہ ورحرمت وہلے وہ سمجھ لیتے ۔ اوراس طرح ندہب عظمندوں کے لئے کار براری کا آلہ بن حمیا تعا۔ ایس حالت میں اوسرا قبید جس کے مقابل پہلوگ صف آرا ہوتے یعض دفت تعظی میں جتلا ہو جاتا کہا ب تو حرمت والامہینہ آر ہاہے اس میں جنگ ندہوگ ۔ وریہ اچا تک ان برحملہ کر دیتے ۔اوراگر دومراہمی انہیں کے جیسا تنظمند ہوتا تو پھر ووہمی ان سے نہیں کی طرح جالیں چانا۔ ور بے ایمانیوں کا ایک تا نیا بنده جاتا\_(ازروح المعاني وتبي الارب ملخصاً)\_(احمحمودي)

کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد میں موافقت کرلیں اور اس طرح اس خاص حرمت والے مہینے کوموخر کر ویتے۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بیآیت نازل فر مائی ہے.

﴿ إِنَّمَا النَّسِيُّ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُعَالَّوُهُ عَامًا لَيْحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُعَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِنَّةً مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيَجِلُوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ﴾

دونسی (لیمنی قبری مبینوں کی تاخیر) تو (بس) ناشکری میں زیادتی بی ہے یا کہ اس ہے وہ لوگ گراہی میں ڈالے جاتے ہیں جھوں نے (نعمات خداوندی کی) قدرنہیں کی کہا کی سال اس (ماہ) کو حلال بنا لیتے ہیں اور ایک (ووسرے) سال اس (بی ماہ) کو حرام بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے جوئے (مہینوں) کی (صرف) تعداد میں موافقت کر لیس۔ (اور نتیجہ اور مقصد یہ ہوتا ہے) کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرلیں'۔

پھرابن ہشام نے کہا کہ نیواطنوا ( کے معنی ) لیوافقوا ہیں۔مواطاۃ ( کے معنی موافقۃ کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں۔

واطاء تك على هذا الامراى وافقتك عليه من في السمعافة في تيرى موافقت كال

اور شعر میں جوابطا و ہوتا ہے اس کے معنی بھی موافقت ہی کے ہیں اور وہ دو قافیوں کا ایک لفظ اور ایک جنس میں متفق ہوتا ہے جس طرح عجاج کا قول ہے اور عجاج کا نام عبداللہ بن روبۃ ہے جو بنی سعد بن زید مناق بن تمیم بن مربن او بن طابخۃ بن الیاس بن مصر بن نزار یمن کا ایک شخص ہے۔ اس نے کہا۔

فِي النَّعُبانِ الْمَنْجَنُّونِ الْمُرْسَلِ

( محردوسرامصرع كيا)

مَدَّالُخَلِيْمِ فِي الْحَلِيْمِ الْمُوْسَلِ رہٹ کے بہتے ہوئے پانی کے بہاؤیش بھی وہی جوش وسعت ہے جوا یک نہر میں دوسری نہر کے

لے کہ جج کے لئے کعبۃ اللہ کے زائرین کے آئے جانے کے واسطے جوائن وامان عرب بیں چندمہینوں کے لئے ہوتا تھا جس کے سب واد کی فیر ذی زرع کے رہنے والوں کو اقسام کی تجارتی معاشی اور ند ہجی سہولٹیں اور برکات حاصل ہوتی تھیں اور زائرین کو روحانی تر آیات نصیب ہوتی تھیں ان سب کی شکر گزاری اور قدر دانی کو بالائے طاق رکھ کرصرف جذب انتقام کے تحت نا جائز مواقع نکال کر ممنوعہ اوقات میں جنگ کی جاتی اور ملک کے عارضی اس اور چین کو بھی ہر باد کر دیا جاتا۔ صرف اس نئے کہ دشمن پر غالب ہو جانے کا ایک موقع ہاتھ آئمیا ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں۔ چھوٹنے (اور دونوں کے ملنے سے ) جوش ووسعت ہوتی ہے۔

( دونوں معرعوں میں مرسل کا لفظ استعال کیا ہے جولفظاً ومعناً ایک ہی ہے ) اور بید دونوں بیتیں یعنی مصرعے اس کے ایک قصیدۂ بحرر جزکے ہیں۔

ابن استخق نے کہا کہ پہلافخص جس نے عربوں بیس مہینوں کی تا خیر کا روائی ڈالا وہ تھس تھا۔اس نے ان مہینوں بیس ہے جنہیں حرام ان مہینوں بیس ہے جنہیں حرام کھی ان کو حرام کھی ان کا م حذیفة بن عبد بن ققیم بن عدی این عام بن شعلة بن حارث بن ما لک بن کنائة بن خریمة تھا۔اس کے بعد اس کا بیٹا عباد بن حذیفة اس کام پر اس کا قائم مقام موارث بن ما لک بن کنائة بن خریمة تھا۔اس کے بعد اس کا بیٹا عباد بن حذیفة اس کام پر اس کا قائم مقام ہوا۔ پھر اس کے بیٹے عباد کے بعد قول بن عباد قائم ہوا۔ قلع کے بعد ابدائی است کے بعد ابدائی است کے بعد ابور بیان سب بیس کا آخر تھا اور اسلام نے اس کے اعمال کی مخالفت کی۔ عبد ابور بیان سب بیس کا آخر تھا اور اسلام نے اس کے اعمال کی مخالفت کی۔ عبد کی حالت بیٹھی کہ جب وہ حج سے قارغ ہوتے تو جنادہ بن عوف کے پاس جمع ہوتے اور وہ چاروں حرمت والے میزوں رجب فیا ہتا کہ ان بیس سے حرمت والے میزوں رجب فیا ہا گرار دیتا اور اس کا اعلان کرتا تو وہ سب اس کو حمال میں سے قرار دیتا اور اس کا اعلان کرتا تو وہ سب اس کو حرام کھی را ردیتا وہ اس کے بجائے کسی اور ماہ مثلاً محرم کو حرام قرار دیتا تو وہ سب اس کو حرام کھی را سے بہنے مقرک وہ اس کے بجائے کسی اور ماہ مثلاً مفر کو حرام قرار دیتا تو وہ سب اس کو حرام کھی را سے بہنے مقرک وہ اس کو حرام کھی اس مین کے میال کر دیا وہ وہ اس ان میں خطبہ دیتے کھی اور ماہ مثلاً مار دیتا اللہ بیس نے دو صفروں بیس سے ایک صفر کو لین بہنے مقرک کے بیٹے کہ کر دیا۔

اس بارے میں عمیر بن قیس جذل الطعان جو بنی فراس بن غنم بن تعلیۃ بن مالک بن کنانہ میں کا ایک فخص ہے۔ مہینوں کوتمام عرب کے لئے پیچھے ہٹادیئے پرفخر کرتے ہوئے کہتا ہے۔

لَقَدُ عَلَمِتُ مَعَدٌ أَنَّ قَوْمِي لَقَدُ مَكُوامًا كَوَامًا

اس بات کو قبیلہ معدیقینی طور پر جانتا ہے کہ میری قوم لوگوں میں بڑی عزت والی ہے اور اس کے (اخلاف بھی)عزت والے ہی ہیں۔

> فَأَى النَّاسِ فَاتُوْنَا بِوِتُو وَأَى النَّاسِ لَمْ نُعْلِكُ لِجَامَا

جس ہے ہمیں انتقام لیما ہے وہ کون لوگ ہیں ( ذرا ) ہمارے سامنے تو آئیں۔اور کون لوگ

ہیں جن کوہم نے لگام ( دے کرروک ) نہ دیا ہو۔

النَّسْنَا النَّاسِئِينَ عَلَى مَعَدِّ النَّاسِئِينَ عَلَى مَعَدِّ اللَّهِوْرَ الْيِحِلِّ نَجْعَلُهَا حَرَامَا

کیا ہم وہی (لوگ) نہیں جو (قبیلۂ) معنہ کے لئے (مہینوں کومقدم) موفر کرتے رہتے ہیں (اور) حلال مہینوں کوحرام قرار دیے دیتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ حرمت والے مہینوں میں کا پہلام ہینہ محرم ہے۔

ابن آخق نے کہا جب ابر ہدکے خط کا ذکر عربوں میں مشہور ہوا تو ٹی نقیم میں کا ایک ) کنانی مختص اپنی جگہ سے نکل کراس کلیسا میں پہنچا اور (قضائے حاجت کے لئے ) اس میں بیٹھا۔

این بشام نے کہالین اس نے اس میں مدث کی۔

ابن آخق نے کہا اور پھر چل نکلا اور اپنی سرز بین بیں پہنچ گیا۔ ابر ہہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے دریا فت کیا کہا ہے کا م کس نے کیا ہے اس کوخبر دی گئی کہ بیکا م عربوں بیں کے ایک ایسے شخص کا ہے جواس کھر کے پاس رہنے والے جیں۔ جس کے جی کے لئے عرب کے جاتے جیں۔ کیونکہ جب اس نے تیری بیات سی کہ بیس عربوں کے عزائم تج کو اس کی جانب پھیر دوں گا''تو وہ غصے بیس آ گیا اور اس غصے کی حالت بیس کہ بیس قضائے حاجت کے لئے بیٹے گیا۔ لیتی اس کا مطلب یہ بتانا تھا کہ وہ کلیسا اس جج کا سز اوار نیس ( بلکداس بیس قضائے حاجت کی جانب کی جائے گا اور اس کی جائے گا اور اس کھر تینی بیت اللہ کی جانب جائے گا اور اس کو گرا دے گا۔

اس کے بعداس نے صبحیوں کو تیاری کا تھم دیا۔ وہ بہت کھماز وسامان فراہم کر کے تیار ہو گئے اور

اس نے اپنے ساتھ وہ مشہور ہاتھی بھی لے لیا جس کا ذکر آگے آئے گا اور کے کی طرف چلا۔ جب حربوں
نے یہ خبرتی اس کو بہت اہم معالمہ خیال کیا اور یہ خبرت کر بے بھین ہو گئے۔ اور جب انہوں نے سنا کہ وہ خدا

کے گھر کھیے کو گراوینا چا ہتا ہے تو اس سے جہا دکر نا اپنا فرض خیال کیا۔ آخر اس کے مقابلے کے لئے ذونفر نا می
ایک شخص تیار ہوا جو یمن کے سر برآ وردہ لوگوں اور با دشا ہوں میں سے تھا۔ اس نے اپنی تو م کو اور عرب کے
ایک شخص تیار ہوا جو یمن کے سر برآ وردہ لوگوں اور با دشا ہوں میں سے تھا۔ اس نے اپنی تو م کو اور عرب کے
ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کی بات مانی بلوایا تا کہ ابر ہہ سے جنگ کریں اور بیت اللہ الحرام اور اس کے
گرانے اور اس کے برباد کرنے کے اس اراد سے کے خلاف جہاد کریں۔ اس دعوت کے قبول کرنے کو جو تیار
شے انہوں نے قبول کیا (اور اس کے ساتھ ہو گئے )۔ پھریداس کے مقابل صف آرا ہوا۔ اور جنگ کی ۔ و ونفر

اس نے اس کوتل کرنا جا ہا تو ذونفر نے اس سے کہا اے بادشاہ! مجھے قبل نہ سیجے ہمکن ہے کہ میرا آپ کے ساتھ دہنا میر نے قبل کرنے ہے بہتر ہواس لئے اس نے اس کوتل نہیں کیا بلکہ اپنے پاس سخت قید میں رکھا کیونکہ ابر ہدایک حلیم شخص تھا۔ پھر ابر ہد جس ادادے سے نکلا تھا اس کی شخیل کے لئے بوھتا چلا۔ جب وہ مرز ہین شخع میں آپانفیل بن حبیب شخعی شم کے دونوں قبیلوں شہران اور تا ہس اور عرب کے قبیلوں میں سے جو لوگ اس کے ساتھ ہو و کان سب کو لے کر اس کی راہ روک کی ادراس سے جنگ کی۔ ابر ہدنے اسے بھی کلگست دی اور نفیل کوبھی قید کر لیا گیا۔ جب وہ اس کے پاس لایا گیا ادراس نے اس کے آل کا ارادہ کیا تو نفیل کے اس سے کہا اے بادشاہ! مجھے آل نہ سیجئ کہ میں سرز مین عرب میں آپ کا درائی ہوں۔ اور سید کے اس سے کہا اے بادشاہ! مجھوڑ دیا اور بیاس کی رہنمائی کرتا ہوا چلا۔ یہاں تک کہ جب وہ طاکف میر سے دونوں ہا تھٹ کے دونوں قبیلوں شہران اور بیاس کی رہنمائی کرتا ہوا چلا۔ یہاں تک کہ جب وہ طاکف سے گزراتو مسعود بن معتب بن مالک بن کعب بن عمرہ بن صدر بن معتب بن مالک بن کعب بن عمرہ بن صدر بن معتوب بن اقتص بن وقعی بن دعمی بن عدران ہے ۔ ابا دابن نزار بن معد بن عدران ہے۔ اور تقیف کا عام تھی بن النہیت بن معلیہ بن منصور بن یقدم بن افعی بن دعمی بن والی الصلت شقفی نے کہا ہے۔
ایا دابن نزار بن معد بن عدنان ہے۔ امیت بن الی الصلت شقفی نے کہا ہے۔

قُوْمِيْ إِيَادٌ لَوْ لِ النَّهُمْ أُمَمُ اَوْلَوْ اَقَامُوْا فَتُهُزَلَ النَّعَمُ

قبیلہ بن ایا دسب کا سب میری ہی تو م ہے کاش وہ ایک دوسرے کے پاس پاس سکونت پذیر رہتے (اور ترک وطن کر کے تجازے عراق کی جانب اس لئے نہ چلے گئے ہوتے کہ ان کے جانوروں کے لئے تجازے میدان تک ہوگئے تھے) یا کاش وہ اپنے وطن ہی میں رہتے خواہ ان کے جانور (مقام کی تنگی اور جارے کی قلت کے سبب) لاغراور کمزور ہی ہوجاتے۔

قَوْمٌ لَهُمُ سَاحَةُ الْعِرَاقِ إِذَا سَارُوْا جَمِيْعًا وَالْقِطُّ وَالْقَلَمُ

وہ ایسی تو متھی کہ اگروہ سب کے سب ل کر جاتے تو عراق کا میدان اور کا غذوقکم (سب) انہیں کا ہوتا (بعنی وہاں حاکمانہ حیثیت ہے رہے۔)

قط کے معنی جک رقعہ پرز وچھٹی کے ہیں اور اللہ تعالی کا فرمان ہے عجل لناقطنا ہمیں ہما را نوشہ کقند ریے

يانامة اعمال جلدوے وے۔ ابن ایخ نے کہااورامیة بن ابی الصلت نے بیمی کہا ہے۔

فَاِمَّا تَسْالِيْ عَنَّى لَبُيْنَے لَّ وَعَنْ نسبى اُخَبِّرُكِ الْيَقِيْنَا

ا ہے لینی اگر تو مجھ سے میر ہے نسب کے متعلق دریافت کرے تو میں تھے (ایک الیک) یقینی خبر سناؤں گا (جس میں کچھٹنک وشبہہ نہ ہو۔)

> فَإِنَّا لِلنَّبِيْتِ آبِي قَيِي لَمِنْصُوْرِ بُنِ يَقُدُمَ الْأَقُدَمِيْنَا لَمِنْصُوْرِ بُنِ يَقُدُمَ الْأَقُدَمِيْنَا

ہم ابوتسی نہیت (اور)منصور بن یقدم (جیسے) قدیم (مشہور) لوگوں کی اولا دہیں۔

ابن ہشام نے کہا ثقیف کا نام نسی بن مدیہ بن بکر بن ہوا زن بن منصورا بن عکر منہ بن خصفۃ بن قیسی بن عیلا ن بن مصر بن نزار بن معد بن عد نان ہے۔اور پہلی دو بیٹیں اور آخری دو بیٹیں امیہ بی کے دوقصیدوں میں کی ہیں۔

این آخل نے کہائی ثقیف کے لوگوں نے ابر ہدہے کہا اے بادشاہ! ہم آب کے فلام فرماں دوااور مطبع ہیں۔ ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نبیں اور یہ ہمارا گھر اللات وہ گھر نبیں ہے جس کا آپ ارادہ رکھتے ہیں آپ کا قصد تو اس گھر کا ہے جو کے ہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کی ایسے شخص کو بھیجیں گے جواس کی جانب آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اللات طائف میں ان لوگوں کا ایک گھر تھا جس کی وہ لوگ و لیمی ہی عظمت کیا کرتے ہے جس طرح کیے کی تعظیم کی جاتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا مجھے ابوعبیدہ نحوی نے ضرار بن الخطاب النہری کا ایک شعر سنایا۔

وَقَوْتُ ثَقِينَ اللّٰهِ لَا تِهَا بِمُنْقَلَبِ اللّٰخَاسِرِ الْخَاسِرِ الْخَاسِرِ

اور بی ثقیف اپنے لات ( نامی بت خانے ) کی جانب محروم نقصان رسیدہ حالت میں بھا گے۔ پیشعراس کے اشعار میں کا ہے۔ آخر وہ انہیں بھی جھوڑ کر آگے بڑھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ابور غال کو بھیجا کہ مکے کی جانب اس کی رہنمائی کرے۔ ابر ہدابور غال کوساتھ لئے ہوئے نکلا یہاں تک کدابور غال نے اسے منمس تک پہنچا دیا اور اسے

> ا نسن (الف) على لمينا الف سے لكما ب (ب ج و) على لميسىٰ كارسم الخط يا سے لكما ب (احمد محمودى) ع خط كشيد والفائلة في (الف) على نبيل عيل (احمد محمودى)

وہاں پہنچا کرمر گیا۔اس کے مرنے کے بعد عربوں نے اس کی قبر پر پھر برسائے اورلوگ مقام مغمس میں . جس قبرکو پھر مارا کرتے ہیں وواس کی قبرہے۔

جب ابر ہم منس لیس اتر اتو اس نے جوہ ہوں میں سے ایک محض کو جس کا نام اسود بن مفصو و تھا اپنے اسواروں کے ایک وستے پر سر دار بنا کر روانہ کر دیا وہ مکہ تک جا پہنچا اور تہا مہ والے قریش و غیرہ کے اونٹ ہا تک لیے گیا۔ انہیں میں عبد المطلب ابن ہاشم کے دوسواونٹ بھی اس کے ہاتھ گئے۔ عبد المطلب ابن ہاشم اس وقت قریش میں ان کے بڑے سر دار مانے جاتے تھے۔ اس لئے قریش کنانہ بذیل اور جو جو اس حرم محترم میں رہے تھے سموں نے اس سے جنگ کا ارادہ کیا لیکن بعد مشورہ انہیں یقین ہوگیا کہ ان میں اس سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ آخر انہوں نے اس خیال کوچھوڑ دیا۔ ابر ہدنے حناطۃ الحمر کی کو کہ کی جانب روانہ کیا اور اس سے کہنا کہ ہا دشاہ کہتا کہ وادن کے اور نے کہا کہ اور اس سے کہنا کہ ہا دشاہ کہتا کہ اور اس سے کہنا کہ ہا دشاہ کہتا ہوں اور اگرتم لوگوں نے بہر کے مردار اور بلندر تبدی تھی سے دریا فت کر لینا اور اس سے کہنا کہ ہا دشاہ کہتا ہوں ہیں مرف اس کھر کوگرانے آیا ہوں اور اگرتم لوگوں نے اس کی مدافعت میں ہم سے کی قسم کا تعارض نہیں کیا تو تہا را خون بہانے کی جمعے کوئی ضرورت نہیں ۔ اگروہ اس کی مدافعت میں ہم سے کی قسم کا تعارض عنہیں کیا تو تہا را خون بہانے کی جمعے کوئی ضرورت نہیں ۔ اگروہ جمعے کوئی ضرورت نہیں ۔ اگروہ عدم جنگ کرنانہ جا ہے تو اس کو میرے یاس لانا۔

ا کمد معظمہ سے تین فرخ کے فاصلے پرایک مقام کا نام ہے۔ (از سیلی احرمحودی)

ع (ب ج د) تینوں شخوں بیں فان لم تعوضوا ہےاور نئے (الف) بیں کا تب نے تحریف کردی ہے۔اور'' نعوضوا'' لون مین زائے ہوزاور ضاویجمۃ لکھ دیاہے۔(احرمحمودی)

سع رادی این الفاظ سے بیر ظاہر کرتا ہے کہ حبد المطلب نے جوالفاظ اس وقت کے رادی کووہ پورے پورے یا دلیس اس لئے روایت بالمعنی کی جارہی ہے۔ (احم محمودی)

ساتھ (ہو) گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے بعض بھی تھے۔ حتیٰ کہ اس لشکر میں پہنچے۔ پھر وہاں (جانے کے بعد ) ذونفر کو دریا دنت فرمایا جوآب کا دوست تھا۔اوراس کے پاس پہنچے جو دہاں قید تھا۔آپ نے اس سے کہا اے ذونفر ہم پر جوآ فت نازل ہوئی ہے اس ہے چھوٹنے کی تیرے خیال میں کوئی تہ ہیرہے۔ ذونفرنے آپ ہے کہا ایک ایسے مخص کے پاس کیا تہ ہیر ہو عتی ہے جو کس بادشاہ کے ہاتھوں میں گرفتار (اوراس امر کا ) منتظر ہوکدا ہے مجاتل کیا جاتا ہے یا شام۔میرے یاس اس آفت کے متعلق جوآپ پر آپڑی ہے کوئی مذہبر نہیں مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ انبس تامی قبل بان میرا دوست ہے۔ میں اس کے یاس کہلا بھیجوں گا اور آپ کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔اور آپ کی عظمت اے بتاؤں گا اور استدعا کروں گا کہ آپ کے لئے باوشاہ کے یاس باریا بی کی اجازت حاصل کرے۔ پھر آ کے خود جومناسب سمجھیں اس سے گفتگو کرلیں اور اگر اس کواس بات كا موقع ال كيا تو وه اس كے ياس آب كے لئے مناسب سفارش بھى كرے گا۔ آب نے فرمايا بس میرے لئے ای قدر کافی ہے۔ پھر ذونغرنے انیس کے پاس کہلا ہمیجا کہ عبدالمطلب قریش کے سر دار ہیں اور کمہ والوں کو آئکھ کی نیکی ہیں۔ وہ شہر میں شہر یوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہیرون شہر پہاڑوں کی چوٹیوں پر وحشیوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ان کے دوسواونٹ گرفتار ہوکر بادشاہ کے یاس پہنچ محتے ہیں۔ان کے لئے بادشاہ کے باس باریابی کی اجازت حاصل کرو۔اوراس کے باس آپ کوجوٹفع پہنچایا جاسکتا ہو پہنچاؤ۔اس نے کہا میں ایبا ہی کروں گا۔ پھرانیس نے ابر ہہ ہے گفتگو کی تو اس نے اس سے کہا با دشاہ (جہاں پناہ) یہ حقریش کے سردار اور مکہ والوں کی آئے گئی جیں۔شہر میں شہریوں کی ضیافت کرتے ہیں تو ہیرون شہر یہاڑیوں کی چوٹیوں پر دحشیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔انہیں آباہے پاس باریا بی کی اجازت دیں کہ وہ اپنی سکسی حاجت میں آیے ہے تفتگو کریں۔ راوی نے کہا کہ ابر ہدنے آپ کو ہاریا بی کی اجازت دی۔ اور عبدالمطلب ان تمام لوگوں میں بہت و جیہ اور خوبرواورعظمت والے تھے یے جب آپ کواہر ہدنے ویکھا'

ع (الف ج و) من صاحب عين مكه إور (ب) من صاحب عين مكه بيني ك مع صاحب عن مكاميات عن مكاميات عن مانتي بعير جواوث كر آرك الات مح الي ال ك ما لك الى من منال المحالة كالدارم عن مناطق المنال كالعدة ريام وقد اصابه له المملك مانتي بعير جوبسورت اول تاسيس اوربسورت افي تاكير موكى - (احرمووى)

سع خط کشیده الفاظ ناند (الف) من لیس مین (احرمحودی)

آپ کے جلال وعظمت سے متاثر ہوااور خود تخت پر جیٹھارہ کرآپ کواپنے سے بنچے بٹھ ٹا آپ کی عظمت کے خلاف مجماا دریہ بات بھی پسندند کی کہشی آپ کواس کے ساتھ تخت پر جیٹھا ہوا دیکھیں۔اس لئے ابر ہہ تخت ے اتر پڑا اور فرش پر آ بیٹھا اور آ پ کواپنے ساتھوای فرش پراینے باز و بٹھالیا۔ پھراس نے اپنے ترجمان ے کہاان ہے کہدکہ آپ اپن حاجت بیان کریں۔ ترجمان نے آپ ہے وہی کہا تو عبدالمطلب نے کہا میری حاجت صرف یہ ہے کہ باوشاہ میرے دوسواونٹ مجھے واپس کر دے جواس کے پاس پہنچ کیے ہیں۔ جب آپ نے اس سے بیکہا تو اہر ہدنے اپنے ترجمان ہے کہا کہ وہ آپ سے کیے کہ جب میں نے حمہیں ویکھا تو تم سے مرعوب ہو گیا۔لیکن جب تم نے جھے سے گفتگو کی تو افسوس تم میزی نظروں سے گر پڑے۔ کیا تم مجھ سے ا ہے دوسواونٹوں کے لئے کہتے ہوجومیرے یاس پکڑے آئے ہیں؟ اورتم نے اس گھر کا خیال بالکل چھوڑ دیا ہے جوتمہارااورتمہارے باپ داوے کاوین (وقبلہ) ہے؟ جس کے گرانے کے لئے میں آیا ہوں تم اس کے لئے پچھنیں کہتے؟ عبدالمطلب نے کہا ہی اونٹوں کا ہالک ہوں (مجھےان کی فکر ہے ) اوراس کھر کا بھی ایک ما لک ہے۔ وہی اس کی حفاظت کرے گا۔اس نے کہا کہ وہ مجھ سے کیا بچائے گا۔انہوں نے کہاتم جانو اور وہ جانے کیکن بعض اہل علم کا بیہ خیال بھی رہا ہے کہ جب ابر ہدنے حناطہ کو بھیجا تو یعمر بن نفاثۃ بن عدی بن الديل ین بکرین عبدمنا 🖥 بن کنانه جواس وقت نی بکر کا سردار تغا اورخو بلدین واثلة بنه لی جو بنی بنه مل کا سردار تغا دونوں کے ساتھ عبدالمطلب بھی گئے تھے اور ابر ہہ ہے کہا کہ اگروہ بیت اللہ کونہ کرائے تو تہا مہ کی تہائی آیہ نی دی جائے گی لیکن اس نے ان کی شرط کے مانے سے انکار کردیا۔ خدا بہتر جا نتا ہے کہ ایسا ہوا تھا یا تہیں۔

ابر ہدنے عبدالمطلب کے وہ اونٹ واپس کردیے جس پروہ قابض ہوگیا تھا۔ پھر جب وہ اونٹ اس کے پاس سے واپس وصول ہو گئے تو عبدالمطلب بھی قریش کی طرف اوٹ آئے۔ اور انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ اور لشکر کی غارت گری کے خوف سے انہیں مکہ سے نقل جانے اور پہاڑوں کی بلند یوں اور گھا ٹیوں میں پناہ گزین ہونے کا تھم دیا۔ پھرعبدالمطلب الحجے اور کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر اللہ (تعالیٰ) سے دعاکی اور ابر ہداور اس کے لشکر کے مقابل اس کی المداوے طلبگار ہوئے اور اس وقت آپ کے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی موجود تھی عبد المطلب نے اس حال میں کہ وہ صلفہ در کعبہ پکڑے ہوئے تھے کہا۔

لَاهُمْ إِنَّ الْعَبْديمُ نَعَ رُحُلَهُ فَامْنَعُ جِلَالَكَ ا

ل الحلال مركب من مواكب النساء (كيل) طال بالكرمركي است زنازا ومتاع پالان شر ( منتى الارب) حلال بكر الحاء القوم المجتمعون يويد بهم سكان الحرام ( حتى ) \_

یا الله بنده اپنی سواری کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اینے حرم کے رہنے والوں کی (یااپنی سواری کی یا ا بنی سواری کے سامان کی ) حفاظت فریا۔

> وَمِحَالُهُمْ غَدُوا مِحَالَكَ ان کی صلیب اوران کی قوتیں کل صبح تیری قوتوں پر غالب نہ ہوجا کیں۔ إِنْ ﴿ كُنْتَ تَارِكُهُمْ وَقِبُ لَتَنَا فَأَمْرُ مَا بَدَالُكُ

اگرتو ہمارے قبلے کواس کی حالت پراوران کوان کی حالت پر چھوڑ دے ( اور پیج بیاؤ نہ کرے تو تخفے اختیار ہے) جو تخمے مناسب معلوم ہو ( کر )۔

ابن ہشام نے کہا یہ وہ اشعار ہیں جو ابن آئن کے پاس سیح ٹابت ہوئے ہیں۔ ابن آئن نے کہا کہ عكرمة بن عامر بن ماشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى نے بيشعر كے۔ لَا هُمَ آخُو الْأَسُودَ بْنَ مَقْصُودُ الآخِذَ الْهَجْمَةَ فِيْهَا التَّقْلِيدُ

یا اللہ اسود بن مفصو د کو ذکیل وخوار کرجس نے ایسے سواونٹ پکڑ لئے ہیں جن میں تیری قربانی کے قلا دہ بنداونٹ بھی تھے۔

> بَيْنَ حِرَاءَ وَلَبِيْرِ فَالبِيدُ يَحْبِسَهَا وَهِيَ أُولَاتُ التَّطُرِيْدُ

جوکوہ حرااور کوہ شبیر کی درمیانی وادیوں اور جنگلوں میں آزادی کے ساتھ پھرنے والے اونٹوں کو بانده دکمتاہے۔

> فَضَمَّهَا إلى طَمَاطِعٍ سُودُ آخْفِرهُ يَا رَبِّ وَٱنْتَ مَحْمُودُ

پھراس نے ان اونٹوں کو (اپنے) بے دین کالے چہرے والے عجمی (لشکر) میں پکڑ رکھا۔ یروردگار! تو (ہرطرح) قابل حمدوستائش ہے۔ تواہے ہے پناہ (تباہ و ہرباد) کردے۔ ابن مشام نے کہا بدوہ (اشعار) ہیں جوابن آئق کے پاس مجع ثابت ہوئے ہیں۔وطماطم لیے معنی اعلاج کے ہیں یعنی بھی ہے دین کا فریا او نیجا پورا دیوصفت انسان ۔

ا بن اتلق نے کہا پھرعبدالمطلب نے حلقہ در کعبہ چھوڑ دیا اور وہ اوران کے ساتھی قریش بہاڑ وں کی بلندی کی جانب ملے گئے۔اور وہاں پتاہ گزیں ہوکرانظار کرنے گئے کہ دیکھیں ابر ہد۔ مکہ بیں واخل ہوکراس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ پھر جب مبح ہوئی تو اہر ہد کمہ میں داخل ہونے کے لئے خود بھی تیار ہواا ہے ہاتھی اورائے نظر کو بھی تیار کیا۔اوراس کے باتھی کا نام محود تھا۔

ا ہر ہد بیت (اللہ) کے گرانے اور پھریمن واپس ہوجاتے کا پکاارا دور کمتا تھا کھر جب ان لوگوں نے اس ہاتھی کا رخ مکہ کی جانب کیا تو نغیل بن حبیب (حقمی کے) آیا اور اس ہاتھی کے باز و کھڑا ہو گیا۔اور اس کا کان پکڑا کر کہامحمود بیٹے جایا جدهرے تو آیا ہے ادھرسیدھے واپس ہوجا۔ کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے عظمت و حرمت والےشہر میں ہے۔ پھراس نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی بیٹے کیا اور نغیل بن حبیب تیزی ہے وہاں ے لک کریہا ڑیر چلا کیا۔اس کے بعدلوگوں نے ہاتھ کو بہت مارا کدا تھے مگر وہ ندا تھا۔انہوں نے اس کے سر برتنم مارے کداشھے برندا تھا۔ انہوں نے اس کے پیٹ کے چڑے بیں آسکس تھسا دیے اور اسے خون آ لود كرديا كداشم برندا شا- پراس كارخ يمن كى جانب پييرا تو انه كر بها كنے لگا- پراس كارخ شام كى سمت کر دیا۔ پھر بھی وہ دوڑتا رہا پھراس کا مندمشرق کی طرف کیا گیا اس طرف بھی وہ تیز چاتا رہائیکن جب اس کارخ مکه کی جانب کیا تو وه مجر بیشه کیا۔

آخرالله تعالی نے ان پراہا تکل اور ہلسان سے کے مشابہ پرندے بھیجان میں کے ہر پرندہ کے ساتھ

ل سالفاظ الدر الف) من يس من المرحودي) ع تورب)

سے نور (الف ج) میں دارجع ہے اور نو (بو) میں ادارج ہے۔ نیوز دوم مرج ہے جس کے منی صاف ہیں کہ بیٹے جایا داہی ہوجااور نسف اول کے لوا تا ہے معنی بیموں سے کہ بیٹے جا اور والی ہوجا جس کو کھی بنانے کے لئے تاویلات درکار ہیں کیونک والیس کے لئے بیشمنا كوني معنى فيس ركه ما\_ (احرمحودي)

سے بلسان کے عنی لفات میں آوایک درخت کے لکھے ہیں جس کا تمل بہت منافع رکھتا ہے کسی جانور کے معنی تو کھیے بیس البت بلعون ایک لفظ میں نفت میں طاہے جس کے معنی ختبی الارب میں ہو جار لکھے جیں اور قطر الحید میں لکھا ہے۔ کہوہ لبی کرون سلے بازوؤں کبی ٹا گوں والا ایک آنی جانور ہے جو چھلیوں کو بہت مغانی ہے لگل جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ میں بلدون کما بہت کی خلطی میں بلسان ہو گیا ہو۔ ورنه بلسان جارے علم می توکسی جانور کا نام نہیں۔ حالا تکہ ( الف ب ج و ) جاروں شخوں میں بلسان لکھا ہے اور تھی ( ب ) کے حاہیے ي ابن مهاس كي ايك روايت محي لكمي به حرف على بعده الله الطير على اصبحاب الفيل كا فبلسان على ب مرف ايك الوورك روايت تقل كى بي حس مس بلغون كالفقال ياب . والله اعلم و علمه المم (احرمودى)

تمن تین کنگر تے جن کووہ اٹھائے ہوئے تھا ایک کنگراس کی چوٹی میں اور دواس کے دونوں پیروں کے پنجوں میں۔ یہ کنگر چنے اور مسور کے جیسے تھے بیان میں ہے جس کی پرگرتا وہ ہلاک ہوجا تا۔لیکن ان میں جس پر بر اقت نہیں آئی۔ بلکدان میں ہے بعض جو ہماگ نظے وہ اس راستے پر تیزی سے چلے جار ہے تھے جد حر سے وہ آئے تھے اور نفیل بن حبیب کو دریافت کرتے جار ہے تھے تا کہ وہ انہیں یمن کی جانب رہنمائی کرے۔ جب نفیل نے خدائے تعالی کے اتارے ہوئے اس عذاب کودیکھاتو کہا۔

آيْنَ الْمَفَرُّ وَالْإِلَّهُ الطَّالِبُ وَالْاَشْرَمِ الْمَغْلُوْبُ لِيْسَ الْعَالِبُ

(مجرمواب) مِما ک نکلنے کی مجکہ کہاں کہ (قبر) خدا تہاری تلاش میں (تبہارے بیجھے لگا) ہے اوروہ اشرم بینی ابر ہدجومغلوب ہو چکا (اب پھر ممعی) غلبہ نہ پاسکے گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ''لیس الغالب'' لینی جوشعراو پر ذکر کیا گیا جس کے آخر بی لیس الغالب کے الفاظ ہیں ابن آخل کے سواد وسرون سے مروی ہے۔

این این این کے کہا کہ فیل نے بیشعر بھی کے ہیں۔

الله حَييْتِ عَنَّا يَا رُوَيْنَا نَعِمْنَا كُمْ مَعَ الْأَصْبَاحِ عَيْنَا

ہاں اےرد یتا ہماری جانب سے تجے سلام (یاد حائے زندگی) پنچے اور تم لوگوں کی سلامتی سے ہماری آئی میں صبح سوم ہے تعندی ہوں لینی خوشی نصیب ہو۔

رُدَيْناً لَوْ رَأَيْتِ فَلَا تَرَيْهِ لَدَى جَنْبِ الْمُحَصَّبِ مَارَأَيْنَا

روینا کاش تو وہ منظر دیکھتی خدا کرے کہ تو وہ منظر بھی نہ دیکھے جوہم نے وادی محصب کے بازو اس کے پاس بی دیکھا۔

اِ نسخہ(الف) بھی و جھو ا ہار ہیں ہے اور (ب ج ر) بھی خوجو ا ہار ہیں جس کے منٹی بھاگ نظے ہیں۔ دوسرانسخ مرج ہے۔(احمرمحودی)

ع نسخہ (ب ج و) میں دوینا الف ہے لکھا ہے۔ لیکن نسخۂ (الف) میں روینہ ہائے ہوزے لکھا ہے اور اس پر چیش بھی ویا ہے جو غلامطوم ہوتا ہے۔ (احمرمحودی)۔

إِذًا لَعَذَرُتِنِي وَحَمِدُتِ آمُوِيُ وَلَمُ تَأْسَىُ عَلَى مَافَاتَ بَيْنَا

اگروہ منظر دیکھتی تو تو مجھے (اپنے سے جدا ہونے پر) معذور بھتی اور میرے کام کی تعریف کرتی اور ہماری آپس کی جدائی بڑم نہ کھاتی۔

> خَمِدْتُ اللَّهُ إِذَ الْمُصَرِّتُ طَيْرًا وَخِفْتُ حِجَارَةً تُلُقِى عَلَيْنَا

جب میں نے پرندوں کودیکھا تو اللہ تعالی کاشکرادا کیا (کدامدادالی پہنے گئی اگرچہ) جو پھرہم پر (لیعنی ہمارے ساتھیوں پر) پڑر ہے تھے ان سے میں ڈرر ہا بھی تھا۔ (یا جب تو ان پرندوں کو دیکھتی تو اللہ تعالی کاشکرادا کرتی اگرچہ جو پھرہم پر پڑر ہے تھے اس سے ڈربھی جاتی )
ویکٹ الفوم یسال عن نفیل

قوم کا ہرفر دنفیل ہی کو دریافت کر رہاتھا ( کہاس ہے واپسی کا راستہ یو ہتھے ) گویا حبیثیوں کا جھے پر کوئی قرض تھا۔ پھر ان کی حالت بیہ ہوئی کہ وہ وہاں ہے نظے توسسی گر راستے میں ہرایک مقام پر گرتے پڑتے اور پھر پہھٹ (ندی نالے) پر ہلاکت کے مقامات میں مرتے کھیتے ۔ابر ہدکے جسم پر بھی آفت آئی سب کے سب اس کواپنے ساتھ لے کراس حائت ہے نکلے کہاس کی ایک ایک انگی سڑسر کر گرتی جاتی تھی اور جب اس کی کوئی انگلی گرتی اس کے بعد اس میں مواد آجا تا اور پہیپ اورخون جاری رہتا۔

حتیٰ کہ جب اس کوصنعاء میں لائے تو اس کی حالت پرند کے چوزئے کی سی تھی اور بعض روایت کے موافق مرنے سے میں کا میند بھٹ کراس کا دل باہرنگل آیا تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جمھے سے بیعقوب بن عتبہ نے بیان کیا کہ ان سے کی نے کہا کہ سرز مین عرب میں چیک اور کنگر پھر اس سال پہلے پہل عرب میں بد مزہ و تا گوار پودے اسپند چیک اور کنگر پھر اس سال پہلے پہل عرب میں بد مزہ و تا گوار پودے اسپند اندراین اور آ کھی گئے۔ابن ایخی نے کہا جب اللہ تعالی نے محمر منی بھی کے مایا تو سے

ل اعضاء کے بلے بعدد گیرے جھڑتے جانے کی وجہ ہے گوشت کا ایک لوتھڑا سارہ گیا تھا۔ (احمرمحمودی)۔

ع بیا یک بدمز ود و دهیلا بودا ہے جس کو بندی میں ج ال اور عربی میں جزال کتے ہیں۔

سے یہ بھی ایک دود صیلا بودا ہے جس کا ہندی نام مدار ہے اور اس کوا کو بھی کہتے ہیں اور فاری میں فرک اور عربی میں عشر کہتے ہیں ۔ (احیر محمودی از محیط اعظم)۔

وا قندا صحاب فیل بھی ان متعددوا قعات میں ہے ایک تھا جن کواللہ تعالیٰ نے قریش پراپی ان نعتوں میں ہے شار فر مایا ہے جن ہے اس نے انہیں برتری دی کہ اس نے صفیوں کی حکومت کوان پر سے دفع فر ما دیا تا کمہ قریش کے زمانہ اقبال اوران کی حکومت کو بقائے دراز حاصل ہو۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے فر مایا:

﴿ أَلَمْ تُرَكَّيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيل ﴾

''اے میرے محبوب بندے کیا تو نے (مجمعی اس نعمت کا) خیال نہیں کیا کہ تیری پرورش کرنے والے نے (مجبوب بندے کیا تو کے دانوں کے ساتھ کیسا (سخت) برتاؤ کیا؟

﴿ اللَّهِ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلُ وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابَابِيلَ ﴾

'' کیا ان کی مخالفانہ کاروائیوں کورا گان (یا مغلوب یا لیے اثر ) نہیں کردیا اور ( کیا ) ان پر جمنڈ کے جمنڈ پر پزنہیں جمیعے؟

﴿ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولٍ ﴾

"( کیا تو نے نہیں دیکھا) وہ انہیں پھراورگارے کے (بے ہوئے یا بخت) روڑوں ہے (اس قدر) مارے جارے تھے کہ انہیں ہے ڈٹھل پتوں (کے چورے) کی طرح کردیا کہ (ان میں کے بھنے دانے اور ڈٹھل) کھالیے گئے (ہوں اور انہیں پا مالی کے لئے چھوڑ دیا گیا ہو کہ چورا ہو کر بربا دہوجا کیں)"۔

اور فرمایا: ی

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَتَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

'' قریش کی الفت کے اس کی اس الفت کے سبب سے جوسر مااور گر ماکے سفروں ہے ہے انہیں

ل يقال صل المعاء في اللبن اى غلب بعيث لا يطهر اثره في المعاء ـ (از نتتى الارب) (احر محودى) ـ ع انسئ (ب ج و) تتيول من وقال ہے صرف تيئ (الف) مين تين ہے ـ (احر محودى) ـ

سے یا قریش کے اس اتھا د (ومعاہدے) کے سبب جوسر ماوگر ما کے سفروں کے متعلق (انہیں دوسرے قبائل سے حاصل) ہے۔
سے کہ سرما ہیں یمن کی جانب سفر کرتے ہیں اور وہاں کی گرمی کے سبب سرما کی تکیفوں سے نگی جواتے ہیں اور یمن کی تجارت سے مالا مال ہوکر آتے ہیں اور گرما ہیں شام کی جانب سفر کرتے ہیں اور وہاں کی تجارت سے خاطر خوا و نفع حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ موسم کرما ایسے مقام پر گزار آتے ہیں جہاں خبر بھی نہیں ہوتی کہ گرما آیا بھی یا نہیں پھر تمام عرب ہیں لوث مار آل کے اور غارت سے آگھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا بلکہ ہر شخص ان کی سے اور غارت سے آگھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا بلکہ ہر شخص ان کی سے اور غارت سے آگھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا بلکہ ہر شخص ان کی سے اور غارت سے آگھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا بلکہ ہر شخص ان کی سے اور غارت سے تھوں سے سے آگھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا بلکہ ہر شخص ان کی سے اور غارت سے تھوں سے سے آگھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا بلکہ ہر شخص ان کی سے سے تھوں سے سے تھوں سے سے تھوں کے باور بھی نہیں دیکھ سکتا بلکہ ہر شخص ان کی سے تھوں سے تھوں سے سے تھوں سے

عاہے کہ (تنین سوسا ٹھ بتوں کو چپوڑ کر)اس **گ**مر کو (باتی رکھنے والے اور اے عظمت و برتری عطا كرنے والے اور) يروان ج هانے والے كى يرستش كريں جس نے انہيں بھوك (اور فاقوں) ہے(بیجا کر) کھانا دیا اورخوف (قتل وغارت) ہے(بیجا کر<sup>ا</sup>ے)انہیں امن عزایت فرمایا ہ<sup>یے</sup> یعنی تا کہ(اللہ تعالیٰ)ان کی اس حالت کوجس پروہ (اب) ہیں اورا گروہ اس (خدائے قد وس اور اس کے پیام) کوقبول کرلیں تو جس بھلائی کا اللہ (تعالیٰ) ان کے ساتھ ارادہ رکھتا ہے اس کو ( کہیں) بدل نددے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابا بیل کے معنی جماعتوں کے ہیں اور عرب نے اس کا واحد جس کوہم جانتے ہوں مجھی استعمال نہیں کیا۔اور جمل کے متعلق یونس نحوی اور ابوعبیدہ نے مجھے خبر دی کہ اس کے معنی سخت کے ہیں روبیۃ بن العجاج نے کہا۔

تَرْمِيْهِمُ حِجَارَةٌ مِنْ سِجْيْل وَمَسَّهُمْ مَا مَسَّ أَصْحَابَ الْفِيْلُ وَلَعِبَتْ طَيْرٌ بِهِمْ اَبَابِيْلُ ان لوگوں پر وہ آفتیں آئیں جو ہاتھی والوں پر آئی تھیں ( کہ برند) انہیں پھر اور گارے کے ( بنے ہوئے یاسخت ) روڑ وں سے مارے جارہے بنتے اور پر ندوں کی نکڑیوں نے انہیں تھیل بنا

بیاشعاراس کے بحر جز کے ایک قصیدے کے ہیں۔اوربعض مفسروں نے ذکر کیا ہے کہ وہ فارس کے

= تعظیم و تحریم کرتا ہے کہ وہ بیت اللہ کے مجاورین ہیں اور ان کی خدمت کو ہر مخص اینے لئے نخر سجمتا ہے اور اس سبب سے تعمارت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا اور جزیرۃ العرب کی تنجارت اور جن تجارتوں کے لئے جزیرۃ العرب راستہ بنیآ ہے ان تمام تجارتون کا نعیکہ بلاشر کت فیرے قریش ۔اورصرف قریش ۔ کا حصہ ہوتا ہے اگر ان حقیقی فائدوں کا انہیں سیجے احساس ہواور اگردہ یہ جمیں کہ بیتمام منافع جوانیں ماصل ہور ہے ہیں بیت اللہ کا صدقہ ہے آو (آ گے ترجمہ پڑھے)۔

ل ووفاقے جن میں واوی خیروی زرع متلائقی کدندان کے لئے کہیں کوئی ستعل کینی تھی نہ یانی جنگلوں میں خانہ بدوش مارے مارے بڑے پھرتے تھے اور جہاں کہیں یانی نظر آتا و ہیں ڈیرے ڈال دیتے ان تمام آفات سے خاص طور پر دعائے ابرا ہی کے طفیل انہیں محفوظ رکھ کرانہیں کھانے کے لئے (آ کے ترجمہ بڑھتے)۔

ع کے حرم محترم میں جومخص آ جاتا وہ محفوظ و مامون ہوجاتا اورا نال حرم اپنے تنجارتی کاروبار کے لئے ہر طرف بے خوف و خطر جہال ماہتے سفر کوتے۔(احم محمودی)۔

## 

دو کلمے ہیں عربوں نے ان دونوں کوا کیک کلمہ بنالیا ہے۔ وہ دونوں لفظ سنج (سنگ) اور جل (گل) ہیں۔ سنج (سنگ) کے معنی پنچر ہیں اور جل (گل) کے معنی کیچڑ گارے کے بیخی وہ روڑے انہیں دوجنسوں پنچر اور گارے سے بنے ہوئے تنھے۔اورعصف کے معنی زراعت کے ان پنوں کے ہیں جس میں ڈٹھل نہیں اوراس کا واحدعصفة ہے۔

(ابن ہشام نے لیم ہے بیان کیا) کہا کہ جھے کو ابوعبیدہ نحوی نے خبر دی کہاں کوعصافۃ اورعصیفۃ بھی کہتے ہیں۔اورعلقمۃ بن عبدہ کا ایک شعر سنایا وہ علقمۃ جو بی ربیعۃ بن مالک بن زیدمنا ۃ بن تمیم ہیں کا ایک شخص ہے۔

تَسْقِیْ مَذَانِبَ قَدُ مَالَتُ عَصِیْفَتُهَا جُدُوْدِ اللّٰمَا مِنْ اَتَیِ الْمَاءِ مَطْعُوْمُ الْمَاءِ مَطْعُوْمُ اللّٰهِ مِلْمُولُمُ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰلِمُلْمُلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمُلّٰمِ الللّٰمِلْمُلِّلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلْمُلْمُلّٰمِ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلّٰمُ اللّٰمِلْمُلْمُلِّمِ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُلْمُلّٰمُ اللّٰمُلّٰمُلّٰمِلْمُلْمُلِّمُلْمُ

بیشعرایک تعیدے کا ہے۔ اور راجزنے کہا۔

فَصِّيِّرُوا مِثْلَ كَعَصْفٍ مَّأْكُولُ

انہیں ان بے ڈٹھل پتوں کی طرح کر دیا گیا کہ (ان میں کے بھٹے اور دانے) کھا لئے گئے ہوں۔

ابن ہشام ﷺ نے کہا کہ اس بیت کی نحو ( کے بارے ) میں ایک ( خاص ) تفسیر کے ہے۔ اور ایلاف قریش کے معنی ان کی اس الفت کے ہیں جوانہیں شام کی جانب تجارت کے لئے نکلنے سے تھی ان کے دوسفر ہوا کرتے تھے۔ایک سفر سر مامیں اور ایک گر مامیں۔

ابن ہشام نے ہمیں خبر دی کہ ابوزید انصاری نے کہا کہ عرب الفت التی ءالفا اور آلفۃ ایلا فا ایک ہی معنی میں استعال کرتے ہیں ذوالرمہ کا شعر کسی نے مجھے سنایا ہے۔

عُ خط کشیده الغاظ نوندی (الف) مین میں میں۔(احم محمودی)

ع (الف) حدود (ب) جذور (ج د) جدور تتيوں نئوں كے الفاط ہے مناسب معانی حاصل ہوتے ہيں سيكن بجھے آخری نسخ مرجح معلوم ہوا۔ جدور کے معنی نثیمی زمین کے ہیں۔ جذور کے معنی جزول کے ہیں۔اورحدور کے معنی منذ بروں کے ہیں۔(احرمحمودی)

سع خط کشیده الفاظ نونی (الف) من نبیل میں \_ (احم محودی)

سی اس تغییر ہے مصنف کی مراد کا ف تشبید ہے متعلقہ بحث معلوم ہوتی ہے جوسم نحو میں ہے کہ کا ف تشبیدا یک مستقل سم ہے یا حرف ہے جوتشبیدگی تا کید کے لئے استعمال کیا حمیا ہے۔ (احرمحمودی)۔

ے خط کشیدہ القا نانعیٰ (الف) میں ہیں۔ (احمرمحودی)

مِنَ الْمُوْلِفَاتِ الرَّمْلَ اَدْمَاءَ حُرَّةٌ شُعَاعُ الطَّعِلَى فِي لَرْنِهَا يَتَوَضَّعُ (وَمُحِتَ) كَي جاتى (وَمُحِتَ) كَي جاتى (وَمُحِتَ) كَي جاتى جِوْرتِ ان ) شريف گندى رنگ بِي شوم عُورتوں مِن ہے ہِن ہے شق (وَمُحِت) كى جاتى ہے (كيونكہ وَ الْبِي خُوبِصُورت ہے كہ) اس كے رنگ مِن چاشت كے وقت كى روشنى چَهَكَتى ہے۔ اور مير بيت اس كے ایک قصيد ہے میں كی ہے۔ اور مطرود بن كعب الخز الى نے كہا ہے .

اَلْمُنْعِمِیْنَ إِذَا النَّبِّحُوْمُ تَغَیَّرَتْ وَالظَّاعِییْنَ لِرِخْلَةِ الْإِیلَافِ وہ ناز ونعمت میں بسرکرنے والے جوستاروں کے متغیر ہونے تک خواب راحت میں رہتے ہیں اور وہ سنرکرنے والے (جوصرف) شوقیہ سنرکیا کرتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ان ابیات میں ہے ہے جن کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔
اور'' ایلا ف'' اس الفت کو بھی کہتے ہیں جو انسان کو (پالتو جانوروں) اونٹ بلی اور بکری وغیرہ ہے ہوتی ہے۔(ایسے موقع پر بھی)'' آلف ایلاف'' کہا جاتا ہے۔کمیت بن زید نے جو بنی اسد بن خزیمۃ بن مدر کة بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد میں کا ایک شخص ہے کہا ہے۔

میہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور ایلاف کے معنی افراد تو م کے آپس میں متحد ہوجانے کے بھی میں'' الفاالقوم ایلا فا'' بھی کہا جاتا ہے کمیت بن زیدنے بیجھی کہا ہے۔

وَ آلَ مُزيقياءَ غَدَاهَ لَا قُوْا بَنِي سَغُدِ بُنِ صَنَّةَ مُوْلِفِيْنَا اور (کیاتم نے) مزیقیا والوں کو (نبیں دیکھا کہان کی کیا حالت ہوگئ تھی) جس روز وہ متحد ہو کربنی سعد بن ضبۃ کے مقاللے میں آئے تھے۔

یہ بیت بھی اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ اور ایلا ف کے معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے ایسا ملا تعدیا جا نا

لے لیعنی بڑے شوق واہتمام ہے اونٹول کے پالنے والول کو بھی قبط سالی اور اونٹنیوں کو جارہ نہونے کے عبب دوہ ھامسر ندآتا تھا۔ اور خطرہ تھا کہ جود ہے پہلے اونٹ اس وقت سواری کا کام دے رہے ہیں مرجا کمیں گے اور ان سے بیکام بھی ندلیا جا اور پیادہ یا چھرتے کی نوبت آئے گی۔ (احم محمودی)

### 

بھی جیں کہ دواس سے چسپاں ہوجائے اور چھوٹ نہ سکے ایسے موقع پر'' آلفۃ ایاہ ایلافا'' کہا جاتا ہے نیز ایلاف کے معنی ایسی محبت کے بھی جیں جو (اصلی دھیقی) محبت کے درجے سے گھٹی ہوئی ہوا یسے موقع پر بھی'' آلفۃ ایلافا'' کہاجاتا ہے بعنی مجھے اس سے یوں بی سی دل بستگی ہوگئ۔

ابن آخل نے کہا کہ جھے ہے عبداللہ بن الی بکر نے عبدالرحمٰن بن معد بن زرارہ کی بیٹی عمرہ ہے اورانہوں نے عاکشہ شیٰہ شان سے روایت کی کہ آ ب نے فر مایا میں نے اس ہاتھی کے متعدقہ افسر اور اس کے مہداوت دونوں کو اند حاایا جج (معذور حالت میں) کے میں لوگوں سے کھانا ما تگتے و یکھا ہے۔

# ہاتھی کے متعلق جواشعار کیے گئے ۔

ابن اسحاق نے کہا پھر جب اللہ تعالی نے صبیبی ں کو (بے نیل مرام) کے سے لوٹا ویا اوران کو اس بے سبب بطور سز ابروی بروی مصببتیں پہنچیں تو عرب قریش کی عظمت کرنے گے اور انہوں نے کہا کہ پہلوگ اللہ والے ہیں اللہ نے ان کی جانب سے جنگ کی اور ان کے دشمن کے سروسا مان کے مقاطح میں انہیں کافی ہو گیا تو انہوں نے اس کے متعلق بہت سے اشعار کہے جن میں وواس برتا و کا ذکر کرتے ہیں جواللہ تعالی نے صبیبی س کے ساتھ کیا اور قریش سے ان کی مخالفا نہ کا روا ئیاں دور کیس عبد اللہ بن فہر الزیعری بن عدی بن قبیس بن عدی بن معید بن سمید بن سم بن عمر و بن بصیص بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر نے کہا ہے۔

تُنْكُلُوا عَنْ بَطْنِ مُكَّةَ إِنَّهَا كَانَتُ قَلِيمًا لَا يُوَامُ حريمُهَا (وشمنان بيت الله) وادى مكه عبرتناك سزاك ساتھ بھگا ديے گئے بے شبه قديم (بى) ہے اس كا بيحال رہا ہے كه (برى نيت ہے) اس كرم كاكوئى ارادہ نيس كرسكا۔ كَمْ تَحْلِق الشِّهُرى لَيَالِي حُرِّمَتْ إِذْ لَا عَزِيْزَ مِنَ الْآمَامِ يَرُوْمُهَا لَهُ تَحْلِق الشِّهُرى لَيَالِي حُرِّمَتْ إِذْ لَا عَزِيْزَ مِنَ الْآمَامِ يَرُومُهَا

لِ نسخ کا ہے (ب ج و ) میں سعد بن زرارہ ہے اور نسخ (الف) میں اسعد بن زرارہ ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔ ع نسخ (الف) میں نہیں ہے۔

س الناس كالقظ أن (الف) يمن تبيس بـ

سے 'نسخہ'(الف) بیس عدی بن سعد بن سعید بن سم مکھا ہے اور ( ب ) بیس عدی بن سعد بن سہم ہے اور ( ج و ) بیس عدی بن سعید بن سہم ہے۔۔ (احد محمودی)

جن دنوں اس کوحرم محترم بنایا گیا اس وقت شعریٰ فی اس کی معبوداند حیثیت بیس بیدانه بواتھا جب کی گئوق میں ہے کوئی قوی ہے قوی بھی اس کی طرف می لفت ہے آئے اٹھا کرند دیکھ سکتا تھا۔
مسائیل آمیٹر الْجَیْشِ عَنْهَا مَارَائی وَلَسَوْفَ یُنبی الحجاهِلیْنَ عَلِیمُهَا
فوج کے سردار (ابر بہہ) سے اس کے متعلق دریا فت کرکہ اس نے دیکھ نا دا تفوں کو واقف کار
بتلادےگا۔

سِتُون اَلْفَالَمْ يَوْبُوا ارْضَهُمْ اللَّهِ كَلْ لَمْ يَعِدُ الْآيَابِ سَقِيْمُهَا كَرِمَا يُحْدَ الْآيَابِ سَقِيْمُهَا كَرَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِي عَلَى اللْمُعْمَى اللْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِعُ عَلَى اللْمُعْمِعُ اللْمُعْمِعُ عَلَى ال

وَاللّٰهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيْمُهَا وَبُلُهُمْ فَبُلَهُمْ وَاللّٰهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيْمُهَا وَإِللّٰهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يُقِيْمُهَا وَإِلَا اللهِ وَإِلَا اللهِ وَجِرَبُمَ بَهِى تَوْرِ إِلَا تَهِ يَصَالِبِينَ بَهِى تَوْجِراً مَّ نَهُ وَفَى كَهُ تَعِبَةِ اللّٰهُ وَإِلَى اللهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّ

ابن المحق نے کہا کہ ابن الزبعری نے جس بیار کا ذکر کیا ہے کہ لوٹنے کے بعد زندہ نہ رہاس سے اس کی مراد ابر ہد ہے کہ ( لوگ ) جب اسے اس آ دنت کے بعد جواس پر آ ٹی تھی اٹھا لے گئے تو وہ صنعاء میں مرگیا۔اورا بوقیس بن الاسعت الانصاری انظمی نے جس کا نام صنی تھا بیا شعار کیے ہیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابوقیس سنمی بن الاسلت بن جشم بن وائل بن زید بن قیس بن ء مر بن مرۃ بن مالک بن الاوس ۔

وَمِنْ صَنْعِهِ يَوْمَ فِيْلِ الْحُنُو شِي إِذْ كُلَّمَا مَعَثُوهُ رَرَّمُ اس (خدائے قادر) کی کارس زیول میں سے ایک کارسازی کانمونہ طبیع ل کے ہاتھی ہے حملہ

اے شعری ایک تارے کا نام ہے جو ہرتی جوز اے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور تمام تاروں میں سب سے بڑا نظر آت ہے مرب میں ایک گروہ اس کی پرستش کرتا تھا۔ (احمدمجمودی)۔

ع نسخہ ہا۔ (ب بن د) میں مل لمہ ہے اور نسجہ ( غب) میں ولم ہے ہیں وزن معنی دونوں کے خاط ہے بہتر ہے۔ (احمد محمودی) مع نسجۂ (الف) میں خط کشید والفاظ تبیس ہیں۔ (احمد محمودی)

آ وری کے روزنمایاں ہوا کہ جتنا ہاتھی کواقسام کی تد ابیر ہے اٹھاتے وہ جم جم کر بیٹھتا جاتا تھا۔ مَحَاجِنُهُمْ تَخْتَ اَقُرَابِهِ وَقَدْ شَرَمُوا اَنْفَهُ فَٱنْخَرَمَ ان حبشیول کی ٹیزھی لکڑیاں (یا چوگان) اس ہاتھی کے پیٹ کے پنچے لگا دی گئی تھیں ( کہ وہ ا شھے )اورانہوں نے اس کی ناک یعنی سونڈ کو چیر ڈ الاحتی کے وہ ناک کٹا ہو گیا۔

وَقَدْ جَعَلُوا سَوْطَةُ مِغُولًا إِذَا يَمَّمُوهُ قَفَاهُ كُلْمُ اوراس کے آئکس کونو کدار بنایا گیا اور جب انہوں نے اس کی گدی کا قصد کیا ( اور گدی میں آتکس مارا) توزخی کرڈ الا۔

فَوَلِّي وَادْبَرٌ اَدْرَاجَهُ وَقَدْ بَاءَ بِالطُّلَمِ مَنْ كَانَ ثَمْ آ خراس ہاتھی نے بیٹھ پھیر دی اور جس راستے آیا تھا بلٹ کرای طرف چلا اور جو تحض و ہاں رہ کیا وه قبل از وفت تناہی کا سز اوار ہو گیا۔

فَأَرْسَل مِنْ فَوْقِهِمْ حَاصِبًا فَلَقَّهُمْ مِثْلَ لَفَّ الْقُزُّمُ بھراس خدائے قا درنے اس پر پھر کی ہارش برسائی تو اس بارش نے ان کواس طرح لیٹ لیا جس طرح ذلیل حقیر بے قدر چیز وں کوسمیٹ کر لپیٹ لیا جاتا ہے۔

تَحُضُّ عَلَى الصَّبْرِ أَحْبَارُهُمْ وَقَدُ ثَاجُوا كَثُوَّاجِ الْغَنَم علاء نصاریٰ (یا یا دری) انہیں صبر کے لئے ابھار رہے ہیں اور وہ ہیں کہ بکریوں کی طرح ممیا رے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک تصیدے کے بیں لیکن ای قصیدے کی نسبت (بعض روایات میں )امیہ بن ابی الصلت کی طرف بھی گئی ہے ابوقیس ابن الاسلت نے بیتھی کہا ہے۔ فَقُوْمُوا فَصَلُّوا رَبُّكُمْ وَتَمَسَّحُوا ﴿ بِأَرْكَانِ هَذَا الْيَئْتِ بَيْنَ الْآحَاشِبِ یس اٹھواورا بے پرور دگار کی عبادت کرواوراس سخت پہاڑوں کے درمیان والے گہر کے کونوں یر (برکات حاصل کرنے کے لئے ) ہاتھ پھیرو۔

فَعِنْدَ كُمْ مِنْهُ بَلَاءٌ مُصَدَّقٌ للهِ عَدَاةَ آبَى يَكُسُومَ هَادِي الْكَتَائِب

ل ظلم البعير نحره من غير داء ولا علة وكل ما اعجلته عن اوابه فقد ظلمته. ( قطراً كيل ) ع نسخہ(الف) میں بہاں ایک داوزیادہ ہے جول وزن ومعنی ہے۔بلاء ومصدق ہے۔(احمیمحمودی)۔

کیونکہ (حبثی فوج کے ) بڑے بڑے دستوں کے سردارانی میسوم بعنی ابر ہہ کے (جملے کے ) روز اس (بیت الله) کی وجہ ہے( تم کو) وہ بڑی نعمت (وشمن پر فتح مندی) نصیب ہوئی جوتمہارے یاس مسلم ہے۔

كَتِيْبَتُهُ بِالسَّهُلِ تَمْشِي وَرِجُلُهُ عَلَى الْقَاذِ فَاتِ فِي رُءُ وسِ الْمَنَاقِب اس کا سوار دستہ میدانی نرم زمین میں جلا جارہا ہے اور اس کی پیا وہ فوج پہاڑی راستوں کے مرول پر پھر پھینکنے والے آلات لئے ( کام کررہی ) ہے۔

فَلَمَّا أَتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ ﴿ جُنُودُ الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِب مچر جب تمہارے پاس عرش والے کی امداد پہنچ گئی تو (اس) حکومت والے کے نشکر (خاص تشم کے برندوں ) نے انہیں مٹی اور پھروں سے مار مارکر پسیا کر دیا۔

فَوَلَوْا سِرَاعًا هَارِبِيْنَ وَلَمْ يَوُّبُ إِلَى اَهْلِهِ مِلْحِبِشُ غَيْرَ عَصَائِب اوروہ تیزی ہے پیٹے پھیر کر بھا گے اور حبشیوں کے کشکر کا کوئی دستہ اینے اہل وعیال کی جانب تتر بتر ہوئے بغیر واپس نہیں ہوا۔

ابن ہشام نے کہا'' علی القاذ فات فی رؤس المنا قب''ابوزید انصاری نے مجھے سنایا ہے اوریہ ابیات ابوقیس کے ایک قصید ہے کی ہیں۔ان شاءاللہ قریب میں ہم اس کے مقام پراس قصید ہے کا ذکر کریں گے۔ اوراس کے الفاظ' فرا قالی میسوم' سے مرا داہر ہدنے جس کی کنیت ابی میسوم تھی۔

این اسحق نے کہا کہ طالب بن ایی طالب بن عبد اسطلب نے کہا ہے۔

ٱلَّمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ فِي حَرْبِ دَاحِسٍ وَجَيْشِ آبِي يَكُسُومَ إِذْ مَلَاوًا الشِّعْبَا کیا تنہیں خبرنہیں کہ جنگ واحس اور لشکر آبی کیسوم بعنی ابر ہد کا کیا متیجہ ہوا جب کہ انہوں نے (تمام) گھاٹیاں (بے شارسیاہ سے) بھردی تھیں۔

فَلُوْلَا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءً غَيْرَة لَاصْبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُوْنَ لَكُمْ سِرْبَا پس اگر اللہ (تعالیٰ) کی حمایت ہوتی ۔ (اور حقیقت تو یہ ہے کہ ) اس کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں ۔تو تم لوگ اینے مولیثی کے گلوں یا اپنی عورتوں کی پچھ حفاظت نہ کر سکتے ۔

لے نمیخہ (الف) میں ملیجیش ہےاور (بج د) میں ملیجش ہے بیاصل میں من انجیش اور من البحش ہے۔ دونو ل صورتوں سے معن نکل کے ہیں لیکن صورت ووم بہتر ہے۔(احمرمحمودی)۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ دونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں جو جنگ بدر کے متعلق ہے ان شاء اللہ اس کا تذکر واس کے موقع پر ہوگا۔

ابن ایخی نے کہا کہ ابوالصلت بن ابی رہید التقی نے ہاتھی اور دین حدیفیہ <u>ابراہیمیہ</u> مَلِینظ کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایات میں اس کی نسبت امیہ بن ابی الصلت بن ربیعۃ التھی کی طرف کی گئی ہے۔

اِنَّ آیَاتِ عُلَیْ اِنْکَفُورُ اِنْکَ آیَاتُ اِنْکَانُ اِنْکَانُورُ اِنْکَانُ اِن (روز روش کی طرح) چیک رہی ہیں جن کے بارے میں کے بارے میں کسی سخت منکر کے سواکسی کواعتر اض اوراختلاف کی محال نہیں۔

خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَكُلُّ مُسْتَبِيْنٌ جِسَابُهُ مَفُدُورُ مُ اس نے رات اور دن پیدا کے پس ان میں کے ہرایک دن اور ہرایک رات کا صاب مقرر و معین ہے اور یہ بات بالکل ظاہر ہے۔

ثُمَّ يَجُلُو النَّهَارِ رَبُّ رَجِيمٌ عِنَّهِ بِمَهَاقٍ شُعَاعُهَا مَنْشُورُ چروه مهربان پروردگارروزاند شفاف ومنورآ فآب کے ذریعہ جس کی کرنیں پھیلی ہوئی ہیں دن کو جلوه گاه ظهور برلاتا ہے۔

حَبَسَ الْفِيْلَ بِالْمُغَمَّسِ حَتَّى ظِلَّ يَخْبُو كَالَّهُ مَغُفُورُ اللَّهِ مِنْ الْفِيْلَ بِالْمُغَمِّسِ عَتَى ظِلَّ يَخْبُو كَالَهُ مَغُفُورُ اللَّهِ عَمَامُ مَعْمَسِ مِن إِنَّى كوروك وياحتى كروه ريَّكُ لِكَالَ كَى حالت بيروكَى كوياس كے ياؤل كئے ہوئے ہیں۔

لَاذِمًا خَلْفَةُ الْجِرانِ كَمَا فُطَّ رَمِنْ صَخْدِ كَبْكُبٍ مَحْدُورُ لَاذِمًا خَلْفَةُ الْجِرانِ كَمَا فُطَّ رَمِنْ صَخْدِ كَبْكِبِ مَحْدُورُ لَرَيْنَ سَاسِطِ حَ) لكاديا كوياس كوكوه عرفات كي دُهلوان چِمُان كبكب يري حُراديا كيا بيا -

حَوْلَةُ مِنْ مُلُوْكِ كِنْدَةَ آبْطَا لَ مَلَاوِيْتُ فِي الْحُرُوْبِ صُقُورِ اس كاطراف شابال كنده مِن كرو برا برادر (جن كو) جَنَّك كشهباز (كهنا

ل تخ (الف) عن بي ہے۔

ع ننف (الف) من الآبات كى بجائے باقيات اور (بن و) من ثاقبات ہے جوزياده مناسب ہے۔ (احمر محمودی) سے نسف (الف) من كريم ہے اور (بن جور) من رحيم۔

سزاوار ہے موجود تھے لیکن )۔

خَلَفُوْهُ ثُمَّ الْبِدَعَرُّوْا جَمِيْعًا كُلُّهُمْ عَطُمٌ سَاقِيهِ مَكُسُوْدُ الْهِولِ فَي اللّهُ عَطُمٌ سَاقِيهِ مَكُسُوْدُ اللهِ اللّهِولِ فَي اللهِ اللهُ ال

كُلُّ دِيْنٍ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَا لِ اللَّهُ اِلاَّ دِيْنَ الْحَنِيْفَةِ لَ مُوْرُ قَامَت كروز الله تعالى كياس دين صنيفه (ابرہيمية توحيد خالص كروائے ہرا يك دين ناكار وہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرزوق نے جس کا نام ہوم بن غالب تھااور جو بنی مجاشع بن وارم بن و لک بن زید منا 8 بن تمیم میں کا ایک شخص تھ سلیم ن ابن عبدالملک بن مروان کی ستایش اور حجاج بن یوسف کی ہجواور حبشیوں اور ہاتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

فَلَمَّا طَغَى الْحَجَّاجُ حِيْنَ طَغَى بِهِ غِنَّى قَالَ إِنِّى مُوْتَقِ فِى السَّلَالِمِ غِنَّى قَالَ إِنِّى مُوْتَقِ فِى السَّلَالِمِ هِم جَبَ جَاجَ فِي السَّلَالِمِ عَلَى السَّلَالِمِ هُمْ جَبِ جَاجَ فِي مِلْ اللهِ وولت كى وجه ہے مرکثی كى اوركب كه مِن (اى طرح ترقیات كے) زینوں پر بلند ہوتا چلا جاؤں گا۔

رَمَى اللّٰهُ فِي جُنْمايهِ مِثْلَ مَارَمَى عَنِ الْقِبُلَةِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْمَحَارَمِ اللّٰهَ فَى جُنْمايهِ مِثْلَ مَارَمَى عَنِ الْقِبُلَةِ الْبَيْضَاءِ ذَاتِ الْمَحَارَمِ اللّٰهُ تَعَىٰ اللّٰهُ تَعَىٰ اللّٰهُ فَى اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ فَا اللّ

ا نسخۂ (الف) بیں زور ہے بیعیٰ جھوٹا اور (ب ن د) میں بدر ہے جس کے معنی کا سدہ نا کارہ ہیں بعد الذکر قابل ترجیح معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)۔

ع نسخہ ہائے (الف ب) میں غناوغنی ہے اور (ج د ) میں ضاعین مہملہ ہے ہے دوسر نے نسخہ کے لحاظ ہے معنی میں دوراز کار تاویلوں کی ضرورت ہے۔(احمرمحمودی)

حُنُودًا تَسُوقُ الْفِيلَ حَتَّى اَعَادَهُمْ هَبَاءً وَكَانُوا مُطْرِحِمِي الطَّرَاخِمِ اللَّدَتَى لَى اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الل

سابات اس کا یک تعیدے کی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا عبداللہ بن قیس الرقیات نے جو بنی عامر بن لوسی بن غالب میں کا ایک فخص تھا ابرہة الاشرم اور ہاتھی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

گادّهٔ الْآشُرَمُ الَّذِی جَاءَ بِالْفِیْلِ فَوَلَّی وَجَیْشُهٔ مَهْزُوْمُ اشرم نے جوہائشی کے ساتھ آیا تھا اس بیت اللہ کے خلاف جالبازی کی تو وہ اس طرح لوٹا کہ اس کالشکر تنگست خور دہ تھا۔

وَاسْتَهَلَّتُ عَلَيْهِمُ الطَّيْرُ بِالْجِنْدل حتى كانه موجوم اور يرندان (لشكريوں) پرمقام جندل ميں بزي تختي اور شور وغوغا كے ساتھ برس پڑے۔ يہاں تك كه وہ الشكراييا ہوگي كوياكس في اس كوسنگها ركر ڈالا ہے۔

سابیات اس کے ایک تصیدے کی ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ جب اہر ہر ہلاک ہوگیا تو اس کا بیٹا کیسوم بن اہر ہر صبشیوں کا بادشاہ ہوا۔اور اہر ہدا ہے اس بیٹے کے تام سے انی کیسوم مشہورتھ کھر کیسوم بن اہر ہر بھی ہلاک ہوا تو اس کا بھائی مسروق بن اہر ہدیمن میں حبشیوں کا بادشاہ ہوا۔

ا الويا كالفظ يهال ال لئے استعال كيا كيا ہے كه حقيقت بيل رجم كالفظ عقلندول كـ استقبار كے لئے وضع كيا كيا جس بيل تصدواراوك كي بحى شرط ہے سيلى نے كہ ہے۔ اما الرجم بالاكف و نحو هاشمه مالمر حوم الذى يوحمه الآدميون اومن يعقل وينعمد الرجم من عدو و نحوه۔





### سیف بن ذی بیزن کاظهوراور و ہرز کی یمن برحکومت

مچر جب یمن والوں پر بلاؤں ( کا زمانہ ) دراز ہوگیا ( یعنیٰ ظالم حاکموں کے ہاتھوں ہروفت آفات میں مبتلا رہنے لگے ) تو سیف بن ذی پزن حمیری جس کی کنیت ابومر ہتھی یمن سے باہر چلا گیا۔اور قیصر روم کے پاس (اپنی قوم کی جانب ہے) اس ( ظلم تعدی ) کی شکایت کی جس میں وہ لوگ مبتلا تھے اور اس سے استدعا کی کہانہیں اس ( تللم وتعدی ) ہے بیجائے اور وہ خودان پرحکومت کرےاور رومیوں میں ہے جنہیں جا ہےان پر حاکم بنا کر بھیجے کہ وہ اس کی جانب ہے شاہ یمن ہو لیکن اس نے اس کی شکایت رفع نہیں کی تو وہ وہاں سے نکا اور نعمان بن منذر کے پاس آیا جوجیرہ اور اس کی متعلد اراضی عراق پر کسری کی جانب ہے حاکم تھا۔اوراس سے حبشیوں کی حکومت (اوران کے مظالم) کی شکایت کی ۔نعمان نے اس ہے کہا کسری کے در بار میں میری سالا ندباریا بی ہوتی ہے چندروز تھبر جا کہوہ زیانہ آ جائے۔وہ چندروز و ہیں تھبر گیا پھر جب وہ زیانہ آیا تو اس کو لے کرکسریٰ کے پاس پہنچا۔اور کسریٰ ( دربار کے دفت )۔اینے اس ٰایوان ( خاص یا تخت گاہ) میں بیٹھا کرتا تھا جس میں اس کا تاج (لٹکا ہوا) تھا اور اس کا تاج 'لوگوں کے خیال کے موافق ایک بڑے قنقل کا ساتھا۔ جس میں یا قوت زمر داور موتی سونے جاندی میں جڑے ہوئے تھے اور وہ ایک سونے کی زنجیرے اسمحراب کی حصت میں لٹکا ہوار بتا تھا جہاں اس کے بیٹنے کا مقام تھا اور اس کی گر دن اس کے اس تاج کواٹھا نہ شکتی تھی اس مقام پر پر دے ڈال دیئے جاتے اور جب وہ اپنے مقام پر بیٹھ جاتا اور اپناسر ا ہے تاج میں رکھ لیتا اور خوب مطمئن ہو جاتا تو پر دے اٹھا دیے جاتے۔ اور ہر وہ تحض جس نے اس سے سلے اس کو نہ دیکھا ہواس کو اس حالت میں دیکھیا ( اس پر رعب طاری ہوجا تا اور ) اس کی ہیبت ہے گھٹنوں کے بل بیٹہ جا تاسیف بن بزن بھی جب اس کے پاس آیا (مرعوب وید ہوش ہو گیا اور ) گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ابن ہشام نے کہا مجھ ہے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ جب سیف اس کے باس آیا تو اپنا سر جھکا دیا۔ با دشاہ نے کہا کہ بیاحمق میرے یاس اس (قدر) لیج (چوڑے) در دازے ہے آرہا ہے پھر (بھی) اپنا

ی اصل میں"ایوان" ہے جس کے عنی بڑے چبور ہے کے ہیں۔(احرمحمودی)۔

ع آنتی (الف) میں دکان تاجہ کے الفاظ نیس میں۔ (احم محمودی)

سے سیلی نے ہروی کی کتاب غریبین سے نقل کی ہے کہ''قنقل'' ۱۳۳۳من کی مخبائش کا ایک پیانہ ہے اور نکھا ہے کہ ہروی نے من کی کوئی تصریح نہیں کی میر ہے خیال میں دورطل کا ہوگا'' اس طرت قنتمل تقریباً سینتیں سیر کا ہواہنتی الارب میں نکھا ہے قنقل کجھڑ پیانہ بزرگ ونام تاج کسریٰ۔ (احرمحمودی)

سر جھکائے ہوئے آتا ہے!!!اور جب ہیات اس ہے کہی گئ تو اس نے کہا کہ میں نے صرف اپنے تم والم کی وجہ سے ایسا کیا کیونکہ میرایٹم اتنازیادہ ہے کہ اس کی سائی کے لئے ہر چیز تنگ ہے۔

ابن آئخل نے کہا پھرسیف نے اس سے کہا اے بادشاہ (جہاں پناہ)! غیر ملکیوں نے ہم پر اور ہمارے ممالک پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ کسریٰ نے اس سے پوچھاکون غیر مکی حبثی یا سندی؟ اس نے کہا (سندی) نہیں بلکہ جشی۔ اور ای لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں اور میرے مما لک پر آپ ہی کی حکومت ہواس نے کہا تیرے مما لک میں فائدہ کم ہونے کے باوجودوہ دور بھی ہیں میں ایسا مخص نہیں ہوں کہ فارس سے سرز بین عرب پر (لشکرکشی کر کے خواہ مخواہ )لشکر کو ہلا کت میں ڈالوں جس کی مجھے کچھضر ورت بھی نہیں۔ پھراس نے اے پورے دی ہزار درم انعام دیئے۔اور بہترین خلعت پہنائی مجر جب سیف نے اس ہے وہ خلعت و درا ہم حاصل کر لئے اور وہاں سے نکا، تو وہ سکے لوگوں کی طرف پھینکتا ہوا نکلا بیخبر با دشاہ کو پینچی تو اس نے کہا بیتو بڑی شان وشوکت والامعلوم ہوتا ہے اور اس کو پھر بلوا بھیجا اور کہا با دشاہ کا عطیہ کیا تو نے اس مقصد سے لیا تھا کہ اسے لوگوں کو بانٹ دے اس نے کہا اس کو لے کر میں اور کیا كرتا كيونكه بيس جس سرز بين سے آرہا ہوں وہال كے بہاڑ خودسونا جاندى ہيں وہال اس كى جانب كوئى رغبت بھی کرتا ہے؟ آخر کسریٰ (کے دل میں بھی لا کچ بیدا ہو گیااس) نے اپنے مرز بانو ل کو جمع کیا۔اوران ہے کہااں مخض اور جس غرض ہے وہ آیا ہے' (اس کے متعلق) تمہاری کیا رائے ہے۔ان ہیں ہے کسی نے کہا با دشاہ (جہاں پناہ) آپ کے مجلس میں بہت ہے لوگ ہیں جن کوآپ نے قبل کرنے کے لئے قید کر رکھا ہے۔اگرآ پانبیں اس کے ساتھ روانہ کر دیں (تو بہت ہی بہتر ہو) کیونکہ اگروہ ہلاک ہو گئے تو وہی ہوگا جو آپ نے ان کے ساتھ (برتاؤ کا) ارادہ کیا ہے۔اوراگر وہ فتح یاب ہو گئے تو وہ حکومت جے آپ لیمنا جاہ رہے ہیں حاصل ہو جائے گی آخر کسریٰ نے ان لوگوں کو جواس کے یاس مجلس میں قید تھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔اوروہ آٹھسوآ دمی تھی۔انہیں می<del>ل</del> کے ایک شخص کو جس کا نام و ہرز تھاان پر حاکم بنا دیا وہ ان سب میں زیا وہ عمر رسیدہ اور ان سب میں شرافت اور خاندان کے لحاظ ہے بھی بہترین تھا اس کے بعد وہ کشکر آٹھے کشتیوں میں روانہ ہوا۔ان میں ہے دو کشتیاں تو ڈ وب کئیں اور چھے کشتیاں ساحل عدن پر پہنچیں ۔اورسیف نے اپنی تو میں سے بھی جاتنوں کو ہوسکا و ہرز کی فوج کے ساتھ شامل کر دیا اور کہا کہ میرے اور تیرے آ دمی ایک ساتھ رہیں گے ۔ حتیٰ کہ یا تو ہم سب کے سب مرجا تھی یا سب کے سب فتح یا ب ہوجا تھیں ۔ وہرز نے

اس ہے کہا کہ بیتو تو نے انصاف کی بات کہی آخراس کے مقابلے کے لئے شاہ یمن مسروق بن ابر ہد نکلا اور اس کے مقابلے میں اپنالشکر جمع کیا پھر وہرز نے اپنے جیٹے کوان کے مقاببے کے لئے بھیجا کہ وہ اس سے جنگ کرے اورخودان کی طرز جنگ دیکھے ( کہوہ کس طرح لڑتے ہیں )۔ جب و ہرز کا بیٹا مارڈ الا گیا تو اس کی وجہ ہے اس کا جوش انقام اور بڑھ گیا۔ جب لوگ ایک دوسرے کے مقابل جنگ کی صفوں میں کھڑے ہوئے تو و ہرز نے کہا با دشاہ کون ہے مجھے بتا دولوگوں نے اس ہے کہا کیا تنہمیں کوئی ایسا شخص و ہاں نظر آپر ہا ہے جو ہاتھی پرسواراور تاج سر پرر کھے ہوئے ہاوراس کے آئکھوں کے درمیان یا قوت سرخ ہے اس نے کہا ہاں ( نظر آ رہا ہے ) انھوں نے کہا وہی ان کا با دشاہ ہے اس نے کہا ( احچھا ) تھوڑی دیر پھنبر جاؤ ( راوی نے ) کہاوہ ( سب کے سب ای حالت میں ) بہت دیر تک کھڑے رہے۔ پھراس نے کہاا ب وہ کس سواری یر ہے لوگوں نے کہا اس نے اب سواری بدل دی ہے اور اب محور ے پر سوار ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اور تھوڑی دیر تھہر جاؤ پھر ( سب کے سب اس حالت میں ) بہت دیر تک کھڑے رہے پھراس نے پوچھاا ب وہ شسی سواری پر ہے انہوں نے کہا اس نے اب پھر سواری بدل دی اور اب وہ ایک ما دہ نچر بر سوار ہو گیا ہے۔ و ہرزنے کہا گدھی کی بیٹی پر؟ اب وہ ذلیل ہو گیا اور اس کا حک بھی ذلیل ہو گیا اب میں اے تیرے مارول گا اگرتم نے بیدد یکھا کہاس کے ساتھیوں نے کوئی حرکت نہیں کی تو تم بھی اپنی جگہ تھے رہوتا کہ میں خودتمہیں کوئی تھکم دوں اور میں بچھلو کہ میں نے تیرا ندازی میں اس شخص کے تیر مار نے میں غلطی کی اور اُگرتم نے ویکھا کہ ان لوگول نے حلقہ باندھ لیا اور اس کے اطراف جمع ہو گئے توسمجھ لو کہ میں نے اس مخص کے ٹھیک تیر مارا لہٰذاتم بھی ان پر دھا دا بول دو۔ پھراس نے کمان پر جلہ چڑھایا حالا نکہلوگوں کا خیال تھا کہاس کمان پر اس کی سختی کے سبب اس کے سواکوئی و وسرا چلہ نہ چڑھا سکتا تھا اور پھراس نے اپنے بھووں پرپٹی باندھنے کا تھکم ویا اورپٹی با ندھ دی گئی تو اس نے تیر مارااورٹھیک اس یا قوت پر مارا جواس کی دونوں آئکھوں کے درمیان تھا تیر کا کچل اس کے سر میں دھنس گیاا وراس کی گدی میں ہے نکل گیا۔اوروہ اپنی سواری ہے الٹ کر کریڑ ااور حبشیوں نے حلقہ باندھ لیا اور اس کے گر دجمع ہو گئے اور ادھر سے فارسیوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ آخر وہ شکست کھ سے اور منتشر ہوکر ہوطرف بھا گے اور وہرز بڑھا کہ صنعابیں داخل ہویہاں تک کہ جب اس کے دروازے پر آیا تو کہا کہ میراحجنڈا ہرگز اوندھا ہوکر داخل ہوگیا درواز ہے کوگرا دو<sup>لے</sup> (بفورحکم) وہ ( درواز ہ ) گرا دیا گیا اوروہ اینے جھنڈے کوسیدھار کھے ہوئے اس میں داخل ہوا۔

ل نعقة (الف) ين اهدموا كرتم يف بوكن باوراهدهو الكما كياب جوغلط ب- (احرمحوول)

(ای موقع پر)سیف بن ذی بن نے کہا ہے۔ یَظُنُّ النَّاسُ بِالْمَلَکُیْنِ اَنَّهُمَا لوگ دونوں با دشا ہوں ( سیف بن ذی یزن اور کسریٰ ) کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ وہ متفق ہو گئے ہیں۔

وَمَنْ يَسْمَعُ بِلا مِهِمَا فَإِنَّ الْخَطَّبَ قَدُ فَقُمَا اورجس نے ان کے اتحاد (واتفاق کی خبر ) س لی ہے اس کے پاس معاملہ بہت اہم ہو گیا ہے۔ الْقَيْلَ مُسْرُوقًا وَرَويْنَا الْكَثِيبَ ذَمَا ہم نے سر دار ( قوم )مسروق کو آل کرڈ الا اورٹیبوں کوخون سے سیراب کر دیا۔ وَإِنَّ الْقَيْلَ قَيْلَ النَّا س وَهُوزَ مُفْسِمٌ قَسَمًا اور سے تو بیہ ہے کہ سردار ( کامل ) (اور ) تمام لوگوں کا سردار ( تق ) و ہرز ( بی ) ہے جو (ایسی الیمی) فتمیں کھانے والا ہے۔

يَذُوْقُ مُشَعْشَعًا حَتَّى يُفِيِّ السَّبْيَ وَالنَّعَمَا کہ وہ شراب پیتار ہے گا بیبال تک کہلونڈی غلام اور جانوروں کو گرفتار کرلے یا وہ یاتی علی ہوئی ( ہلکی مخلوط ) شراب نہ ہے گا جب تک کہ وہ لونڈی نلام اور جا نوروں کو ًرفتار نہ کر لے۔

ا بن بشام نے کہا پیشعراس کے اشعار میں کے ہیں مجھےخلا دین قر ۃ السد دی نے اس کے آخر میں ا یک بیت سنائی جواعثی بن قبیس بن ثعلبة کی'اوراس کے ایک قصید ہے میں کی ہےاور خلا د کے علاوہ دوسرے علماء شعرنے ان اشعار کے متعبق سیف کے ہونے سے انکار کیا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ایک روایت میں اس کی نسبت امیہ بن ابی الصاب کی جانب کی گئی ہے۔ لِيَطْلُبِ الْوِتْرَ اَمْثَالُ ابْنِ ذِي يَزَنِ ﴿ رَبُّم فِي ۗ الْبَحْرِ لِلْلَاغْدَاءِ اَخْوَالَا سیف بن ذی بزن کے جیسے لوگول ہی کوزیبا ہے کہ وو (دشمن ہے) انقام کے طالب ہوں (جو) وشمنول ( ہے انتقام لینے ) کے لئے برسوں سمندر میں نائب رہیں ( اور پھر اسب و وسائل فراہم کر کے لوٹ آئیں )۔

> ل اس صورت میں لائے تمی محدوف و تنایز سے گا۔ انسے لا یدو ف حتی یہنی۔ (حمرمحمودی) ع رام مكانه رال عنه وريمت السحابة دامت ولم تقلعـ ( تطراكيل )

يَمَّمَ فَيْصَوَ لَمَّاحَانَ رِحُلَتُهُ فَلَمْ يَجِدُ عِنْدَهُ بَعُضَ الَّذِي سَأَلًا سيف في يَجِدُ عِنْدَهُ بَعُضَ الَّذِي سَأَلًا سيف في قيم كي طرف جانے كااس وقت اراده كيا جب كداس كے مفركا وقت آگيا تھااس ليخ اس في قيمر كي پاس اپني مطلوبہ چيز كا ذراحصه بھى نه پايا ( يعنى وشمنوں سے انتقام ليخ كے التے وہاں كوئى امدادن لى )۔

ثُمَّ انْتَلَى اَنْتَلَى اَنْتُوكِ كُسُوكِ بَعُدَ عَاشِرَةٍ مِنَ السِّنِيْنَ مُهِينُ النَّفُسَ وَالْمَالَا بَعراس نِ وَسَال وَ وَالْمَالا بَعراس نِ وَسَال وَ وَالْمَالا بَعراس نِ وَسَال وَ وَالْمَال وَ وَالْمَالِا اللهِ وَمَال وَ وَالْمَالُو ( وَمُنول سے انقام لِنے کی خاطر ) وَلیل ( وخوار ) کررہا تھا۔ (لیمنی خود بھی آفتیں اور ذاتیں برداشت کررہا تھا اور مال بھی بے در لیغ خرج کررہا تھا)۔

بِیْضًا مَوَاذِبَةً عُلْبًا اَسَاوِرَةً اَسُدًا تُربِّبُ فِی الْغَیْطَاتِ اَشُبَالًا اِسْدًا تُربِّبُ فِی الْغَیْطَاتِ اَشُبَالًا (وه) گورے گورے سردار موٹی موٹی گردنوں والے قوی امیرلشکر (ایسے) شیر (ہیں) کہ جھاڑیوں میں شیر کے بچوں کی طرح پرورش یاتے ہیں۔ یا (اپنے بچوں کو) شیروں کے بچوں کی طرح پرورش کرتے ہیں۔

يَرْمُوْنَ عَنْ شُدُفٍ كَأَنَّهَا عَجُطٌ إِزَمْجَرٍ لِلْمُخِولِ الْمَرْمِيَّ اعْجَالًا

ل (ب دج) میں انسی ہے جس کے معنی مڑ اتوجہ کی کے ہیں۔ (احمی محمودی)۔

م القسى الغارى - س حشب الرحال -

س (الف ب) زمخر باخاء معجمہ جس کے معنی سوکھی بانس کے بیں یہاں اس سے مراد تیر کی لکڑی ہے (ج د) زمجر باجیم ہے جس کے معنی پٹلے اور لیے تیر کے بیں۔(احرمحمودی)

کجاوے کی لکڑیوں کی طرح (او نجی او نجی ) فارس کی کمانوں سے وہ ایسے پتلے پتلے لیے لیے تیر چلار ہے تھے جوفورانشانے پر پہنچ جاتے ہیں۔

اَرْسَلْتَ اُسْدًا عَلَى سُوْدِ الْكِلَابِ فَقَدُ اصْحَى شَرِيدُ هُمْ فِي الْأَرْضِ فَلاَلاً

(اے سیف بن ذی بزن!) تو نے کلے کول (حبشیوں) پر شیروں کو چھوڑ دیا ہے ان سے جو بھاگ نکلا۔وہ زمین میں ہرجگہ شکتہ حال (یا فکست خور دہ ویریشان) ہوگیا۔

فَاشْرَبُ هَنِيْنًا عَلَيْكَ التَّاجُ مُرْتَفِقًا ﴿ فِي رَأْسِ غُمْدَانَ دَارًا مِنْكَ مِحْلَالًا

راس غمدان میں جو تیرا گھر ہے (اور جومہمانوں کے )اتر نے کا مقام ہے اس میں آ رام ہے خوش خوش (رہ اور کھااور ) بی کہ تیرے سریرتاج ہے۔

وَاشْرَبْ هَنِيْنَا فَقَدُ شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ وَاَسْبِلِ الْيَوْمَ فِي بُرُدَيْكَ إِسْبَالًا اورخوش خوش ( كَمَا) فِي كَه ان وشمنول كا جنازه تو اتحد چِكا اور وه بلاك مو چِكا اور آج اپيء عاورول كى درازى مِس زيادتى كر (اورفخر سے زمين ير كمينج چل)۔

ابن ہشام نے کہا بیوہ اشعار ہیں جو ابن انحق کے پاس سیح ٹابت ہوئے ہیں گران میں کی آخری بیت جو ' تلك المحارم لا فعبان من لبن' ہے۔ كہوہ نابعة جعدى كى ہے جس كا نام عجد الله بن قیس تھا جو بن جعدة بن كعب بن ربیعة بن عام بن صححة بن معاویہ بن بكر بن ہواز ن میں كا ایک شخص تھا۔ اور یہ بیت ای گے قصید کے ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ عدی بن زیدالحیر ک نے جو بی تمیم میں کا ایک شخص تھا یہ شعر کیے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ بی تمیم میں ہے بھی اس شاخ میں کا تھا۔ جو بی امرا ایقیس بن تمیم کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عدی جیرہ والوں میں کے قبائل عباد ہے ہے۔

لے (الف)مرتفعا جس کے معنی''اعلیٰ درجے کی حالت میں'' ہوں گے ( ب ن د ) مرتفقا بالقاف جس کے معنی'' آرام ہے'' میں۔ (احمدمحمودی) سے خط کشید وعیارت نسخہ ( الف ) میں نہیں ہے۔ (احمدمحمودی )۔ سے ''عیاد'' بفتح میں عرب کے مختلف قبیلے تتے جوجیر و میں نصرا نہیت پر متحد تتے۔ (احمدمحمودی از طبیطا وی )

يرت ابن مثام الله صداة ل مَا بَغْدَ صَنْعَاءَ كَانَ يَغْمُرُهَا وُلَاةً مُلُكٍ جَزْلِ مَوَاهِبُهَا

مقام صنعاتقمیر کے بعد کیا ہوا؟ (اس کی کیسی تابی ہوئی کچھ نہ پوچھو) جس کو ملک کے وہ حکام

تغیر کرر ہے تھے۔جن کے عطبے گراں قدر تھے۔

رَفَعَهَا مَنْ بَنِي لَدَى قَزَعِ الْمُزِّ نِ وَتَنْدَى مِسْكًا مَحَارِبُهَا اس کوجس نے تغمیر کیا اس ( کے قلعوں اورمحلوں ) کواس قدر بلند بنایا کے وہ بارش کے ابر کے مکڑوں کے بیاس پہنچ گئے تھے۔ اور اس کی محرابیں مشک برساتی تھیں ( بیعنی مشک کی ہو ہے مہکتی

مَخْفُوْفَةٌ بِالْجِبَالِ دُوْنَ عُرَى الْكَائِدِ مَا تُرْتَقَى غَرَارِ بُهَا (وہ قلعے ) حال بازوں کی گرفت ہے ورے ایسے پہاڑوں ہے گھرے ہوئے (محفوظ ) تھے کہ اس كى بلنديون يرج مانه جاسكا تفا-

يَأْنَسُ فِيْهَا صَوْتُ النُّهَامِ إِذَا جَاوَنَهَا اللَّغِيْسِي قَاصِبُهَا جن میں اُلوکی آ واز اس آ واز ہے) مناسبت رکھتی ہے جب کہ شام کے وقت ان (پہاڑوں) میں بانسری بجائے والا اس کی آواز کا جواب وے رہا ہو۔

سَاقَتْ إِلَيْهِ الْأَسْبَابُ جُنْدَ بَنِي الْ اَخْرَارِ فُرْسَانُهَا مَوَاكِنُهَا شریفوں کی اورا دیےلشکر کو۔اسباب زیانہ نے اس قلعے کی جانب پہنچادیا ہے کہ ان کے سواراس کے لئے زینت ہو گئے ہیں۔

وَفَوَّزَتُ بِالْبِغَالِ تُوسَقُ بِالْ حَتْفِ وَتَسْعَى بِهَا تَوَالِبُهَا اوروہ (لشکروالے دور دراز مسافت کے )میدان خچروں پر طے کر کے آپنیچ (اورایہ نظر آپہا تھا کہ ان پر ) موتیں لدی ہیں اور یہ گدھے کے بیچے (خچر) انہیں (اپنی پیٹھوں پر ) اٹھائے ہوئے بھا گے آ رہے ہیں۔

حَتَّى رَآهَا الْأَقُوالُ مِنْ طَوَفِ الْمَنْقَلِ مُخْضَرَّةً كَتَائِبُهَا یبال تک کدرئیسان حمیر نے اس کشکر کی سرسبزاور تروتاز وسوارفوٹ کو قلعے کے اوپر ہے دیکھے میا۔ يَوْمَ يُنَادُونَ آلَ بَرْنَزَ وَالْيَكُسُوْمَ لَا يُفْلِحَنَّ هَارِبُهَا (وہ ایسا دن تھا) جس دن آل ہر براورآل کیسوم کولاکارا جار ہاتھا کہ ان میں کا بھا گئے والا پچ کر نەنكل جائے گا۔

و کان یو م باقبی المحدیث و زا کت امّهٔ ثابت مرابعها اوروه ایباروز تها جوشی المحدیث و زا ایراس اوروه ایباروز تها جوشی آن و الے (بعنی سیف اورائل فارس) کو باتی رکھنے والا تھا (اوراس روزجس قوم کے مراتب (ومدارج متعین و) ٹابت ہے (بعنی آل بربرو کیسوم) وہ اپنی جگہ ہے ہے گئی۔

وَبُدِّلَ الْفَيْحُ بِالزَّرَافَةِ وَالْآ يَّامُ جُوْنٌ جَمْ عَجَائِبُهَا اوروسعتيں جماعتوں ہے بدل دی گئیں ( لینی ہر کشادہ مقام میں لوگ بی لوگ تھے ) اور زمانے کی رنگار تی کے کا رنگار تی کے کا کا رنگار تی کے کا رکا سے کھی ہیں۔

بَعْدَ بَنِی تُبَعِ نَخَاوِرَةٍ فَ قَدْ اَطْمَانَتْ بِهَا مَرَازِبُهَا مُرَازِبُهَا مُرَازِبُهَا مُرازِبُهَا مُرازِبُهَا مُرازِبُهَا مُرافِعَةً بَى تَعِيمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

ابن ہشام نے کہا بیاشعاراس کے ایک قصیدے کے بیں ابوزید انصاری نے بچھے (بیشعر) سنائے بیں اوراس نے مفضل الفسی ہے اس کے قول' یو ما ینادون آل ہو ہو والیک سوم' کی روایت بھی بچھے سنائی اوروہ یہی واقعہ ہے جس سے مطبح نے اپنے اس قول بیں مراد لی تھی کہ' ارم ذی یون عدن ہے ان پر خروج کر سے گا اوران بیس سے کسی کو یمن بیس نہ چھوڑ ہے گا' اور بہی وہ واقعہ ہے جس سے تش نے اپنے اس قول بیس مراد لی تھی کہ' ذی بیزن کے خاندان کا ایک نوجوان ان کے مقابلے کو اٹھے گا' جونہ کمزور ہوگا اور شہر مواطع بیس) کوتا ہی کرنے والا ہوگا۔

## یمن میں فارس والوں کی حکومت کا خاتمہ

اس اسلح ال

ل (الف ج د) من العبع " عائے طلی ہے ہے جس کے معنی وسعت وکشادگی کے بین اور (ب) میں النبح " جیم ہے ہے اور شرح ابی ذر میں جیم ہی ہے اور شرح ابی ذر میں جیم ہی ہے اور اس کے معنی شائ خطوط بیادہ پالیجائے والے کے لکھے بیں۔ اس لی ظ ہے شعر کے معنی ہیہوں سے کہ شائی خطوط رسال جماعتوں میں بدل دیئے گئے بینی اکیلا خطوط رساں بیام پہنچ نے کے لئے تاکائی سمجھا گیا۔ حاشیہ طبطا وی میں "فیح" ، بجائے طلی کے معنی اکیلا پا بیادہ کے بینی تبال کی ظ ہے مطلب یہ ہوگا کہ اسکیے پا بیادہ جن عتوں میں بدل دیئے گئے۔ بینی تبال فی مطلب یہ ہوگا کہ اسکیے پا بیادہ جن عتوں میں بدل دیئے گئے۔ بینی تبال فی مطلب یہ ہوگا کہ اسکیے پا بیادہ جن عتوں میں بدل دیئے گئے۔ بینی تبال

ع نخر (الف) میں معاور ہے بجائے معاور ہ لکھا ہے جس کے معنی کسی خت میں نہیں لے غالباتح بف کا جب ہے۔ (حرمحمودی)۔

داخل ہونے ہے مسروق بن اہر ہد کو فارس والوں کے قبل کرنے تک رہی۔اس طرح حبیبوں نے (اپنی حکومت کے) بہتر سال گزارے(اس مدت میں)ان میں جارار یاطاس کے وارث (تخت) ہوئے۔اس کے بعدا ہر ہداور یکسوم بن اہر ہداس کے بعد مسروق بن اہر ہدہوا۔

ابن ہشام نے کہا پھر وہر زمر گیا تو کسریٰ نے اس کے بیٹے مرزبان بن وہر زکو حکومت دی پھر جب مرزبان بھی مرگیا تو مرزبان بھی مرگیا تو مرزبان بھی مرگیا تو کسریٰ نے اس کے بیٹے تئیجان بن مرزبان کو حکومت دی اور جب تئیجان بھی مرگیا تو کسریٰ نے تئیجان کے بیٹے کو یمن پر حاکم بنایا اور پھرا ہے معز ول کر دیا اور با ذان کو حکومت دی اور با ذان بی اس پر حاکم رہا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روایت کیتی ہے اس پر حاکم رہا کہ کسریٰ نے باذان کو لکھا میر بے پاس خبر کیتی ہے کہ قریش میں کے کسی شخص نے مکہ میں خروج انہوں نے کہا کہ کسریٰ نے باذان کو لکھا میر بے پاس خبر کیتی ہے کہ قریش میں کے کسی شخص نے مکہ میں خروج کیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے ۔ تو اس کے پاس جا اور اسے تو بہ کی ہدایت کراگر اس نے تو بہ کر لی الور اسے تو بہ کی اللہ میں کو اللہ میں ہوائی کے پاس روانہ کیا تو رسول اللہ میں گئے ہے اس کو کیا تو رسول اللہ میں گئے ہے اس کو کہ میں اللہ میں کو کلے بھی ا

إِنَّ اللَّهُ قَدُ وَعَدَنِي أَنْ يُفْتَلَ كِسُراى فِي يَوْمِ كَذَاوَكَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا . اللهُ قَدُ وَعَدَنِي أَنْ يُفْتَلَ كِياجًا عَكُا . " الله تعالى في مجمع مع وعده فرمايا مه كركسري كوفلال روز فلال ما قُتَل كياجًا عَكُا "

اور جب بینخط باذان کے پاس پہنچا تو اس نے پچھاتو تف کیا کہ نتیجہ دیکھ لے اور کہا اگروہ ورحقیت نبی ہوگا تو عنقریب وہی ہوگا جواس نے کہا ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے کسریٰ کوای روز مارڈ الاجس روز رسول اللہ مُلَّا يَّنْظِم نے (اس کے مارے جانے کی نسبت) فرمایا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے شیر و یہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ فالد بن تن الشیبانی نے اس کے متعلق کہا ہے۔
و کیسُری اِذْ نَفَسَمة بَنُوه و بِاَسْیَافِ کُمَا اقْتُسِمَ اللِّحَامُ
تَمَخَّضَتِ اَلْمَنُونُ لَهُ بِیَوْمِ اَنْی وَلِکُلِّ حَامِلَةٍ بِیَامُ مُ (اس وقت کویا دکرو) جب کہ کر کی کواس کے بیٹوں نے کواروں سے کلارے کلاے کر ڈالا جس طرح کوشت کلاے کر ڈالا جس طرح کوشت کلاے کلاے کو اللہ جس کا وقت آجی اور تیمہ بنمآ ہے ) موتیں اس کے لئے ایک ایساون بیدا کرنے کے لئے دروزہ کی حرکت میں جتلاتھیں جس کا وقت آجی کا تھا اور جرحاملہ کے لئے حمل کے دن بورے ہوتا ہے۔ جب دن بودے ہوگئے تو پیدائش کا دن بھی آگیا۔)

ل نسخه بائے (ب ج د) بی بی میں یوم کذا و گذا من شهر کذا و گذا طرر ہے اور تبحد (الله می) بیس کذا و گذا کی تکرار نہیں ہے تی یوم گذا من شهر گذا ہے۔ (احم محودی)

زہری نے کہا جب باذان کو (سریٰ کے مارے جانے کی) یے خبر پینی تواس نے رسول الشنگانی کی طرف این اللہ کا ا

ابن ہشام نے کہا مجھے زہری ہے یہ روایت بھی پینی ہے کہ انہوں نے کہا اس لئے رسول اللہ مناقلۃ ہم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت کے سلمان ہم میں ہے (جارے) خاندان میں ہے ہے۔

ابن ہشام نے کہا (خلاصہ کلام ہیکہ) بیوبی (ذات مبارک) ہے جس کو طبح نے اپناس تول میں مراد کی تھی ''اور یہی وہ (ذات مبارک) ہے جس کو مراد کی تھی ''اور یہی وہ (ذات مبارک) ہے جس کو شق نے اپناس تالم بالاسے وحی آئے گئ' اور یہی وہ (ذات مبارک) ہے جس کو شق نے اپنا اس تول میں مراد کی تھی ۔'' (ذی یزن کے خاندان میں حکومت ہمیشنہیں رہے گی) بلکہ ایک خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے کی وجہ سے منقطع ہوجائے گی جوصدافت وانصاف وین داروں اور نسیلت والوں کے درمیان چیش کرے گاس کی تو م میں حکومت نصلے کے دن تک رہے گی۔''

ابن آخق نے کہا ان واقعات میں ہے جن کا عرب لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ بھی ہے کہ یمن میں ایک پیخر پریتخ ریمنقوش تھی جو پہلے ذیانے کی تکھی ہوئی تھی ملک ذیار کس کے لئے ہے نیک حمریوں کے لئے ہے ملک ذیار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے ملک ذیار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے لئے۔ ملک ذیار کس کے لئے ہے جہ معاش حبیثیوں کے لئے ملک ذیار کس کے لئے ہے۔ آزاد فارس والوں کے لئے۔ ملک ذیار کس کے لئے ہے تا جرقریش کے لئے اور ذیار سے مماویات میں ہے یا صنعاہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذیار ( ذال کے ) زیر سے ہے جیسا کہ ججھے یونس نے خبروی ہے۔
ابن ایخی نے کہا کہ آئی۔ بی قیس بن تغلبہ والے آئی۔ نے سطیح اور اس کے ساتھی لیعنی شق نے جو پچھ کہا تھا اس کے وقوع کے متعلق کہا ہے لیعنی دونوں کی پیشین گوئیوں کے سچے ہونے کے متعلق کہتا ہے۔
کہا تھا اس کے وقوع کے متعلق کہا ہے لیعنی دونوں کی پیشین گوئیوں کے سچے ہونے کے متعلق کہتا ہے۔
مانظر ت ذات اُشفار سینظر تھا حقظ کھا صدق الذِنْبِی إِذَ مسجعاً
اس السین ( زرقاء الیمامة ) کی طرح کسی پلکوں والی نے صحیح طور پرنہیں و یکھا ( اور اس کا یہ صحیح طور پر

لے خط کشیدہ عبارت تعیر (الف) میں نہیں ہے۔(احم محمودی)

ع مقام بمامد می زرقا منا می ایک فورت مها کرتی تھی جو تین میل کے فاصلے سے ہرایک کود کھ کر پیچان لیا کرتی تھی۔ شاعر اپٹے شعر میں ای کی تعریف کررہا ہے اور ای کے خمن میں فوئی کا ذکر بھی آ گیا جس سے مراد سطیح ہے جس طرح مصنف نے خود بتایا ہے۔

و یکمنااس طرح سپاتھا) جس طرح (سطیح ) ذبی نے بچی سجع کبی تھی۔

اور سطیح کوعرب ذبی اس لئے کہا کرتے تھے کہ طیح ربیعۃ بن مسعود بن مازن بن ذئب کا بیٹا تھا لیعنی عدی نسبت کے لحاظ ہے اس کوذبی کہا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور اعشی کا نام میمون بن قیس تھا۔

#### بادشاه حضر كاقصه

ابن ہشام نے کہا مجھ سے خلاد بن قرق بن خالد سدوی نے جناد کی روایت یا کونے کے بعض علیہ اسب کی روایت بیان کی کہا جاتا ہے کہ نعمان بن منذرشاہ حضر ساطرون کی اولا و سے تھا اور حضرا کی شہر کے جیسا بڑا قلعہ فرات کے کنار ہے تھا اور بیون قلعہ ہے جس کا ذکر عدی بن زید نے اپنے اس قول میں کیا ہے۔
واَنچُو الْنِحُضُو اِذْ مَنَاهُ وَاذْ دِجْلَةٌ يَجْدِي اِلْيْهِ وَالْنِحَابُورُ وَالْحَابُورُ اور حضر (پر حکومت کرنے) والے (کے حالات کو یا دکروجس) نے۔ جب اس (حضر) کی تعمیر اور حض (توکیسی شندار تعمیر کھی کہ) وجلہ اور خابور (وونوں دریا) اس کے پاس (زراعت اور کی علیہ کے لئے) یا نی لاکر جمع کرویتے تھے۔

چیاہے۔ پان من موسیہ کے مشادہ مرام کے بھر اور اس بر چونے کی استرکاری استرکاری کی دروزے پر اب کوئی کی دروزے پر اب کوئی کی دروزے پر اب کوئی

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔ اور (بیرو ہی حضر ہے) جس کا ذکر ابوداؤ دابادی نے این آول میں کیا ہے۔

> لے تجع با قانیه اور معتدل بات کو کہتے ہیں۔ (احمر محدودی)۔ ع خط کشیدہ عبارت نبخہ (الف) میں نہیں ہے۔ (احمر محمودی)

تہیں جاتا)۔

وَاَرَى الْمَوْتَ قَدْ تَدَلَّى مِنَ الْحضْرِ عَلَى رَبِّ اَهْلِهِ السَّاطِرُونِ اور بیل دیکی رہا ہوں کہ اس حضر کے رہنے والوں کے سر پرست شاہ ساطرون کے سر پر حضر (ہی کی حکومت یا سکونت کے سبب) ہے موت منڈ لار ہی ہے۔

اور بیہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہےاور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیت خلف احمر کی ہے۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ حماد راویة کی ہے۔

كسرى سابور (شاہ بور) ذوالا كتاف نے ساطرون شاہ حضر سے جنگ كى اور دو سال اس كو محاصرے میں رکھا۔ایک روز ساطرون کی جٹی نے ( قلعہ پر ہے ) حجا نکا تو اس نے سابورکواس حال میں و یکھا کہاس کےجسم میں رکیٹی لباس اور اس کے سر پرسونے کا زمر دیا قوت اورموتیوں ہے جگرگا تا ہوا تاج ہے۔اوروہ خوب صورت بھی تھا (اس نے اس کو دیکھا تو ریجھ گئی اور )اس کے یاس خفیہ پیام بھیجا کہا گر میں تیرے لئے حضر کا درواز ہ کھول ووں تو کیا تو مجھ ہے شادی کر لے گا اس نے کہا ہاں۔ جب شام ہوئی تو ساطرون نے شراب بی اورمست ہو گیا۔اوروہ ہمیشہ مستی ہی ہیں رات گز ارا کرتا تھا۔تو اس کی بیٹی نے اس کے سرکے پنچے سے حصر کے دروازے کی تنجیاں لے لیں (اور ) پھرانہیں اپنے ایک رشتہ دار کے ہاتھ بھیج دیا۔اوراس نے دروازہ کھول دیا۔اورسابور کھس آیا اورساطرون کوتل کرڈ الا۔حضر کی اینٹ ہےا بینٹ بجا دی اور برباد کر دیا۔اور (اس ساطرون کی بٹی ) کوایئے ساتھ لے کر چلا گیا اور اس سے شادی کرلی ایک رات اس اثناء میں کہ وہ اینے بستر پرسور ہی تھی ایکا لیک بے چین بیقرار ہوگئی اور اس کی نیندا جیٹ گئی۔اس نے اس کے لئے چراغ متکوایا اور اس کے بستر کی تلاشی لی تو اس پر آس کی ایک بٹی یائی سابورنے اس سے کہا کہ بھی وہ چیز ہے جس نے تجھ کو بےخواب کردیا تھا اس نے کہا ہاں سابور نے کہا پھر تیرا باپ تیرے لئے كيا كرتا تغااس نے كہا وہ ميرے لئے ديبات كا بستر بچھا تا اور مجھے حربيٌّ بہنا تا اور مجھے گودا (مغزات خواں) کھلاتا اورشراب پلایا کرتا تھا۔اس نے کہا کیا تو نے جو پچھاہیے باپ کے ساتھ کیا وہ تیرے باپ (کے ان احیانات) کا بدلا تھا؟ تو میرے ساتھ بھی بہت جلدای طرح کرے گی آ خراس نے اس کے لئے تھم دیا تو اس کے سرکی چوٹیاں محوڑے کی وم ہے با ندھی تئیں اور محوڑے کو تیز بھگایا عمیا۔ حتیٰ کہ اس کو مار ڈ الا اس

ا ایک در خت ہے جس کا نام فاری ہیں مور د ہے تیمی کہتا ہے کہ ریحان کوعرب بیں آس اور فاری بیں ناز ہو کہتے ہیں بید وقشم کا ہوتا ہے بستانی اور صحرائی 'صحرائی کواسارون اور ریحان القبو رہمی کہتے ہیں۔ دیکھومحیط اعظم (احریحودی)۔ ع حربے ودیباء دوتتم کے رہٹمی کپڑے ہیں۔ (احرمجمودی)

بارے میں اعنی بن قیس بن شابہ کہتا ہے۔

الله تو لِلْحَضِوِ إِذَا اَهْلُهُ بِينُعْمَى وَهَلُ خَالِدٌ مَنُ نَعِمُ اللهُ تَوَالِدٌ مَنُ نَعِمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ ا

فَلَمَّا دَعًا رَبَّذُ دَعُوَةً الْمَابَ اِلَّذِهِ فَلَمْ يَنْتَقِمْ پرجس اس کواس کے پرودگار نے بلالیا تو دہ اس کی طرف (بے چون و چرا) لوٹ گیا اور (اینے دشمن سے) بدلہ (بھی) نہ لیا۔

اور بیابیات اس کے قصید ہے کی ہیں۔ اور علی بن زید نے اس بارے ہیں کہا ہے۔
و اَلْحضُو وَ صَابَتُ عَلَيْهِ دَاهِيَةٌ مِنْ فَوْقِهِ اَيْدٌ مَنَا كِبُهَا
اور حضر پراس کے اوپر سے ایک ایک آفت آپڑی جس کے بازو بہت قوی تھے۔
دَبِیَّةٌ لَمْ تُوْقِي وَالِدَهَا لِحَیْنِهَا إِذْ أَضَاعَ دَاقِبُهَا
دَبِیَّةٌ لَمْ تُوقِي وَالِدَهَا لِحَیْنِهَا إِذْ أَضَاعَ دَاقِبُهَا
(گودول) میں نازونوم سے ) پلی ہوئی (ہیں) نے اپ باپ کواس کی موت کے وقت نہ بچایا
(کیا تعجب ہے) کہ کا فظ نے خود محفوظ چیز کو) بربا دکر دیا۔

اِذْ غَبَقَتْهُ صَهْبَاءَ صَافِيَة وَالْحَمْرُ وَهُلَّ يَهِيْمُ شَارِبُهَا بِهِ الْهُ عَمْرُ وَهُلَّ يَهِيْمُ شَارِبُهَا بِبِ كَمَالُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

فَامْسُلَمَتُ اَهُلَهَا بِلَيْتَهَا تَظُنُّ اَنَّ الرَّنِيْسَ خَاطِبُهَا آخراس (بيُ الرَّنِيْسَ خَاطِبُهَا آخراس (بيُ ) نَ الْجَيْسَ فَحاطِبُها آخراس (بيُ ) نَ الْجَيْسُ والول كوياس (حضر) كريخ والول كوان كى بلا كے حوالے كر ويا (بير) خيال كرك كه بادشاه اس (ئاح) كاخوا بال ہے۔

فَكَانَ حَظُّ الْعَرُوْسِ إِذْ جَسْرَ الصَّبْحُ دِمَاءً تَجْرِی سَبَائِبُهَا جِبِ مِنْ طَلوع ہوئی تو رہین کو بینط طلا کہ اس کے (سرکے) بال خون (کے نالے) بہارہے

سرت این برام دے صداق ل کے کہا

وَخُرِّبَ الْمُحْضُورُ وَاسْتَبِيْحَ وَقَدْ الْخُرِقَ فِي خِدْرِهَا مَشَاجِبُهَا اورحظر كوير باداور (بركام كے لئے) مباح كرديا كيا اور اس كے پردول يس اس كے پردو دارول كوجلايا كيا۔

اور بدا بات اس کے ایک تصیدے کے ہیں۔

#### نزار بن معد کی اولا د کاذ کر

ابن آئن نے کہانز اربن معد کے تین لڑ کے ہوئے ۔معنر بن نز ار۔ربیعۃ بن نز اراورانمار بن نز ار۔ ابن ہشام نے کہا۔اور (چوتھا) ایا دبن نز ار۔ حارث بن دوس ایا دی نے بیشعر کہا ہے اور بعض کی روایت بیس بیشعرابوداؤ دایا دی کی طرف منسوب ہے۔جس کا نام جاریہ بین حجاج تھا۔

وَ فَتُوَّ حَسَنَ اَوْجُهُهُمْ مِنْ اِیَادِ بَنِ یِزَارِ بَنِ مَعَد اور کتنے خوب صورت جوان ایسے بھی ہیں جوایا دبن نز اربن معد کی اولا د میں سے ہیں۔

اوریہ بیت اس کے ابیات میں کی ہے۔ معنراورایا د کی مال سودہ بنت عک بن عدنان ہے۔ اور ربیعہ اورانمار کی مال شقیقہ بنت عک بن عدنان ہے۔ اور بعض کہتے ہیں جمعۃ بنت عک بن عدنان ہے۔ ابن ایخق نے کہا قبائل شعم و بجیلہ کا باپ ( یعنی جداعلیٰ ) انمار ہے جریر بن عبداللہ بجلی جو قبیلہ بجیلہ کا

سردار تفااس کے متعلق کسی کہنے دالے نے بیشعر کہا ہے۔

لَوْلَا جَرِيْرٌ هَلَكُتُ بَحِيلَهُ نِعْمَ الْفَتَى وَبِنْسَتِ الْفَيِيلَةِ الْمُعَيْلَةِ وَبِنْسَتِ الْفَيِيلَةِ الْرَجِرِينَ وَبِنْسَتِ الْفَيِيلَةِ الْرَجِرِينَ وَهِ الْمَاتِونَ الْمَاتِ وَالْمَاتِونَ الْمَاتِ وَالْمَاتِونَ الْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَالِ وَالْمَالِمِينَ وَمِنْ الْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَلَا مِنْ وَالْمَاتِ وَلَا مِنْ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَالِقِينَ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَلَا مِنْ وَالْمَاتِ وَالْمَاتِ وَلَا مِنْ وَالْمَاتِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَاتِ وَالْمَالِقُولُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِقُولُ وَلِي مِنْ مِنْ وَالْمُوالِمِينَ وَالْمَالِمُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُوالِمِينَ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْلِقُولِ مِنْ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمِينَ وَلِي مُنْ الْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُل

(بہ جریر) فرافصہ الکھی کوا قرع بن حابس عقال بن مجاشع بن دارم بن مالک بن حظلہ بن مالک بن زید منا قابن تیم کے پاس فیصلہ (فضیلت باہمی) کے لئے طلب کرتے ہوئے کہتا ہے۔ یَا اَفْرَعُ بُنَ حَابِسِ یَا أَفْرَعُ اِنْ یَصْرَعُ اَخُولْکَ تُصْرَعُ

ل (الف ب) جاربه (ج د) حارثه (احرمحودی) \_

ع خطاکشیدهمصرع دوم نسخه (الف) بین نبیس ہے (احرمحمودی)

ح (الف ب) یعمرع اخوک تعل مجبول غائب ہے۔اوراخوک بحالت رفع ہے۔اور (ج و) تقرع اخاک تعل مخاطب معروف اورا خاک بحالت نصب ہے جس کے معنی اگر تو اپنے بھائی کو پچھاڑے گا تو تو خود بھی کچپڑے گا۔(احرمحمودی)

اے اقرع۔اے اقرع بن حابس۔ بے شہر اگر تیرا بھائی بچپاڑا جائے گا۔ تو تو (خودبھی) کیمٹر <u>ے گا۔</u>

اور ( پیجی ) کہا ہے

الصُّرَا اَخَاكُمَا إِنَّ اَبِي وَجَدْتُهُ ابَاكُمَا اِبْنَىٰ نِزَارِ لَنْ يُعْلَبُ الْيَوْمَ آخٌ وَالْآكُمَا

ا ہے نزار کے دونوں بیٹو۔اپنے بھائی کی مدد کروہیں نے اپنے باپ اورتم دونوں کے باپ (لیعنی جداعلیٰ) کوایک ہی پایا ہے۔ ( مجھے امید ہے کہ ) جس بھائی نے تم دونوں ( بھائیوں ) سے محبت رتھی ہے۔وہ آج ہرگزمغلوب نہ ہوگا۔

اوروہ ( قبائل انماز ٰ) یمن میں جا ہے۔اوریمن ( والوں ہی ) میں ٹل گئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یمن (والوں) اور (قبیلہ) بجیلہ نے (نسب اس طرح) بیان کیا ہے۔انمار بن اراش بن لحیان بن عمر و بن غوث بن نبت بن ما لک بن کھلان بن سبااور بعضول نے کہا ہے۔اراش بن عمرو بن لعیان بن غوث اور بحیله اور تعم کا گھر ( خاندان ) یمنی ہے۔

ا بن اتحٰق نے کہا کہمصر بن نزار ہے دوخص بیدا ہوئے ۔الیاس بن معنرا ورعیلا ن بن مصر ۔ ابن ہشام نے کہان دونوں کی ماں بنی جرہم میں کی تھی۔

ا بن ایخق نے کہا پس الیاس بن مصر سے تین محض پیدا ہوئے ۔ مدر کۃ بن الیاس و طابعہ بن الیاس و **تمعہ بن الیاس اور ان کی مال خندف یمن کی عورت تھی۔** 

لے ترندی نے فردہ بن سیک کے طریقہ ہے روایت کی ہے۔ کہ جب القد تعالی نے سیا کے متعلق وہ اتاراجوا تارا۔ (لیعن قرآنی خاص خاص آیتیں تارل فرمائیں۔ جوسب کومعلوم ہیں ) تو ایک مخص نے کہا۔ یا رسول انشد۔ سبا کیا ہے۔ کوئی عورت ہے یا کوئی مقام۔آپ نے فرمایا۔

> **ليس بامرأة ولا ارص ولكنه رجل ولد عشرة من** العرب فتيا من منهم ستة وتشائم اربة فاما الدين تشائموا فلخم وحدام وعاملة وعسان واما الذين تهامنوا فالازد والاشعرون واحمير وامدحج وكبدة

> > ال مخص نے کہاا نمارکون ہے۔ آپ نے فر مایا:

ندکوئی عورت ندکوئی مقام بلکہ دوا کیک مرد ( کانام ) ہے جس نے عرب کے دی ( قبیلوں ) کو جنا ( بعنی اس سے دی قبیلے پیدا ہوئے ) ان ش سے چھے کمن ش جا ہے اور حیارشام ش کی جوشام میں جا ہے و پھم و جذام و عاملہ وغسان ہیں اور جو یمن جس جا بسے وہ از دواشعرو حمير وغرج وكنده وانمار جي\_

> وہ جن میں سے تعم دبجیلہ ہیں۔(احیرمحودی از سہیل )۔ الدين منهم خثعم وبجيله

ابن ہشام نے کہا خندف عمران بن الحاف بن قضاعہ کی بیٹی تھی۔

ابن ایخی نے کہا مدر کہ کا نام عامر تھا اور طابخہ کا عمرو۔لوگوں نے ان کے متعلق ادعا کیا ہے کہ یہ دونوں اونٹوں میں رہا کرتے اورانہیں کی ویچے بھال کیا کرتے تھے۔(ایک روز) انہوں نے ایک شکار کیا اور اسے پکانے بیٹھے تھے کہ ان کے اونٹوں کوکوئی چرا لے گیا عامر نے عمرو سے کہا اتدر نشد الا بل ام تطبع ہذا الصید۔کیا تم اونٹوں کو ڈھونڈ لاؤے یا یہ شکار یکاؤے۔

عمرونے کہا (نہیں میں ڈھونڈ نے نہیں جاتا) بلکہ پکاتا ہوں عامر نے اونٹوں (کی جبتو کی اوران)

ہے (جا) ملا۔ (بیخی ڈھونڈ نکالا) اور انہیں (والیس) لایا۔ پھر جب دونوں اپنے باپ کے پاس گئے
انہوں نے سرگزشت بیان کی۔ (باپ نے) عامرے کہا۔ تو مدر کہ بیخی ڈھونڈ نکا لئے والا ہے۔ اور عمرو

ہے کہا تو طابخہ بین پکانے والا ہے۔ اب رہا تمحۃ (اس کے متعلق بنی) معز کے نسب وان خیال کرتے ہیں

کہ (بنی) خزاعہ۔ عمرو بن کی بن تمعہ بن الیاس کی اولا دسے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی ماں کواس کی خبر

کہ ربنی تو وہ تیزی سے نکلی تو اس سے کہا تہ خند فین لیمنی کیا تو پاؤں کھول کھول کر ڈالتی ہے تو اس کا نام خند ف

# عمروبن کی کا قصہ اور عرب کے بتوں کا ذکر

ابن این این این این این این کیا مجھ سے عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے اپنے والد سے (روایت ) بیان کی انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ مالی آئی آئی نے فر مایا۔

رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَةً فِي النَّارِ فَسَأَلَتُهُ عَمَّنْ بَيْنِيُ وَبَيْنَةً مِنَ النَّاسِ فَقَالَ هَلَكُوْا.

میں نے عمروبن کمی کود میکھا کہ وہ اپنی ٹانگوں کی بڈیاں یا اپنی آئنیں آگ میں تھیلیے جارہا ہے تو میں نے اس سے ان لوگوں کے متعلق سوال کیا۔ جومیرے اور اس کے درمیان (گذرے) میں ۔ تو اس نے کہاوہ ہلاک ہوگئے۔

ل خط کشیده عبارت صرف (الف میں ہے (ب جو) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی)

ع قصب کالفظ آنت کے لئے بھی کہا جاتا ہے اور ہر کھو کھلی لمبی بڈی کو بھی کہتے ہیں اور بالوں کی لٹوں کو بھی۔اس مق م پر بعضوں نے آنتیں محسینے جاتا سمجھا ہے اور بعض ٹا گھوں کی ہڈیاں جس کوار دو کا درے جس کنٹٹر االے جانا کہد سکتے ہیں۔(احمرمحمودی)۔

#### يرت اين المام ه صداد ل

ابن انتخل نے کہا جمعے سے محمد بن ابراہیم بن حرث تیمی نے اوران سے ابوصالح سان نے اوران سے ابو ہر ریرہ نے بیان کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابو ہریرہ کا نام عبداللہ بن عامر تھا اور (بیبھی) کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبدالرحمٰن بن مع تھا کہ میں رسول اللہ خاند کی گئے ہے کہتے ہا۔

يَا أَكْتُمُ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَة بْنِ خِنْدَفَ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ' فَمَا رَأَيْتُ رَجُلًا اَشْبَهَ بِرَجُل مِنْكَ بِهِ وَلَا بِكَ مِنْهُ.

لین اے اکثم میں نے عمر و بن کی بن قمعہ بن خندف کود یکھا کہ وہ اپنی ٹانگوں کی ہڑیاں یا آ نئیں آ سنیں آ کے میں کھنچ لئے جار ہا ہے اور میں نے تم سے زیادہ کسی شخص کواس سے مشابہ ہوں و یکھا۔ اور نہ در ایسے کسی شخص کو میں نے ویکھا) کہ اس سے زیادہ تم سے مشابہ ہوا کئم نے کہایا رسول اللہ۔ اس کی مشابہ ساید جھے نقصان پہنچا وے فرمایا:

لَا إِنَّكَ مُوْمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ إِنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ دِيْنَ اِسْمُعِيْلَ فَنَصَبَ الْأَوْثَانَ وَبَخْرَ الْبَحِيْرَةَ وَسَيَّبَ السَّائِبَةَ وَوَصَلَ الْوَصِيْلَةَ رَحَمي الْحَامِيَ۔

نہیں (اس کی مشابہت جمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی) تم ایما ندار ہواور وہ کا فر (نھا) وہ پہلافخص تھا جس نے دین اسلعیل کو بدل دیا۔اورمور تیاں نصب کیس۔اور بحیرۃ یے سائیہ۔وصیلہ

لے بخاری نے کہا کدان کا نام عبد عمس بن عبد تم تھا اور بعضوں نے کہا ہے۔ کہ عبد عنم تھا ممکن ہے کہ بیدنام جا ہلیت علی ہوں اور رسول اللہ کا فیز کرنے اس کو بدل دیا ہوجس طرح آ ہے نے بہت ہے نام بدل دیئے۔ (احم محمودی از سپیل)

اورحامی (کے طریقہ) رائج کئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ ہے بیان کیا کہ عمر و بن لحی اپنے بعض کارو بار کے شمن میں کے سے شام کی طرف گیا تو جب سرز مین بلقا کے مقام مآب میں پہنچ اور وہاں ان دنوں عمالیق رہا کرتے

وصیلہ طنے والی یا جس ہے کوئی طے۔ قراء نے کہا ہے۔ کہ وصیلہ وہ بکری ہے جس نے سات تر پیجے جنے ہوں۔ اور 
قریش نراور باد و دو یکے جنے الی بچی وال بکری کا دود مصرف مرد پیچے حورتی شیش سائبہ کی طرح اس کا بھی حال تھا۔
قرجاج نے کہا وصیلہ وہ بکری ہے کہ جب وہ نرجنتی تو وہ ان کے بتوں کا ہوتا۔ اور جب مادہ جنتی تو وہ ان کا ہوتا۔ اور جب نرو مادہ 
دوجنتی تو نرکو وہ اپنے بتوں کی خاطر ذرئے نہ کرتے۔ اور بعضوں نے کہا وہ الی بکری ہے جو پہلے نرجنتی اور پھر مادہ جنتی تو اس مادہ 
کے سبب اس کے بھائی کو ذرئے نہ کرتے۔ اور جب نرجنتی تو کہتے ہے تمارے معبود وں کی قربانی ہے۔ ابن عباس بی ہون سے مروی 
ہے کہ وصیلہ وہ بکری ہے کہ جوسات بار جنے پھراگر ساتو ہی مادہ ہوتی تو عورتیں اس کی کی چیز سے استفادہ نہ کرتیں۔ گر جب وہ 
مرجاتی تو اس کومر داور عورتیں دونوں کھاتے۔ اس طرح اگر ساتو ہی مرتبہ زادر مادہ دو بیچے ہوتے تو اس کو وصیلہ کہتے۔ یعنی جو 
مرجاتی تو اس کومر داور عورتیں دونوں کھاتے۔ اس طرح اگر ساتو ہی مرتبہ زادر مادہ دو بیچے ہوتے تو اس کو وصیلہ کہتے۔ یعنی جو 
اپنے بھائی کے ساتھ تو ام بیدا ہوئی۔ ایک بکری اس نر کے ساتھ چھوڑ دی جائی۔ اور اس سے صرف مرد بی مستفید ہوتے۔ 
اپنے بھائی کے ساتھ تو ام بیدا ہوئی۔ ایک بکری اس نر کے ساتھ چھوڑ دی جائی۔ اور اس سے صرف مرد بی مستفید ہوتے۔ 
ورتیں اس سے کی طرح کا فائدہ نہ حاصل کرتیں۔ ہاں اگر وہ مرجاتی تو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں مردور تیں۔

تھے۔ جوعملا تی اور بعضوں نے کہاعملیت بن لا وزبن سام بن نوح کی اولا دے تھے۔ انہیں دیکھا کہ وہ بنوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہیں ہوں۔ انہوں نے اس کی پوجا کرتے ہیں تو ہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ان بنوں کو ہم اس لئے پوجة ہیں کہ جب ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو یہ ہمیں بارش سے مستفید کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے امداد مانگتے ہیں تو وہ ہماری امداد کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے امداد مانگتے ہیں تو وہ ہماری امداد کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے امداد مانگتے ہیں تو وہ ہماری امداد کرتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا کیا تم ان ہیں سے کوئی بت مجھے نہ دو گے کہا ہے ہیں سرز ہین عرب کی طرف لے جاؤں کہ وہ بھی اس کی پوجا

= مشترک ہوتیں۔ابن قتیمہ نے کہا کہ اگر ساتواں نر ہوتا تو اس کو ذرج کر دیا جاتا۔اوراس کوصرف مرد کھاتے۔عورتیں نہ کھاتیں۔اور کہتے۔

خالصة للد كورنا و معوم على ادواجنا . (ي) ہمار بردول كے لئے فاص باور ہمارى بى يول پرحرام ب اوراگر مادہ ہوتى تو بريول من چھوڑ دى جاتى اوراگر زاور مادہ دو ہوتے تو ابن عباس جدين كول كے مطابق عمل در آيد ہوتا ۔ اوراگر من انتخان نے كہا كہ وصيلہ وہ بحرى ہے جو پور پ پائچ دفعہ من دس مادا ئيس جنے اليى بحرى اس كے بعد جوجنتى وہ فالعس مردول كے لئے ہوتا ۔ عورتول كواس سے استفاد ہے كاحق نه ہوتا ۔ پھراگر زاور مادہ ايك ساتھ بختى تو اس كو وصيلہ كئے ۔ اوراس مادہ كى موجودگى بل اس زكوذئ ندكرتے اور بعضول نے كہا وصيلہ وہ بحرى ہے جو پائچ باريا تين بار جنے ۔ پھر اگر نر پيدا ہوتا تو ذئ كر د ہے ۔ اوراكر زد مادہ ايك ساتھ ہوتے تو اس كو وصيلہ كئے ۔ اوراكر نر د مادہ ايك ساتھ ہوتے تو اس كو وصيلہ كہتے ۔ بعضول نے كہا ہے كہ وصيلہ اس اور كئى كو جہا ہے دو بار مادا كيں جنے درميان بي نرنہ پيدا ہوتو ايكى اور بعض نے كہا كہ معبود ول سے كہا تي وہ وصيلہ كہلاتى اور بعض نے كہا كہ معبود ول سے كئے جور د سے اور كہتے ہاں ہو ہى ہول وردرميان بي نرنيس ۔ اس لئے وہ وصيلہ كہلاتى اور بعض نے كہا كہ معبود ول سے كئى خورد د ہے اور كہتے مادہ سے مادہ ل كئى ۔ ورميان بي نرنيس ۔ اس لئے وہ وصيلہ كہلاتى اور بعض نے كہا كہ معبود ول سے كئى جن بول اور درميان بي كئى نرنہ ہو۔

کریں۔انہوں نے اس کوایک بت دیا جس کوہل کہا جاتا تھا۔تو وہ اے لے کر مکہ آیا۔ پھراے ایک جگہ نصب کیا اوراس نے لوگوں کواس کی عبادت وتعظیم کا تھم دیا۔ ابن اسٹن نے کہا کہ وہ بعنی عرب خیال کرتے ہیں کہ پھر کی پہلی بوجا جو بنی اسلعیل میں ہوئی وہ اس طرح تھی کہ جب مکہ والوں پر تنگدی آئی اور فراخی کی تلاش میں وہ دیگرمما لک کی جانب نکل چلے تو ان میں ہرا یک سفر کرنے والا مکہ سے سفر پر جاتے وقت حرم کے پھروں میں ہے کوئی ایک پھرحرم (محترم) کی عظمت کے لحاظ ہے اپنے ساتھ اٹھالے جاتا اور بیرمسافر جہاں کہیں اتر تے اس پھر کور کھتے اور اس کا طوا ف کرتے جس طرح وہ کعبہ کا طوا ف کرتے ہتھے حتیٰ کہ اس بر ان کوا بک زیانہ گزرگیا یہاں تک کہ جس پھر کواحیما دیکھااوروہ انہیں پہندآیاای کی عبادت کرنے گلے حتیٰ کہ بشتها پشت گزر کئے اور جس تو حید ہر وہ تھے اس کو بھلا دیا اور دین ابراہیم واسمنیل (علیما السلام) کو بدل کر دوسرا دین اختیار کرلیا اور بتوں کی پوجا شروع کر دی اوران ہے پہلے کی امتیں جن گمراہیوں میں تھیں ان کی بھی وہی حالت ہوگئی۔ باوجود اس کے ان میں ابراہیم ( مَلائظاً ) کے زمانے کے بقیہ ( رسم و رواج ) کی یا بندی ( بھی تھی جن ) میں تعظیم ہیت اللہ اور اس کا طواف اور حج وعمر ہ کرنا اور عرفات ومز دلفہ کا قیام اور جانوروں کی قربانی اور جج وعمرہ میں لبیک کہنا (وغیرہ بھی) تھا۔ باوجوداس کے کہاس میں انہوں نے الیبی (لغو) چیزیں بھی داخل کردیں جواس میں کی نتھیں اس کنانہ میں سے قریش کے قبیلہ والے جب لبیک کہتے تُولَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ إِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تملكه ومالك كَتِي لِعنى بَي عاضر جي حاضریا اللہ ہم تیرے لئے دہری حاضری دیتے ہیں۔(لیعنی جسم وروح دونوں سے حاضر ہیں) جی حاضر جی حاضر تیرا کوئی شریک نہیں بجز ایک شریک کے کہوہ تیرا ہی ہے اس کا تو ہی ما لک ہے۔وہ (تیرا) ما لک نہیں۔ پس وہ ( کافر )لبیک کہتے میں اس (خداوند عالم ) کی مکتائی کا بھی اظہار کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ اپنے بنوں کوہمی ( خدائی اختیارات میں ) داخل کرتے تھے اور ان بنوں کی ملیت اس کے قبضہ ( واختیار ) میں مونے كا اقرار بھى كرتے تھے۔اللہ تبارك وتعالى محمر مَنْ اللَّهِ إِلَّا ہے۔" وَمَا يُومِنُ اكْتُوهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ "يعنى ان (كافرول) من كاكثر (افراد) الله يرايمان نبيس ركعة محر (اس كے ساتھ ساتھ) وہ شرک بھی کئے جاتے ہیں بیعنی میرے حق کو جان کرمیری یکتائی ( کا اقرار ) بھی کرتے ہیں اور میری مخلوق میں ہے کسی ندکسی کومیرے ساتھ شریک بھی تھہراتے ہیں۔اورنوح علائظ کی قوم کے (یاس بھی) بہت ہے بت تتے جن کی پرستش میں وہ لگے ہوئے تھے جس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کو وی ہےاس نے فرمایا

﴿ وَ قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَمَّا وَّلَا سُوَاعًا ﴾

''انہوں نے ( قوم نوح نے اپنے ساتھیوں ہے ) کہا کہتم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ واور ود و سواع''۔

﴿ وَلَا يَغُونُ وَ يَعُونَ وَ نَسْرًا وَ قَدْ أَضَلُّوا كُثِيرًا ﴾

'' یغوٹ و بیعوق ونسر ( نامی بتوں ) کو نہ چھوڑ و بےشہہ انہوں نے ( اس طرح کی ہاتوں ہے ) بہتوں کو گمراہ کردیا''۔

ہم لات وعزی اور ود (نامی بتوں) کو بھول جائیں گے اور ان سے (ان کے زیور) ہاراور یالے (وغیر وکھسوٹ لیں مے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے جس کوان شاءاللہ ہم اس کے موقع پر ذکر کریں گے۔اور کلب و ہر ہ بن تغلب بن طوان بن عمر ان بن الحاف بن قضاعة کا بیٹا تھا۔

ابن آختی نے کہا کہ بی طی میں ہے النم نے اور بی مذرج میں ہے جوش والوں نے مقام جوش میں یغوث نامی بت بنار کھا تھا۔

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ الغم اور طئی بن ادد بن ما لک نے (بتایا تھا) اور ما لک خود نہ جج بن ادد ہے۔اور بعضوں نے کہاہے کھئی بن ادد بن زید بن کہلان بن سباء نے (یغوث نا می بت بنار کھا تھا) ابن آخق

ل (بن و) بش "كان الذين اتنحذوا" اور "معوا باسمانهم" باور (الف) بش "كانوا الذين اتنحذوا" اور "سعوابا سمانها" بكان كى بجائ كانوا كانونوتوكا تب كفلطى معلوم بوتى بكونكة فل جب فاعل سے پہلے بوتواس كا مفرد بونا ضرورى باور سعوابا سمانها بش كى واحد مونث كی خميرا كر ولدا مليل كی طرف بحثيت اس كے جمع مكسر بونے كے بھيرى جائے تواس كے بعن مكسر بون كے بھيرى جائے تواس كے معنی كے بھيرى جائے تواس كے معنی بيرى جائے تواس كے معنی بيرى جائے اور اگر اسمانها كی خمير بتوں كی طرف بھيرى جائے تواس كے معنی بيرى جائے تواس كے معنی بيرى جائے بيا بي اولا د كے نام ان بتوں كے نام پر د كھ لئے تنے (احد محددى)

نے کہا کہ بیلہ ہدان کی حیوان نامی ایک شاخ نے سرز مین یمن کے مقام ہدان میں بعوق نامی بت بنار کھا تھا۔ ابن بشام نے کہا کہ ہمدان کا نام اوسلة بن مالک بن زید بن ربیعة بن اوسلة بن الخیار بن مالک بن زید بن کہلان بن سباہے۔ بعضوں نے کہا کہ اوسلہ بن زید بن اوسلہ بن الخیار ہے اور مالک بن نط جمدائی نے پیشعرکہاہے۔

يَرِيْشُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَيَبْرِي وَلَا يَبْرِي يَعُوْقُ وَلَا يَرِيْش الله تعالیٰ بی د نیا میں نفع بھی پہنیا تا ہے اور ضرر بھی اور یعوق نہ کسی کو ضرر پہنیا سکتا ہے اور نہ نفع ۔ اور یہ بیت ای کے قصیدے کی ہے۔ بعض نے کہا کہ ہمدان اوسلۃ بن ربیعۃ بن مالک بن الخیار بن ما لك بن زيد بن كبلان بن سما كا بيا ہے۔

ابن اسلق نے کہا کہ تی حمیر میں ہے ذوالکلائے کے قبیلے نے سرز مین حمیر میں نسر نا می ایک بت بتار کھا تھااور بنی خولان کا سرز مین خولان میں ایک بت تھا جس کوم کانس کہا جاتا تھا جس کے لئے وہ اینے ادعا کے موافق اینے جانوراور کیتی اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تقیم کیا کرتے ہے۔ پھرا کرکوئی چیز اللہ تبارک و تعالی کے نذر کی جس کوخودانہوں نے اس کے لئے نا مزد کردیا ہوعم انس کی نذر میں داخل ہوجاتی تواہے اس طرح جمور وینے اور اگر کوئی چیزعم انس کی نذریس سے اللہ تعالی کے نذرانے میں داخل ہو جاتی تو اس کو ( فور آ ) اس کی نذر میں واپس کر دیتے اور بیلوگ خولان میں کے ایک جموٹے سے قبیلہ کے تھے جس کواویم کہا جاتا تھا۔اورجس طرح (مفسرین نے) ذکر کیا ہے انہیں کے بارے میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیآیات نازل فرما ئ<u>س</u>۔

﴿ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرًّا مِنَ الْحَرْثِ وَالْانْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلَّهِ بزَعْمِهِمْ وَ هٰذَا لِشُركَائِنا فَمَا كَانَ لِشُرَكَانِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ الِى شُرَكَانِهِمْ سَأَةً مَا يَحْكُبُونَ ﴾

''اورانہوں نے اللہ (تعالیٰ) کے لئے (بھی)ان چیزوں میں ہے جواس نے بھیتی اور چویائے بيدا كئے بيں ايك حصه مقرر كر ديا ہيں انہوں نے برغم خود كهدويا كديد (تو) الله كا ہے ادر س ہارے شریکوں کا پھر جو (نذرانہ) ان کے شریکوں کا ہوتا وہ (تو) اللہ (کے نذرانہ) میں نہ ل

ل (الف) حیوان با مائے علی (ب ج د) خیوان با خائے معجمہ (احمرمحمودی)۔ ع (الله)عم انس (ب) عمياس (جود) غم انس (احرمجودي)

سکتااور جواللہ کا ہوتا وہ ان کے شریکوں کے (نذرانہ) میں مل جاتا (دیکھوتو کیا) برا فیصلہ ہے جو وہ کررہے ہیں''۔

ا بن ہشام نے کہا کہ خولان عمر و بن الحاف بن قضاعہ کا بیٹا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خولان عمر و بن مر ہ بن اور بن زید بن مہتع بن عمر و بن عریب بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ خولان عمر و بن سعد العشیرہ بن ڈرجج کا بیٹا ہے۔

ابن آخق نے کہا کہ بنی مکان بن کنانہ بن مدر کہ کا ایک جس کا نام سعد تھا جو جنگل میں ایک لمبی چٹان کی شکل کا تھا اس کے پاس بنی ملکان میں کا ایک شخص اپنی تجارت کے بہت ہے اونٹ لے کر آیا تاکہ اپنے خیال کے موافق اس سے برکت حاصل کرنے کے لئے انہیں اس کے پاس کھڑا کرے جب ان اونٹول نے جن پرسواری نہیں کی جاتی تھی بلکہ چراگاہ میں چرتے رہتے تھے اس بت کو دیکھا جس پرخون بہائے جاتے تھے (جس کی وجہ ہے اس کی شکل بہت خوفنا کے ہوگئی تھی ) تو وہ اونٹ بدک گئے اور ادھر ادھر بھا گے اور ان کا مالک ملکائی غصے میں آگیا اور ایک پھڑ لے کر اس بت پر بھینک مارا اور کہنے لگا اللہ تھے برکت نہ دے تو نے میرے اونٹ بدکا دیئے پھروہ ان اونٹوں کی تلاش میں نگل چلا یہاں تک کہ انہیں جنع کیا اور جب وہ اکٹھے ہوئے تو کہا۔

اورمقام دوس بيس عمرو بن حممه الدوى كاايك بت تفا\_

ابن ہشام نے کہا کہ میں اس کا ذکر انشاء اللہ اس کے مقام پر کروں گا اور دوس عدثان بن عبد اللہ بن زہران بن کعب بن الحارث بن عبدالقد بن ما لک بن نصر بن الاسد بن انغوث کا بیٹا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دوس عبداللہ بن زہرابن الاسد بن الغوث کا بیٹا تھا۔

ابن آخق نے کہا کہ اساف وٹا کلہ دوبت مقام زمزم پر بنار کھے تھے جن کے پاس وہ لوگ قربانیاں کرتے تھے اور اساف وٹائلۃ قبیلۂ جرہم میں کا ایک مرداور ایک عورت تھی اساف بغی کا بیٹا اور ٹائلۃ دیک کی بیٹی تھی اساف كريت اين مثام ب صداة ل

نائلة يركعية شريفه يس جِرُه مِيها \_ يعني مرتكب زنا مواتو الله تعالى في ان دونو ل كويقر بناديا \_

ابن آتخل نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکر بن محمہ بن عمر و بن حزم نے عمر ۃ بنت عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارۃ ہےروایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ جیء بنئا سے سناوہ فرمایا کرتی تھیں کہ ہم تو یہی سنتے رہے ہیں کہ اساف و ناکلہ بن جرہم میں کا ایک مرداور ایک عورت تھی جنہوں نے کعبہ میں ایک ٹی بات کی ( میعن حرام کاری کی جو کتبے میں مجھی نہیں ہوئی تھی ) تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دو پھر بنادیئے واللہ اعلم۔

ابن اسطن نے کہا کہ ابوطالب نے بیشعرکہا ہے۔

وَحَيْثُ يُنيخُ الْآشْعَرُوْنَ رِكَابَهُمْ بِمُفْضَى السُّبُوْلِ مِنْ اِسَافٍ وَنَائِلِ (بیروا قعداس مقام کا ہے) جہاں اشعری لوگ اپنے اونٹ بٹھاتے ہیں اور اساف و ٹا کلہ نامی بنوں کے ماس سے سالا بوں کے پہنچنے کی جگہ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ بیت ان کے ایک قصیدے کی ہے جس کوان شاء اللہ قریب میں اس کے مقام یر بیان کردں گا۔

ابن اتخل نے کہا کہ ہرگھر والے نے اپنے گھر میں ایک بت بنا رکھا تھا جس کی وہ بوجا کرتے تھے جب ان میں ہے کو کی صحف کسی سغر کا ارادہ کرتا تو جب وہ سوار ہونے پر آمادہ ہوتا تو اس بت پر ہاتھ پھیرتا اور یہ دوآ خری چیز ہوتی جواس کے سفر کو نکلنے کے وقت ہوتی اور جب وہ اپنے سفر سے آتا تو اس پر ہاتھ پھیرتا اور بدوہ پہلی چیز ہوتی جس ہےا ہے گھروالوں کے پاس جانے سے پہلے کی جاتی پھراللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محد مَثَالِيَّةُ فِي كُوتُو حيد و ب كرروانه فرمايا تو قريش نے كہا۔

آجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَّاحِدًا إِنَّ طَذَا لَشَيَّءٌ عُجَابٍ.

'' کیااس (فخص) نے (تمام)معبود وں کوایک معبود بنا دیا بےشہدیہ تو ایک بڑی عجیب چیز ہے'۔ اورعر بوں نے کعبۃ اللہ کے ساتھ ساتھ چند طاغوت بھی بنار کھے تھے اور وہ چند گھر تھے جن کا احتر ام وہ اس طرح کیا کرتے تھے جس طرح کعبۃ اللّٰہ کا ان گھروں کے بھی خدام اور محافظین ہوتے تھے۔اوران محمروں کے باس بھی نذرانے گزارنے جاتے جس طرح تعبۃ اللہ کے لئے گزرانے جاتے تھے اوروہ ان کا بھی ای طرح طواف کرتے جس طرح اس کا طواف ہوتا تھا اوراس کے یاس بھی اسی طرح جانور ڈ نے کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللّٰہ کی فضیلت کے بھی وہ مقریتھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ابراہیم ( عَلَائظًا، )

کا محمراورآپ کی متجدہ۔

اور قریش اور بنی کنائۃ کے لئے مقام نخلۃ میں (ایک مورتی ) عزی تھی اوراس کے سدیۃ لیعنی وربان اورمحافظ بنی ہاشم کے حلیف بنی سلیم میں ہے بنی شیبان تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ خاص کرا بوطالب کے حلیف تھے۔اور بیسلیم منصورا بن عکر مہ بن نصفۃ بن قیس بن عیلا ن کا بیٹا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہای کے بارے میں عرب کے کسی شاعرنے کہا ہے۔

لَقَدُ النَّكِحَتُ أَسْمَاءُ رَأْسَ يُقَيْرَةٍ مِنْ الْأَدْمِ اَهْدَاهَا امُروَّ مِنْ بَنِي غَنَمِ اللهُدُمِ اَهْدَاهَا امُروَّ مِنْ بَنِي غَنَمِ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنْ بَنِي غَنَمِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

رَأَى قَدَعًا فِي عَيْنِهَا إِذْ يَسُوْقُهَا إِلَى غَنْفَ الْفُزَى فَوَسَّعَ فِي الْقَسْمِ
وہ اے عزی نامی بت کی قربان گاہ کی طرف ہا تک لے جارہا تھا سواس نے اس کی بینائی
کمزوری دیکھی تو تقتیم کے گوشت میں توسیع کرنے کے لئے اے بھی قربانی میں شریک کردیا۔
اوروہ ای طرح کیا کرتے تھے کہ جب وہ کسی نذر کی قربانی کرتے تو اس کوان لوگوں میں بانٹ دیا

کرتے جوان کے پاس موجود ہوتے غبغب کے معنی'' ذرج کرنے کے مقام' خون بہانے کی جگہ' کے ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہ بید دونوں جیتیں ابوخراش ہذلی کی جیتوں میں کی ہیں اس کا نام خویلد بن مرہ تھا اور

'' سدنہ'' وہ لوگ تھے جو کا روبار کعبۃ اللہ کے نتظم تھے روبۃ العجاج نے کہا ہے۔

فَلَا وَرَبِّ الْآمِمَاتِ الْفُطُّنِ بِمَخْيِسِ الْهَدِّي وَبَيْتِ الْمَسْدَنِ خَدام بيت الله في كرول من اور قرباني كے جانور رہنے كے مقام من بيخوف رہنے والے جانوروں كے پروردگار كي قتم ايبا برگزند ہوگا۔

ہددونوں بیشی ( بیخی ندکورہ بالاشعر ) اس کے ایک بحر رجز کے تصیدے کی ہیں ان شاءاللہ اس کا بیان اس کے مقام پرکروں گا۔

ابن آئی نے کہا کہ مقام طائف میں قبیلہ ثقیف کی ایک مورتی لات تھی اور اس کے دربان ومحافظ بنی ثقیف میں سے بنی معتب تھے۔

ابن بشام نے کہا کہ اس کا بیان ال شاء اللہ اس کے مقام پر کروں گا۔

ا بن استخل نے کہا کہ اوس وخز رج اور بیڑ ب والوں میں سے ان کے ہم مدہب ہوگوں کی ایک مورتی

حرب این برا ای ب

منا ہمتی جو ضلع مشلل کے مقام قدید میں ساحل سمندر برتھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زیدنے جو بنی اسد بن فزیمہ بن مدرکۃ میں کا ایک فخص ہے بیشعر کہا ہے۔ وَقَدُ آلَتُ قَبَائِلُ لَا تَوَلِّي مَنَاةً ظُهُوْرَ هَا مُتَحَرِّفِيْنَا حالانکہ چندقبیلوں نے قسمیں کھا کھا کرا قرار کیا تھا کہ مڑ کربھی اپنی پیٹھیں منا ۃ کی جانب نہ کریں

راس کے ایک تعیدے کی بیت ہے۔

ابن مشام نے کہا کہ رسول الله منافظ اینے اس من ق کی جانب ابی سفیان بن حرب کوروانہ قرمایا تو انہوں نے اس کوڈ معادیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ آپ نے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کوروانہ قرمایا۔ ا بن آخق نے کہا کہ ذوالخلصۃ ایک بت قبائل دوس مجتعم وبجیلہ اوران عربوں کا نھا جوان کی بستیوں <u> مں رہا کرتے تھے اور یہ بت مقام تالہ بس تھا۔</u>

ا بن ہشام نے کہا کہ بعض نے ذوالخلصۃ کہا ہے۔عرب کے ایک شخص نے کہا ہے۔ لَوْكُنْتَ يَاذَا الْخَلْصِ الْمَوْتُورَا مِثْلِيْ وَكَانَ شَيْخُكَ الْمَقْبُورَا لَمْ تَنَهُ عَنْ قَتْلِ الْعُدَاةِ زُوْرًا

اے ذوائخلص اگر تو بھی میری طرح مظلوم ہوتا اور تیرابھی کوئی بزرگ خاندان دفن کر دیا ممیا ہوتا تو دشمنوں کے آل کرنے سے مصنوی طور پر بھی توسیع نہ کرتا۔

اس محض كاباب مار ڈالا كيا تھا تواس نے اس كابدلدلينا جا باتو ذوالخلصة كے پاس آيا اور تيروں كے وربعة قسمت دریافت کی ( یعنی بیمعلوم کرنا جا ہا کہ ایسا کرنا اس کے لئے احیصا ہے یانہیں وہ بدلہ لے سکے گایا فہیں ) تو اس کا م کی مما نعت کا تیر نکلا تو اس نے بیہ ذرکورہ ابیات کے لیعض لوگ ان ابیات کوا مراالقیس بن حجرالکندی کی جانب منسوب کرتے ہیں۔

ا بن ہشام نے کہا کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے اس کی جانب جریر بن عبداللّٰہ انجلی کوروانہ قر مایا اورانہوں نے اس کومنہدم کیا۔

ا بن ایخل نے کہا کہلس نامی ایک بت بی طبی اوران لوگوں کا تھا جو بی طبی کے دونوں پہاڑوں کے یاس رہتے تھے اور یہ بت سلمی اوراجادو پہاڑوں کے درمیان تھا۔

ابن مشام نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ ہے بیان کیا ہے کہ رسول الندسُ فیز آنے علی بن ابی طالب رضوان الله عليه كوروانه فرمايا تو آپ يعني على مئيدر نے اسے ڈھ يا تو اس ميں آپ نے دو تكواريں يا تميں ان میں ہے ایک کورسوب اور دوسری کومخدم کہا جاتا تھا آپ ان دونوں کورسول اللّٰد مُنْ اَنْتَیْنَا کے پاس لائے تو رسول اللّٰد مُنْ اِنْتِیْنَا نے وہ دونوں مکواریں آپ کوعنایت فر مادیں بہی وہ مکواریں تھیں جوعلی جی ہوند کی مکواریں (مشہور) تھیں ۔

ابن این این نے کہا کہ تمیرا دریمن والوں کا ایک گھر مقام صنعا میں تھا جس کوریا م کہا جاتا تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ میں نے سابق میں اس کا بیان کر دیا ہے۔

اور بنی ربیعة بن کعب بن سعد بن زیدمنا ة بن تمیم کا رضاء تا می ایک گعر نقااس کے متعلق مستوغر بن ربیعہ بن کعب بن سعد نے جب زیانہ اسلام میں اس کوڈ ھایا تو بیشعر کہا۔

وَلَقَدُ شَدَدُتَ عَلَى رُضَاءٍ شَدَّةً فَتَرَكَتُهَا قَفُرًا بِقَاعٍ اَسْحَمَا مِن لَقَاءً فَتَرَكَتُهَا قَفُرًا بِقَاعٍ اَسْحَمَا مِن فَي اللهِ مِن الرَّالِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ م

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگوں نے مستوغر کے متعلق کہا ہے کہ وہ تین سوتمیں سال زندہ رہااوراس نے بی معنر میں سب سے زیادہ عمریائی اوریہی وہ شاعر ہے جو کہتا ہے۔

وَلَقَدُ سَنِمْتُ مِنَ الْحِيَاةِ وَطُولِهَا وَعَمَزُتُ مِنْ عَدَدِ السِّنِيْنَ مَثِيْنَا لَا لَكُولِهَا وَعَمَزُتُ مِنْ عَدَدِ السِّنِيْنَ مَثِيْنَا لا تَدَهُ رَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْنَا مَثِيْنَا وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّهُ عَلَّا عَلَّا عَلّ

مِانَةً حَدَّنُهَا بَعُدَهَا مِانَتَانِ لِنَى وَازْدَدُتُ مِنْ عَدَدِ الشَّهُوْدِ سِنِينَا وسوسال النِ الله عَدَر الشَّهُوْدِ سِنِينَا ووسوسال النِ بعدمير علي اورايك سوسال لائ اور چندسال اس عجمي بره چكا بول جومبينوں كے وتوں كى تعداد ميں جي (يعنی ۲۰۰+۱۰۰+۳=۳۰۰ سال ميرى عمر بوچكى ہے)۔

مَّلُ مَابَقَی اِلَّا کُمَا فَدُ فَاتَنَا یَوْمٌ یَمُو وَکَیْلَةٌ تَحُدُونَا کیا جو پچھ (عمر کا زمانہ) باتی رہ گیا ہے وہ ایسائی نہیں ہے جیسا کہ (ابھی ابھی) ہمارے پاس سے گزر چکا ہے کہ دن گزرر ہاہے اور رات ہمیں (موت کی جانب) ہانکے لئے جارہی ہے۔ بعض لوگ ان اشعار کو زہیر بن جناب کلبی ہے روایت کرتے ہیں۔

ابن آئی نے کہا کہ بکر د تغلب وائل وایا د کے دونوں بیٹوں کا ایک گھ<sub>ے</sub> ذوالکعبا**ت نامی** سندا دہیں تھا۔ اس گھر کے متعلق آئی نی قیس بن تعلیۃ کا ایک شخص کہتا ہے۔ يرت ابن بشام هه صراة ل كري ١٠١

بَيْنَ الْخَوْرَنَقِ وَالسَّدِيْرِ وَ بَارِقِ وَالْبَيْتِ ذِي الْكَفْبَاتِ مِنْ سِنْدَادِ اس کعب کھر کی قتم جومقام سندا و بیس خورنق وسد رہ و بارق نامی مقامات کے درمیان ہے۔ این ہشام نے کہا کہ بیشعراسو دین یعفر نہشلی کا ہے و انہشلی جو دارم این مالک بن حظلہ بن ما لک بن زبیدمناة بن تمیم کا بیٹا ہے۔ بیشعر۔اس کے ایک تصیدے کا ہے اور مجھے بیشعر ابومحرز خلف الاحمر نے اس تغیر کے ساتھ سنایا۔

آهُل اَلْخَوْرَنَقِ وَالسَّدِيْرِ وَ بَارِقِ وَالْبَيْتِ ذِي الشُّرْفَاتِ مِنْ سِنْدَادِ وہ لوگ خورنق وسد پر و ہارق والے ہیں اور اس گھر والے ہیں جوعظم توں والا اور سندا دہیں ہے۔

## رسم بحيرة وسائبة ووصيلة وحامي

ا بن ایخل نے کہا کہ بحیرۃ سائبہ کی ماوہ اولا دکو کہتے ہیں اور سائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس نے مسلسل دس ما دا کمیں جنی ہوں ان کے درمیان کوئی نرنہ ہیدا ہوا ہو ( الیمی اونٹنی بے مہار ) چھوڑ دی جاتی تھی اور اس پر نہ سواری کی جاتی تھی اور نہ اس کے بال کترے جاتے اور نہ اس کا دود ھے بغیر مہمان کے اور کوئی پیتا اگر اس کے بعد بھی وہ مادہ جنتی تو اس کا کان میماڑ دیا جاتا اوراس کی ماں کے ساتھ اس کو بھی جیموڑ دیا جاتا اور اس بر بھی نہ سواری کی جاتی اور نہاس کے بال کتر ہے جاتے اور نہاس کا دود ھے بجزمہمان کے اور کوئی پیتا جس طرح اس کی ماں کے ساتھ کیا جاتا تھااور سائید کی یہی ماوہ اولا دبھیرہ کہلاتی ہے۔

اور وصیلہ وہ بکری ہے جس نے یا نجے د فعہ میں مسلسل دس مادا ئیں جنی ہوں جن کے درمیان کونر نہ ہوتو وصیلہ بتا دی جاتی لیعنی وہ کہدد ہے '' قد وصلت' 'لیعنی وہ متو اتر مادا نمیں جن چکی ہے بھراس کے بعد جو پچھوہ جنتی وہ ان کے مردوں کا حصہ ہوتا ان کے عورتوں کو پچھ حصہ نہ ملتا تھر الیں صورت میں کہ ان میں ہے کوئی بکری مر دار ہو جاتی تو اس کے کھانے ہیں ان کے مر دا درعور تیں دونوں شریک ہوتے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیکمی روایت آئی ہے کہاں کے بعد جو کچھ وہ جنتی وہ ان کی بیٹیوں کو چھوڑ کر بیٹوں کے لئے ہوتا۔

ابن انتخل نے کہا کہ حامی وہ نراونٹ ہوتا تھا جس کے نطفے سے متواتر دس مادا کمیں پیدا ہوتیں ان کے درمیان کوئی نرنہ ہوتا الیم صورت میں اس کی پشت محفوظ ہو جاتی اور اس پرنہ سواری کی جاتی تھی نہ اس کے بال کائے جاتے۔اس کواونٹول کے گلہ میں چھوڑ دیا جاتا تھا کہان میں رہ کران سے جفت ہوا کرےاس کے سوااس سے اور کسی قتم کا فائدہ ندا تھایا جاتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیطریقہ عرب کی مختلف جماعتوں کے پاس اس سے جدا بھی تھا مگر حامی کے متعلق ان کے پاس ابن آخق کے قول کے موافق ہی عمل ہوتا تھا۔

اور بحیرہ ان کے پاس وہ اونٹنی کہلاتی جس کا کان بھاڑ دیا جاتا اور اس پرسواری نہ کی جاتی اور نہ اس کے بال کا نے جاتے اور نہ اس کے بال کا دودھ پی سکتا تھا) یا اس کو بطور صدقہ دے دیا جاتا اور وہ ان کے بتوں کے لئے چھوڑ دی جاتی ۔

اور سائبدوہ اونٹنی ہوتی جس کے متعلق کوئی شخص نذر کرتا کہ اگر اس نے اپنی بیماری ہے صحت حاصل کر لی 
یااس نے اپنا مقصد پالیا تو وہ اس کو (بتوں کے لئے ) جھوڑ دے گا پھر جب ایسا ہوتا لیعن صحت یا مقصد حاصل ہو 
چاتا تو وہ اپنے اونٹول میں ہے کوئی اونٹ یا اونٹنی اپنے بعض بتوں کے لئے جھوڑ دیتا اور وہ جھٹی پھرتی اور چرتی 
رہتی اس ہے اور کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جاتا۔

اوروصیلہ وہ اونٹن ہے جس کی ماں ہر حمل جس دوجئتی تو ان کا ما لک ان جس ہے ماداؤں کو اپنے بتوں کے لئے چھوڑ ویتا اور نروں کو خود اپنے لئے رکھ لیتا (اور اس کو وصیلہ اس لئے کہا جا تا ہے کہ ) اس کی ماں اس کو اس مطرح جنتی ہے کہ ایک ہیں اس کے ساتھ مرح جنتی ہے کہ ایک ہیں اس کے ساتھ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مطرح جنتی ہے کہ ایک ہی جھوڑ دیا جا تا اور اس سے بھی کسی طرح کا فائدہ حاصل نہ کیا جا تا۔

مل میں اس سے ساتھ اس کے بھائی کو بھی چھوڑ دیا جا تا اور اس سے بھی کسی طرح کا فائدہ حاصل نہ کیا جا تا۔

ابن ہشام لینے کہا کہ اس تفصیل کو بھی سے یونس بن صبیب نحوی اور اس کے سواد و سروں نے بھی بیان کیا ہے کہا کہ اس تقصیل کو بھی جی بیاتو دوسرے کی دوایت جس نہیں۔

"انہوں نے (کافروں نے) کہا کہان چو پایوں کے پیٹ میں جو پچھ ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری بیبیوں پرحرام ہے اور اگر وہ مردار ہوجائے تو وہ سب اس میں

ا خط کشیده الفاظ (الف) پین بین بین (احم محمودی) \_ ع (الف) یکون ب جوظط ب \_ (احم محمودی)

شر یک (ہوتے) ہیں قریب میں وہ (اللہ تعالیٰ) انہیں ان کے (اس غلط) بیان کی جزادے گا بے شبہہ وہ بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے"۔

اورآپ پر بيکمي نازل فرمايا:

﴿ قُلُ الرَّايَّتُمُ مَّا الْذِلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلَاًلا قُلُ اللهُ اَذِنَ لَكُمْ امْ

''(اے نبی) تو (ان ہے) کہ اللہ نے جورزق تمہارے لئے اتارا ہے کیاتم نے (مجھی) اس (بارے) میں غور کیا ہے کہ اس میں ہے کچھتو تم حرام تغہراتے ہوا در کچھ طلال (کیا پہطریقہ سجے ہے) تو کہہ کیا اللہ نے تمہیں (اس امرکی) اجازت دی ہے یاتم اللہ پرافتر اپر وازی کرتے ہو'۔ اور آپ پر رہیجی نازل فرمایا:

﴿ مِنَ العَّمَانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّ كُرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْاُنْتَيْنِ امَّا اشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْاَنْتَيْنِ وَمِنَ الْاِيلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلْانْتَيْنِ وَمِنَ الْإِيلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقِرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلْانْتَيْنِ الْمَا الْبَقِرِ اثْنَيْنِ قُلْ الْمُعْرِقِ الْمَا شَعَمَلَتُ عَلَيْهِ الْحَامُ الْالْتَيْنِ آمَ كُنْتُمْ شُهَدَآءً إِذْ وَصَاكُمُ اللّهُ بِهِذَا فَمَنْ اَطْلَعُ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا لِيُعِنِلُ النَّاسَ بِفَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الله بِهِ اللهِ كَذِبًا لِيُعِنِلُ النَّاسَ بِفَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى اللهِ كَذِبًا لِيُعِنِلُ النَّاسَ بِفَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّالِمِينَ ﴾

'' بھیڑوں میں سے دواور بکر یوں میں سے دو (جوڑ ہے جوڑ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کے ہیں اے نی) تو ان سے کہ کیا (اللہ نے) دونروں کو حرام کیا ہے یا دو ما داؤں کو یا اس (چز) کو (حرام کیا ہے) جس پر ما داؤں کی بچر دانیاں حاوی ہیں (یعنی کیا نرو ما دو دونوں حرام کئے گئے ہیں) اگرتم ہے ہوتو جھے کملی (طور پر مسللہ کی تحقیق) خبر دو۔اوراونوں ہیں سے دو اور (گائے) بیل میں سے دو (جوڑ ہے جوڑ ہے اس نے پیدا کیے ان سے) کہہ کیا دونوں نرحرام کیے ہیں یا دونوں مادا کیں یا (دونوں نرحرام کے ہیں یا دونوں مادا کی یا بیتم مادا کی یا (بیا بیتم اس کے جی ہیں یا دونوں نرحرام کے جی بیل یا دونوں با تیس تا (وہ تمام چزیں حرام کی ہیں) جن پر ماداؤں کی بچہ دانیاں حاوی ہیں (کیا بیتم ام با تیس تم نے اپنی جانب سے گھڑئی ہیں) یا اللہ نے جب تمہیں اس کا حکم فر ما یا (تو اس وقت) تم (اس کے دوبرو) حاضر ہے (اورا پٹی آ کھوں دیمی بات بیان کر دے ہو خدا سے ڈرواوراس پر اس طرح افتر او پر دازی نہ کرو) اس محف سے زیادہ فلا لم کون ہے جس نے اللہ پر جموٹ

با ندھا تا کہ بے علمی ہے لوگوں کو بھٹکائے بیتینی بات ہے کہ اللّٰہ ظالموں کو (مجھی) راہ راست بزہیں جلاتا''۔

ابن ہشام نے کہا کہم بن انی بن قبل نے جو بنی عامر بن صعصہ میں کا ایک فخص ہے کہا ہے۔
فید مِنَ الْاَخْوَجِ الْمِوْبَاعِ فَوْفَرَة هَدُرَ اللَّهِ اللَّهِ وَسُطَ اللَّهِ جُمَةِ الْبُحُو
اس مقام پر چتکبرے مست گورخرکی آواز اس طرح آتی ہے جس طرح ان دیافی اونٹول کے
بخبغانے کی آواز جن میں تقریباً ایک سوذن کے بیے جانے ہے تحفوظ چھٹے پھرنے والے اونٹ ہول
اور میہ بیت اس کے قصیدے کی ہے۔

اورایک ثاعرنے کہاہے۔

حَوُلَ الْوَصَائِلِ فِی شُرِیْفِ حِقَّةً وَالْحَامِیَاتُ طُهُوْرَهَا وَالسَّبُ مُقَامِ شَرِیْفِ حِقَّةً وَالْسَیْبُ مَقَامِ شُریفِ مِنْ بیابِ مادائی بیاب مادائی اورایے مقام شریف میں بیاب مادائی بین بیاب مادائی اورایے اونٹ ہیں جن کی پیٹھیں سواری کرنے سے محفوظ ہیں اور ایس اونٹیاں بھی ہیں جنہیں دی دی می مادائی جن کے سبب بے مہار چھوڑ دیا گیا ہے۔

اور دصیلہ کی جمع وصائل اور وصل ہے اور بحیرۃ کی جمع بحائر اور بحر ہے اور سائبہ کی جمع زیادہ تر سوائب آتی اور سیب جمبی آتی ہے اور حام کی جمع اکثر حوام آتی ہے۔

(بيان نسب كانكمله)

ابن ایخی نے کہا بی خزاعہ کہتے ہیں کہ ہم عمر و بن عامر کی اولا و ہیں اور یمن والوں میں سے ہیں۔
ابن ہشام نے کہا کہ ان (روایات) میں سے جو مجھ سے ابوعبیدہ اور اس کے علاوہ دوسرے اہل علم
نے بیان کیا بیہ ہے: بنی خزاعہ کہتے ہیں کہ ہم عمر و بن ربیعہ بن حارثہ بن عمر و بن عامر بن حارثہ بن امر کی
القیس بن تعلیم ابن مازن بن الاسد بن الغوث کی اولا د ہیں۔ اور ہماری کی مال خندف ہے اور بعض کہتے ہیں
کے خزاعہ حارثہ بن عمر و بن عامر کی اولا و ہیں اور ان کا نام خزاعہ اس لئے رکھا گیا کہ وہ جب شام کو جائے

ل (الف) میں الریانی بارائے مہملہ ہے لیکن اس کے کوئی مناسب معنی جمیں یہاں بھے میں نہیں آئے البنۃ (ب ج و) میں الدافی بادال مہملہ ہے ویاف کے متعلق میں اور طبطا وی دونوں نے لکھا ہے کہ شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ (احمد محمودی)
ع (الف) میں سیب نہیں ہے۔ (احمد محمودی)۔ سع (الف) میں املها ہے بینی ان کی مال ہے (احمد محمودی)
ع حذء عن اللاحد کے معنی انقطاع علیمہ ان سے علیمہ وہوگیا اور تعزعوا کے معنی اقتصدوا متعزق ہوگئے ہیں۔ (احمد محمودی)۔

کے ارادے سے بمن ہوتے ہوئے آئے تو عمر و بن عامر کی اولا دے علیٰجد ہ ہوکر مراظہران بیں اتر پڑے اور و ہیں سکونت اختیار کر لی عوف بین ایوب انصاری نے جو بنی عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ بن الخزرج میں کا ایک فخص ہے ( حالت ) اسلام ( یا زیان اسلام ) بیں کہا ہے۔

فَلُمَّا هَبَطْنَا مَرِّ تَحَزَّعَتْ خُوزَاعَةً مِنَا فِي خُيُولِ عَلَيْ حُيولِ عَلَيْ حَيَاكِم جب بهم وادى مريس الرّية وَنَ فزاعه عندد دية بهت گھروں بيس بهم سے عليحده بهو گئے۔
حَمَتْ كُلَّ وَادِ مِنْ تِهَامَةً وَاحْتَمَتْ بِصَيْعِ الْقَنَا وَالْمُرْهَقَاتِ الْبُواتِي الْبُواتِي وَانْ بُولُ اللهِ مِنْ تِهَامَةً وَاحْتَمَتْ بِصَيْعِ الْقَنَا وَالْمُرْهَقَاتِ الْبُواتِي الْبُواتِي حَمَّوظ رب سے محفوظ رب سے محفوظ رہے۔ اور انہوں نے تہامہ کی برایک وادی کی محافظ تھے کی اور خود بھی مضبوط نیز وں اور تیز تلواروں کے ذریعے محفوظ رہے۔ بید دونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔ اور البومظ برۃ اسمعیل بن رفع الانصاری نے جو بن مارثہ بن الخزرج بن عمرو بن مالک بن الاوس میں کا ایک شخص ہے کہا ہے۔

فَلَمَّا هَبَطُنَا بَطُنَ مَكَّةَ أَخْمَدَتُ خُزَاعَهُ فَارَالْآكِلِ الْمُتَحَامِلِ فَلَمَّا هَبَطُنَا بَطُنَ مَكَّةً أَخْمَدَتُ خُزَاعَهُ فَرَاعَهُ فَارَالْآكِلِ الْمُتَحَامِلِ في جم وادى مكه ميں اثرے تو خزاعه نے ظلم كرنے والوں اور (دوسروں) كو كھا جانے والے فائدان كے ساتھ قابل والے فائدان كے ساتھ قابل اللہ مناندان كے ساتھ قابل تقریف برتاؤ كيا۔ يا مہمان كابارا تھانے والے گھر كے ساتھ قابل تقریف برتاؤ كيا يعنى مہمان نوازى كى۔

فَحَلَّتَ اکَارِیْسًا وَشَنَّتُ فَنَا بِلًا عَلَی کُلِّ حَیِّ بَیْنَ تَجْدٍ وَ سَاحِلِ وَ حَجَّے بَیْنَ تَجْدٍ وَ سَاحِلِ وَ حَجَے بِنَ کُراترے اور پہاڑ اور ساحل کے درمیان تمام تبیلوں یا جانداروں پرایک ایک وستے نے ہرطرف سے جملہ کرویا۔

نفوا جُرُهُما عَن بَطُنِ مَكَّةَ وَاحْتَبُوا بِعِنَّ خُزَاعِي شَدِيْدِ الْكُوآهُلِ جَرَبَم كُووادى مُدے با ہركر ديا اور قوت والے بن خزاعہ کے لئے عزت حاصل كرے آرام ليا۔

مياشعاراس كا يك قصيدے كے بيں اللہ تعالى نے جا ہا تو ہم أنبيں جرہم كى جلاوطنى كے بيان بيں ذكر كريں گے۔

ابن الحق نے كہا كہ مدركة بن الياس كے دولڑ كے ہوئے فزيمة بن مدركة اور ہذيل بن مدركة ان وونوں كى ماں بن قضاعہ بيل كى ايك عورت تھى فزيمہ كے جا دلڑ كے ہوئے كنائة بن فزيمة اسد بن فزيمة اسد بن فزيمة اسد و

لے (الف)عون بالنون (ب ج د)عوف بالغاء - تسخد (ب) کے حاشیہ پر اس کی صراحت ہے کہ حشنی اور مجم البلدان کی روایت بیںعوف بالغاء بی ہے ۔ (احرمحمودی)

ع (اللب) من ين كے بجائے من ہے۔ (احدمحودي)۔

س (بجر) فیول (الف)علول جس کے معنی بہت ہے کمروں کے ہیں۔ (احرمحمودی)

بن خزيمة اور منون بن خزيمة - كنائة كي مال عوائة بنت سعد بن عيلان بن معنرتمي \_

ابن ہشام نے کہا بعض کہتے ہیں کہ الہون بن فزیمۃ ہے۔

ابن آئی نے کہا کنانہ بن فزیمۃ کے بھی چارلڑ کے ہوئے العضر بن کنائۃ مالک بن کنائۃ عبد مناہ بن کنائۃ عبد مناہ بن کنائۃ عبد مناہ بن کنائۃ اور ملکان بن کنائۃ العضر کی مال تو برہ بنت مربن او بن طابخہ بن الیاس بن مصر تھی اور اس کے تمام (دوسرے) نے ایک دوسری عورت سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نعنبر اور مالک اور ملکان کی ماں برہ بنت مرتفی اور عبد منا ق کی ماں ہالہ بنت سوید بن اسد الفطر بف از دشنو ہے خاندان سے تھی ۔ اور هنؤ و کا نام عبد الله بن کعب بن عبد الله بن مالک بن نصر بن اسد بن الغوث تھا۔ اور ان کا نام هنؤ و اس وجہ سے پڑھیا کہ ان میں آپس میں بہت وشمنی تھی ہنان کے معنی وشمنی کے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ نصر بی کا نام قریش ہے۔جو محض نعنر کی اولا دہیں ہوگا وہی قریشی کہلائے گا۔اور جونصر کی اولا دہیں نہ ہوگا وہ قریشی بھی نہ ہوگا۔

جریر بن عطیہ جو بنی کلیب بن بر بوع بن حظلۃ بن ما لک بن زیدمنا ۃ بن تمیم میں کا ایک شخص ہے ہشام بن عبدالملک بن مروان کی ستائش میں کہتا ہے۔

فَمَا الْأُمُّ الَّتِی وَلَدَتُ فُرینسًا بِمُفُرَفَةِ النِّجَارِ وَلَا عَقِیْمِ جَسَ اللَّهُ النِّحَارِ وَلَا عَقِیْمِ جَسَ اللَّهُ ا

شاعر برہ بنت مرکی طرف اشارہ کرر ہاہے جوتمیم بن مرکی بہن اورالعضر کی مال تھی اور بیدوونوں شعر اس کے ایک قصیدے کے ہیں۔

بعضوں نے فہر بن مالک کانام قریش بتایا ہے تو جو خص فہری اولا دھیں ہوگا وہ قرشی کہلائے گا۔اور جو فہر کی اولا دھیں نہ ہوگا وہ قرشی نہ مجما جائے گا۔قریش کانام قریش اس لئے مشہور ہو گیا کہ تقرش کے معنی اکتساب و تنجارت کے بیں رؤبة بن العجاج کہتا ہے۔

قَدُ كَانَ يُغْنِيْهِمْ عَنِ الشَّغُوْشِ وَالْحَشْلِ مِنْ تَسَاقُطِ الْقُرُوْشِ شَحْمٌ وَمَحْضٌ لَيْسَ بِالْمَغْشُوْشِ چکنا (گوشت) اور تازه خالص دوده جوسلسل تجارت اور کمائی کے سبب انہیں حاصل تھا گیہوں (کی جیسی ساوہ غذا) اور پازیب کنگن (وغیرہ کی زینت وآ رائش) ہے بے نیاز کرنے کے لئے انہیں کافی تھا۔ (بیعنی مزیدارغذا ملنے کے سبب ساوہ غذا کی طرف رغبت واحتیاج ندرہی تھی۔ اور گوشت دوده وغیرہ کھانے ہے ان کے چبرے سرخ وسفید اور خوب صورت ہو گئے تھے اس لئے وہ زیورات کی زینت وآ رائش ہے بے نیاز ہو گئے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک قتم کے گیہوں کوشغوش کہتے ہیں اور پازیب اور کنگن وغیرہ کے سروں کوشٹل کہا جاتا ہے۔اور قروش کے معنی اکتباب وتجارت کے ہیں۔شاعر کہتا ہے کہ چر بی اور خالص تازہ دود ھے نے انہیں ان چیزوں ہے بے نیاز کردیا تھا۔

یاشعاراس کے ایک تھیدے میں کے ہیں جو بحرر جزمیں ہے۔
ابوجلدہ یشکری نے جو یشکر بحر بن واکل کا بیٹا تھا۔ کہا ہے۔
ابخو ق قرشو اللذُنون ت عَلَیْنَا فی خیدیث مِن عُمُونَا وَقَدِیْمِ
وہ ہیں تو بھائی لیکن انہوں نے اوھراُ دھر ہے جمع کر کے ہم پرایے الزام قائم کے ہیں جو ہماری
سم عمری کے زمانے کے بھی ہیں اور اس ہے ہیلے کے بھی۔

ابین ہشام نے کہا کہ قریش کو قریش اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ متفرق ہونے کے بعد پھرایک جگہ جمع ہوئے جاتا ہے کہ وہ متفرق ہونے کے بعد پھرایک جگہ جمع ہوئے جیں نظر بن کنانہ کے دولڑ کے تنبے مالک بن نظر اور پیخلد بن نظر ۔ مالک کی مال عا تکہ بنت عدوان بن عمر و بن قیس بن عملا ان تھی ۔ اور مجھے خبر نہیں کہ پیخلد کی مال بھی ۔ میں تھی مانہیں ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایات کے لحاظ سے صلت بن عمرو ہی ابوعمرو مدنی ہے ان سب کی ماں ہنت سعد بن ظرب العدوانی تھی ۔اور عدوان عمرو بن قیس بن عیلان کا بیٹا تھا۔ کثیر بن عبدالرحمٰن جس کا نام کثیرعز وتھا جو بن فزاعہ کی شاخ بن عمرو میں ہے تھا۔ کہتا ہے۔

اَلْيْسَ اَبِيْ بِالصَّلْتِ؟ أَمْ لَيْسَ إِخُورَتِيْ لِكُلِّ هِجَانِ مِنْ بَنِي النَّضُوِ اَزْهَرَا كَامِرابابِ ملت نبيس ياميرے بمائى بن النظر كشرفاكى اولاديش كمشهورنيس۔

بیشعرای کےاشعار میں کا ہے۔

رَآیْتُ فِیَابَ الْعَصْبِ مُخْتَلَظِ السَّدَی بِنَا وَبَهْمِ وَالْحَضْرَمِیِ الْمُخَصَّرَا فَانِ لَیْ الْمُخَصَّرَا فَانِ لَیْ الْمُخَصَّرَا فَانِ الْفَوَانِحِ اَخْصَرًا فَانِ لَیْ الْمُخَصِّرًا فَانِ لَیْ الْمُفَوَانِحِ اَخْصَرًا فَانِ لَیْ الْمُفَوَانِحِ اَخْصَرًا فَانِ لَیْ اللّهِ الْفَوَانِحِ الْحَصَرَا فَانِ لَیْ اللّهِ اللّه اللّه الله فَانِ اللّه الله فَانِ اللّه الله فَانِحُ اللّه الله فَانِحُ اللّه الله فَانِهِ اللّه الله فَانَا وَاللّه الله فَانَا وَاللّه الله فَا الله الله فَانَا وَاللّه الله فَانِهِ اللّه الله فَانَا وَاللّه وَاللّ

ا بن آئی نے کہا کہ مالک بن نصر کالڑ کا فہر بن مالک تھا جس کی ماں جندلہ بنت الحارث بن مضاض جرہمی تھی۔

۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیابن مضاض ابن مضاض اکبڑ بیں ہے۔ابن ایخق نے کہا کہ فہربن ما لک کے چارائر کے تھے۔ عالب بن فہر محارب بن فہر حارث بن فہر اور اسد بن فہر اور ان کی ماں لیلی بنت سعد بن بذیل بن مدر کر تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جندلہ فہر کی لڑکی تھی اور یہی جندلہ بربوع بن حظلہ ابن مالک بن زید مناۃ بن تمیم کی مال تھی ۔ مال تھی ۔اور جندلہ کی مال کیلی بنت سعدتھی جربر بن عطیہ بن الخطفی نے کہا ہے اور خطفی کا نام خذیفہ بن بدر بن سلمہ بن عوف بن کلیب بن بربوع بن حظلہ تھا۔

وَإِذَا غَضِبْتُ رَمَى وَرَائِنَى بِالْحَصَا آبْنَاءِ جَنْدَلَةٍ كَخَيْرِ الْجَنْدَلِ جَرِيمَ وَإِذَا غَضِبْتُ رَمَى وَرَائِنَى بِالْحَصَا آبْنَاءِ جَنْدَلَةٍ كَخَيْرِ الْجَنْدَلِ جب مِن (كى بر) عصد مِن آتا ہوں تو جندلہ كے بچ جو بہترين چنان كى طرح توى بين مير بين مائے رہے اور (وثمن بر) پتم برساتے ہيں۔ يہ بيت اى كے ايك قصيد بين ميں۔ يہ بيت اى كے ايك قصيد بين

ابن آخق نے کہا کہ غالب بن نہر کے دو جیٹے ہوئے لوسی بن غالب اورتمیم بن غالب ان کی مال سلمی بنت عمر والخز اعلی تھی ۔اور بنی تمیم ہی وہ لوگ ہیں جو بنی الا درم کہلاتے ہیں۔

ابن اتحق نے کہا کہ لوگ بن غالب کے جارلڑ کے ہوئے کعب ابن لوگ عامر بن لوگ سامہ بن لوگ اور عوف بن لوگ کعب و عامر وسامہ کی مال ماویہ بنت کعب بن القین بن جسر نی قضاعہ بیں کی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایک اورلڑ کا حارث بن لوگ بھی تھا اس کی اولا دین بشم بن الحارث کہلاتی ہے جو بنی ربیعہ کی شاخ ہزان میں ہے ہے جریر کہتا ہے۔

اورسعد بن لوکی بھی لوکی کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیرسب بنا نہ سے نبعت رکھتے ہیں جو قبیلہ رہیدہ ہیں کے شیبان بن تطبیہ بن عکا بہ بن صعب ابن علی بن بکر بن واکل کی ایک شاخ ہے اور بنا نہ اس قبیلے کی مربیتی جو بنی القین بن جسر بن شیع اللہ ۔ اور بعض کہتے ہیں سیج اللہ بن الاسدابن و برہ بن تعلیہ بن حروان بن عمر ان بن الحاف بن قضاعہ میں کی تھی ۔ اور بعض کہتے ہیں النم بن قاسط کی بیٹی تھی اور بعض کہتے ہیں جرم بن ربان بن طوان بن عمر ان بن الحاف بن قضاعہ کی بیٹی تھی ۔ اور خزیمہ بن لوک بھی اس کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیلوگ عائذہ طوان بن عمر ان بن الحاف بن تعضاعہ کی بیٹی تھی ۔ اور خزیمہ بن لوک بھی اس کا ایک لڑکا تھا۔ اور بیلوگ عائذہ سے منسوب ہیں جو شیبان بن تعلیہ کی شاخ ہے عائذہ ایک عورت کا نام تھا جو یمن والی تھی ۔ اور یا تھی ۔ اور عامر بن لوک کے سواتمام بن لوک کی مال ماویہ بنت کعب بن القین بن عبید بن خزیمہ بن تو بھی ۔ اور عامر بن لوک کی مال خشیہ بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ کیل بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ کیل بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ کیل بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ کیل بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ کیل بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ کیل بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ کیل بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی بعض کہتے ہیں کہ کیل بنت شیبان بن فہر تھی۔

# حالات سامه

ابن آخق نے کہا کہ سامہ بن لوگ عمان کی طرف چلا گیا اور وہیں رہا عرب کا خیال ہے کہ عام بن لوگ نے اس کو نکالا ۔ اور اس لئے نکالا کہ ان دونوں جس پچھر بخش تھی۔ سامہ نے عامر کی آ تھے پچوڑ دی۔ تو عامر نے اس کوڈرایا وہ عمان کی طرف نکل گیا۔ عرب کا خیال ہے کہ جب سامہ بن لوگ اپنی اونٹی پر جارہا تھا۔ اور راستے جس اونٹنی چرری تھی کہ ایک سانپ نے اس اونٹنی کو پکڑ کر تھینچا اور وہ اپنے ایک باز و کے بل گر پڑی سانپ نے سامہ کوڈس کر مارڈ الا۔ سامہ نے جب موت آتی دیکھی تو عربوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیشعر

عَيْنُ فَابْكِي لِسَامَةً بَنِ لُوَّي عَلِقَتْ سَاقَ سَامَةً الْعَلَاقَةُ الْعَلَاقَةُ الْعَلَاقَةُ الْعَلَاقَةُ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حراب ان بشام ⇔ صداة ل مل المحالي المح

جس روزلوگ اس مقام پراتر ہے تو اونمنی پر مرنے والے سامہ بن لوی کے جیسا کوئی ووسر انظر نہ آتاتفايه

بَلِّغَا عَامِرًا وَكَفْبًا رَسُولًا أَنَّ نَفْسِى اللَّهِمَا مُشْتَاقَةُ عامرا در کعب کومیرایه بیام پہنچا دو کہ میں ان دونوں کا مشاق ہوں۔

إِنْ تَكُنْ فِي عُمَانَ دَارِي فَايْنِي غَالِبِي خَرَجْتُ مِنْ غَيْرٍ فَاقَهُ ا گرعمان میں میرا گھر ہو ( بھی تو مجھے اس ہے کس طرح خوثی ہوسکتی ہے کہ ) میں تو بی غالب میں كالميك محض مول اور بے ضرورت كسب رزق نكلا موں۔

رُبُّ كَأْسِ هَرَقْتَ يَا ابْنَ لُؤِّي خَذَرَالْمَوْتِ لَمْ تَكُنْ مُهْرَاقَهُ ا ہے لوگ کے بیٹے موت کے ڈریے تو نے بعض ایسے پیالے لنڈھا دیئے جولنڈھانے کے قابل نہ تنے (موت کے ڈریے بعض قابل استفادہ چیزوں ہے تو نے استفادہ نہیں کیا۔

رُمْتَ دَفْعَ الْحُتُوفِ يَا ابْنَ لُوْيِ مَالِمَنْ رَامَ ذَاكَ بِالْحَتْفِ طَاقَهُ ا ہے لوگ کے بیٹے تو نے موت کو د فع کرنا جا ہا تھالیکن جس نے بیارادہ کیا تھا اس میں موت سے مقالے کی سکت نہمی۔

وَخَرُوْسِ السُّرَى تَرَكُّتَ رَذِيًّا بَغْدَ جَدٍّ وَحِدَّةٍ وَرَشَاقَهُ کوشش اور سخت کوشش اور تیرز نی کے بعد حیب حاب چلی چلنے والی ( اونمنی ) کوتو نے مبتلا کے مصيبت تجوز ديا\_

ا بن ہشام نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ شامہ کی اولا دہیں سے ایک شخص نے رسول اللہ منافظ ایک ایک اس آ کرسامہ بن لوئی ہے اپنا نسب ظاہر کیا تو رسول اللّٰه کَاتِیْزُم نے فر مایا۔'' الشاعر'' کیا وہی سامہ جوشاعر تھا۔ تو آپ کے بعض اصحاب نے عرض کیا یا رسول الله مثالی آپ کی مراداس کا پیشعر ہے۔ رُبُّ كَأْسِ حَرَقْتَ يَا ابْنَ لُوَّيِ حَذَرَالْمَوْتِ لَمْ تَكُنْ مُهْرَاقَهُ فرمایایاں۔

### عوف بن لوًى كے حالات اوراس كےنسب كاتغير

ا بن اسخل نے کہا کہ عرب کے ادعا کے لحاظ ہے قریش کے ایک قافلے کے ساتھ عوف بن لؤ می لکلا اور جب غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان کی سرز مین میں پہنچا تو وہ قافلے ہے پیچھے رہ گیا اوراس کی قوم کے جونوگ اس کے ساتھ سے چلے گئے تو تقلیہ بن سعد جونب کے لیا ظ ہے وف بن لؤی کا بھائی تھااس کے باس آیا کیونکہ تھابہ سعد بن ذبیان بن بغیض بن ریٹ بن غطفان کا بیٹا ہے۔ اور عوف سعد البن ذبیان بن بغیض بن ریٹ بن غطفان کا بیٹا ہے۔ اور بہت اصرار کر کے اس سے بھائی بغیض بن ریٹ بن غطفان کا دواس کے پاس آیا۔ اور اس کوروک لیا اور بہت اصرار کر کے اس سے بھائی چارہ قائم کیا اور وہیں اس کی شادی کردی اس واقع کے بعد سے وہ نسبًا نی ذبیان سے متعلق ومشہور ہوگیا۔ جب عوف بیچھے رہ گیا اور اس کی آور اس کی قوم نے چھوڑ دیا تو لوگوں کے خیال کے موافق نقلیہ بی نے عوف سے مخاطب ہوکر پیشعر کہا تھا۔

اِ خُبِسٌ عَلَى ابْنَ لُو تَي جَمَلَكَ تَرَكَكَ الْقُوْمُ وَلَا مَتْرَكَ لَكُ الْفُومُ وَلَا مَتْرَكَ لَكُ الْ اے ابن اوی اپنا اونٹ میرے پاس روک تخبے تیری قوم نے چھوڑ دیالیکن تو چھوٹ کہاں سکتا ہے (لیعن ہم تو تخبے نہ چھوڑیں گے)۔

ابن ایخل نے کہا بھی ہے جمہ بن جعفر بن الزبیر یا محمہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن حبین نے بیان کیا عمر بن الخطاب نے فر مایا کہ اگر میں عرب کے کسی قبیلے ہے متعلق ہونے یا اس کو ہم میں ملا لینے کا دعویدار ہوتا تو بن مرة بن عوف کے متعلق دعویٰ کرتا۔ کیونکہ ہم ان میں بہت کچھ مما ثلت پاتے ہیں اور بیجی جانے ہیں کہ بیہ فخص کہاں اور کس حیثیت سے جا پڑا ہے ( بین عوف بن اوک کی ۔ کس خاندان سے تھا اور کس طرح وہ دوسر سے خاندان میں جا پڑا ہے ( بین عوف بن اوک کی ۔ کس خاندان سے تھا اور کس طرح وہ دوسر سے خاندان میں جا پڑا ہے میں معلوم ہے )۔

ابن اتحق نے کہا کہ وہ نسبا غطفانی ہے کیونکہ مرۃ عوف بن سعد بن ذبیان بن بغیض بن ریٹ بن غطفان کا بیٹا ہے اور جب ان لوگوں ہے اس نسب کا ذکر ہوتا ہے تو بدلوگ کہتے ہیں کہ جمیں اس نسب سے انکارنہیں بینسب تو ہمیں بہت مجبوب ہے اور حارث بن خلالم بن جذبیر یکی بن بر بوع نے بیشعر کے ہیں۔
انکارنہیں بینسب تو ہمیں بہت مجبوب ہے اور حارث بن خلالم بن جذبیریکی بین بر بوع نے بیشعر کے ہیں۔
ابن ہشام نے کہا ہے کہ وہ بی مرۃ بن عوف میں کا ایک شخص ہے جب وہ نعمان بن منذر سے ڈرکر بھاگ گیا تو حاکر قریش میں ال میا۔

فَمَا قَوْمِی بِنَعْلَیَةَ بُنِ سَعْلِ وَلَا بِفَزَارَةَ الشَّعْرِ الرِّفَابَا میری قوم نہ تو بی نظیمہ بن سعد میں ہے ہاور نہ بی فزارہ میں ہے ہے جن کی گرونوں پر بہت بال ہیں۔(یاشیر ببرکی طرح سخت وقوی ہیں)۔

ل (الف) من خط کشیده الفاظ نیس بیں۔(احرمحمودی)۔ ع (الف) میں خط کشیده الفاظ نیس بیں۔(احرمحمودی)

وَقَوْمِی إِنْ سَأَلْتَ بَنُو لُوْيِ بِمَكَّةَ عَلَّمُوا مُضَرَ الطِّرَابَا الرَّوْدريافت كرے (تو بس بتاؤل گاكه) ميري توم بني او ي جبنبول نے كے بس بني مضركو شمشيرزني كي تعليم دى ہے۔

سَفِهُنَا بِاتِّبَاعِ بَنِی بَغِیْضِ وَتَوْكِ الْأَقْوَبِیْنَ لَنَا انْتِسَابَا ہم نے بنی بغیض کی پیروی کرنے اور اپنے قرابت داروں سے اپنے انتساب کور کرنے میں بے وقوفی کی۔

سَفَاهَةَ مُنْعِلِفٍ لَمَّا تَوَوَّى هَوَاقَ الْمَاءَ وَاتَّبُعَ السَّرَابَا جَسَ طَرِحَ بِإِنْى الْمَاءَ وَاتَّبُعَ السَّرَابَا جَسَ طَرِحَ بِإِنْى بَهَا دِيا اور سراب كَ يَتَجِيدُ لَكَ كَمِا (كَ بِإِنْى اللَّهُ اللَّ

فَلَوْطُرِّغْتُ عَمُّرَكَ كُنْتُ فِیْهِمْ وَمَا الْفِیْتِ اَنْتَجِعُ السَّحَابَا (السَّحَابَا) عَمُری عَمری سَم الرسی خودکوان کا (قریش کا) مطبع ومنقاد بنائے رکھوں تو میں بیشہ انہیں میں روسکتا ہوں اور جارہ پانی کی تلاش میں کسی اور سرز مین کی طرف جانے کا خودکو محتاج نہ یاؤں گا۔

وَخَشَّ الْمُوارِيُ وَاحَةُ الْفُرَيْسِيُّ دَخُلِي بِنَاجِيَةٍ وَلَهُ يَطُلُبُ فَوَابَا مِيرِي سواري وَقركُي رواحة نے تیزاونٹی ہے آراستہ کیا اوراس نے اس کا کچھ معاوضہ بھی طلب نہ کیا۔
ابن ہشام نے کہا کہ بدوہ اشعار ہیں جوابو عبیدہ نے اس کے اشعار میں سے مجھے سنائے ہیں۔
ابن اسحاق نے کہا کہ اقصمین بن الحمام الحری جو بنی سہم بن مرۃ میں سے تھا حارث بن طالم کی تروید اورخود کو بنی خطفان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا ہے۔

آلا لَسْتُمْ مِنَّا وَ لَسْنَا اللَّكُمُ بَرِنْنَا اللَّكُمْ مِنْ لُوْ يَ بُنِ غَالِمِ من لوكه تم بم مِن كِنبين اورنه بمين تم سے كوئى تعلق ہے لؤى بن غالب سے نبعت ركھنے مِن بم تم سے بالكل الگ تعلگ بين ۔

اَفَمْنَا عَلَى عِزِّ الْحِجَازِ وَأَنْتُمْ بِمُعْتَلِحِ الْبَطْحَاءِ بَيْنَ الْآخَاشِبِ بَمُعْتَلِحِ الْبَطْحَاءِ بَيْنَ الْآخَاشِبِ بَمُحَازَى عَرَبَ وَاكْرَامَ بِرَقَائَمُ مِن اورتم لوگ بِها رُول كے درمیان رتیل واوی کی محنوں میں پڑے ہوئے ہو۔

ل (الف)حش بجاء طي شين معجمه (ب ج د)خش بخا معجمه وفسرا بمعنى واحد \_ (احمحمو دي) \_

مندرجہ بالا اشعار سے شاعر کی مراد قریش ہے اس کے بعد حصین ان اشعار کے کہنے پر پچھتایا اور صارت بن ظالم نے جو بات کہی تھی اس کے بچھتایا اور صارت بن ظالم نے جو بات کہی تھی اس کے بچھ میں آگئ تو اس نے قریش سے اپنے انتساب کا اظہار کیا اور خودا پی بات کی تر دید کی اور کہا۔

نَدِمْتُ عَلَى قَوْلٍ مَضَى كُنْتُ قُلْتُهُ تَبِيَّنْتُ فِيْهِ اللَّهُ قَوْلُ كَاذِبِ مِن مَنْ مَعْلَى مُولِ مَضَى كُنْتُ قُلْتُهُ اللهِ بَحِصَ اللهِ مِحْصَ اللهِ مَحْصَ اللهُ مَعْلَمُ مَوكِيا كَدُوهِ مِاتِ جَعُولُى مَنْ مَنْ اللهِ اللهِ مَعْلَمُ مَوكِيا كَدُوهِ مِاتِ جَعُولُى مَنْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَلَیْتَ لِسَانِیُ کَانَ نِصْفَیْنِ مِنْهُمَا بُکیْم وَ مَصِفْ عِنْدَ مَجْوَی الْگُوَاکِبِ کَانُ مِنْهُمَا بُکیْم و مَصِدُونگا اور چپ چاپ ہوتا (کہ کانی میری زبان کے دو جھے ہوجاتے اور اس میں کا ایک حصہ گونگا اور چپ چاپ ہوتا (کہ قریش کی مدح وستائش میں اس قدر بلند ہوتا کہ) قریش کی مدح وستائش میں اس قدر بلند ہوتا کہ) ستاروں کے گھومنے کے مقام پر پہنچ جاتا۔

آبُوْنَا کِنَانِی بِمَکَّةَ فَبْرُهٔ بِمُغْتَلِعِ الْطَنْحَا بَیْنَ الْاَخَاشِبِ مَارابابِ بھی بی کنانہ ہی ہے تھا جس کی قبر کے میں دونوں بہاڑوں کے درمیان رتیل وادی کے مخت طلب مقام ہی میں ہے۔

لَنَا الرَّبُعُ مِنْ بَيْتِ الْحَرَامِ وِرَاثَةً وَرُبُعُ الْبِطَاحِ عِنْدَ دَارِ ابْنِ حَاطِبِ

ہیت الحرام کا رابع حصد ورافیۃ ہمیں ملا ہے اور رتیل وادی کا رابع حصد ابن حاطب کے گھر کے

پاس ہے۔ لینی بن اوکی چارشاخوں ہیں منقسم تھے۔ بنی کعب بنی عامر بنی س مداور بنی موف ۔

ابن جمشام نے کہا کہ مجھ سے ایک فخص نے بیان کیا جس کو ہیں جبوہ نہیں کہدسکنا کہ عمر بن الخطاب بی جدن نے بنی مرہ کے چندلوگوں کے سے فر مایا کہ اگرتم اپنے نسب کی طرف لوٹنا چا ہوتو لوٹ سکتے ہو۔

ابن آئی نے کہا کہ بیلوگ بن غطفان میں کے شریف اور سر داران قوم تھے۔ انہیں میں ہرم بن سنان بن الی حارثہ بن مرة بن شبہ اور خارجة بن سنان بن الی حارثہ اور حارث بن عوف اور حصین بن الحمام اور ہاشم بن حرملہ بھی

ل (الف) من خط کشیده الغاظ نیس بین \_ (احرمحمودی)

ع (الف) این بشام (ب ج د) این ایخ ( احمرمحودی )\_

سے (بتے د) ارجال (اغب) ارجل نے (اغب) ناظ معلوم ہوتا ہے کیونک آگ آربا ہے کہ و کان القوم اسرافا ہم سادتھم وقاد تھم۔ (احرم محودی)۔

سع (بج ر) مین خط کشید والغاظ نیس میں۔(احرمحودی)۔

تھا۔جس کے متعلق کسی شاعرنے کہا ہے۔

آخیا کے ابکا گھائیں میں خور ملک یوٹم آٹھا اب ویوٹم البغمللہ سخاوت کے وقت اور جنگ یہ لے کے روز ہاشم بن حرملہ نے اپنے ہاپ کا تام زندہ کردیا۔

توی النَّملُوْكَ عِنْدَهُ مُغَوْبِلَهُ يَقْتُلُ ذَالذَّنْ وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ بَوْتُ ابول کواس کے آگے اس قدر ذلیل دیکھو کے کہ وہ ان میں کے گنبگار اور بے گناہ دونوں کو بادشا ہوں کو ال ہے۔ یعنی اس کا کوئی کچھ بگا زنہیں سکتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ عامر نصفی کے بیشعر مجھے ابوعبیدہ نے بوں سائے ہیں۔ اور نصفہ قیس بن تلا ن کا بیٹا تھا۔

احيا اباه هاشم بن حرملة يوم البعمله يوم الحباآت و يوم البعمله ترى الملوك عنده مغربه يقتل ذاالذنب ومن لاذنب له ورمحه للوالدات مثلله

اوراس کا نیز ہ ماؤں کوا پنے بچوں پررلانے والا ہے۔ لیعنی وہ اپنے دشمنوں کوتل کر کےان کی ، وُں کو رلاتا ہے۔

ابن جہام نے کہا کہ جھے ہاں نے یہ جھی بیان کیا کہ ہاشم نے عامرے کہا کہ میری تعریف میں کوئی بہترین شعر کہدتو میں تجھے اس کا صلد دول گاتو عامر نے بہلا شعر کہا۔ لیکن ہاشم نے اس کو پسند نہ کیا۔ پھر اس نے دوسرا شعر کہا۔ وہ بھی اس کو پسند نہ آیا۔ اس نے تیسرا کہا۔ تو اس کو پسند نہ کیا۔ جب اس نے چوتھا سے شعر کہا یقتل ذائذ نب و میں لا دیب لہ تو اس کو پسند کیا۔ اور اس پراس کو انعام دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ کہت بن زید نے اپنے اس شعر میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔

لے (الف) میں پشعرتیں ہے۔(احرمحودی)۔

ع آخري مصرع (الف) من نبيل ہے۔ (احد محمودي)

مع (الف) من خط کشیده الفاظ نبیس میں \_ (احم محمودی)

سے (الف) میں الرابع نہیں ہے اور مصنف نے ہرا یک معرع کوایک بیت لکھا ہے۔ حالا نکہ لفت کی کما ہوں میں سے الشعر عو ما لشندل من البصم علی مصراعیں صدرا و عجرا ککھا ہے۔ بیت وہ ہے جس میں ومصر عصدرو بجڑ کے ساتھ . دن۔ (احد محمودی)

وَهَاشِمُ مُرَّةِ الْمُفْیِی مُلُوٰکًا بِلَاذَنْبِ اِلَّیْهِ وَمُذْنِبِیْنَا ین مرة میں کا ہاشم وہ مخص ہے جو بے گناہ اور گنہگار بادشا ہوں کوفنا کر دیتا ہے۔

یہ بیت ای کے ایک قصیدے کی ہے اور عامر کا وہ شعر جس میں یوم البہا آت ہے ابوعبیدہ کے علاوہ دوسرول سے مروی ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ بیرہ ہ لوگ ہیں جن کی نیک تا می اورشہرت تمام بی غطفان اور بنی قیس میں ہے ہیہ لوگ اپنے طریقوں پر قائم رہے ۔اوربسل بھی انہیں ہیں کا ایک شخص تھا۔

حالات بُسل

لوگوں کا خیال ہے کہ بسل ہی وہ مخفی ہے جس نے عرب کے لئے ہرسال میں آٹھ مہینے احترام کے قابل مقرر کیے ہتے۔ اس کا بیتکم عربوں نے اپنے مفید پایا۔ عرب اس تھم سے ندا نکار کرتے ہیں اور نداس کی مقرر کیے ہتے۔ اس کا بیتکم عرموافق وہ عرب کے جس شہر کی طرف چاہتے ہیں سفر کرتے ہیں ان مہینوں میں وہ کس سے ذرا بھی نہیں ڈرتے ہیں مزہ کے زہیر بن الی سلمی نے کہ ہے !

ابن ہشام نے کہا کہ زہیر بنی مزیمۃ بن ادبن طابختہ بن الیاس بن مصر میں ہے ہے بعضوں نے زہیر بن الی سلمٰی کو بنی غطفان سے بتایا ہے بعض کہتے ہیں کہ بنی غطفان کا حلیف تھاوہ کہتا ہے۔

بِلَادٌ بِهَا نَادَمْتُهُمْ وَٱلْمِتُهُمْ فَإِنْ تَقُوبًا مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ بَسُلُ وَهِ إِلَيْهُمْ بَسُلُ ووالسِي شَهِم بِينَ كَهِ مِن اللهُ وَلَ كَماتُهُ النشرول مِن بِينَ رَامِ بول اوران ہے دوئی کی ہے۔ اگر وہ مقامات الله کول ہے خالی بھی ہول (اور وہ اپنے محفوظ مقامات جھوڑ کر کہیں با ہر تکلیں بھی تو ان کو بچھ خون نہیں ) کہ وہ خود (از سرتایا) حرام یعنی قابل احترام ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیددونوں شعرای کے ایک قصیدے کے ہیں۔ ابن الحق نے کہا کہ بی قیس بن ثعلبہ میں کے آئش نے بیشعر کہا ہے۔ المركب ابن برام و مداول المركب المركب

· اَجَارَتُكُمْ بَسُلُ عَلَيْنَا مُحَرَّمٌ وَجَارَتُنَا حِلُّ لَكُمْ وَحَلِيْلُهَا مُحَرَّمٌ وَجَارَتُنَا حِلُ لَكُمْ وَحَلِيْلُهَا حَهِمِينِ بِسَلَ نَے بِنَاہ دی جو ہمارے لئے قابل احترام ہے اور ہم نے جس کو پنہ دی ہے وہ تمہارے لئے طال اور نا قابل احترام ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ میشعراس کے تصیدے کا ہے۔

ابن اسحق نے کہا کہ کعب بن لؤک کے تین لڑکے ہوئے۔ مرۃ ابن کعب عدی بن کعب اور ہمسیص بن کعب۔ ان کی ماں وحشیہ بنت شیبان بن محارب بن فہر بن ما لک بن النظر تھی۔ مرۃ بن کعب کے تین لڑک تھے۔ کلاب بن مرۃ تیم بن مرۃ ۔ اور یقطہ بن مرۃ ۔ کلاب کی مال تو ہند بنت سریر بن ثعلبۃ بن الحارث بن ما لک بن کنانۃ بن فرزیمہ تھی۔ اور یقظہ کی مال بارقی تھی۔ جو یمن والے بی اسد کی شرخ بی بارق سے تھی بعض ما لک بن کنانۃ بن فرزیمہ تھی۔ اور یقظہ کی مال بارقی تھی بند بنت سریر کا لڑکا تھا جو کلاب کی ہمی مال تھی۔ میں کہ بیتیم کی مال تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بیتیم ہند بنت سریر کا لڑکا تھا جو کلاب کی بھی مال تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ بارق بن عدی بن حارثہ بن عمر و بن عامر بن حارثہ ابن امری القیس بن تعلبۃ بن مازن بن الازولی بن الغوث میں ہے تھا جو بنی شنوء ق کی شاخ ہے الکمیت بن زید نے کہا ہے۔

وَاَزْدُ شَنُوءَةَ الْدَرَوُّا عَلَيْنَا بِحُمِّ يَحْسِنُوْنَ لَهَا فُرُوْنَا ازدشنوءها پے بے سینگ سروں ہے ہم پرٹوٹ پڑے وہ خیال کرر ہے تھے کہ انہیں سینگ ہیں (باوجودعدم استطاعت کے انہوں نے خودکوتو ی خیال کیا)۔

فَمَا قُلُنَا لِبَارِقَ قَدُ أَسَأْتُمْ وَمَا قُلْنَا لِبَارِقَ أَغْتِمُوْمَا تُولِمَا قُلْنَا لِبَارِقَ أَغْتِمُوْمَا تُومَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بددونوں شعرای کے قصیدے کے ہیں۔

ان كانام بارق اس لئے ہوا كەانبوں نے سے برق كى تلاش كى۔

ا بن ایخل نے کہا کہ کلا ہے بن مر ق کے دولڑ کے بوئے قصی بن کلا ہاورز ہرہ<sup>عی</sup> بن کلا ہاں دونو ں

ا (بع و) مل الاسد بر احر محودي)

ع (الف) بل انذرو ہے۔جوندوزن شعر کے بی فاسے معلوم ہوتا ہے ندمعنی کے بی فاسے۔ (احرمحموالی)

عے۔ محی الدین عبدہ خمیدے سخد میں حاشیہ پر تعطامے کہ برق کی تاہ ش سے مر وسر مبنہ مقامات کی تلاش ہے کیونکہ برق مین بحل بارش کا پند ویتی ہےاور بارش میں سے مرمبزی موتی ہے۔ (حمرمحووی )۔

س (الف د) شعمه (ب ج) جعثمه \_ (احرمحودی) م

ک مال فاطمہ بنت سعد بن سیل تھی ۔ اور سیل بن شعمہ کے بنی جدرہ میں ہے ایک شخص تھا۔ اور شعمہ یمن والے بنی از دمیں سے تھا جو بنی الدیل بن بکر بن عبد مناق بن کنانة کے حلیف تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ ختمہ (\*) الاسداور ختمہ (\*) الا زد کہتے ہیں اور یہ ختمہ (\*) یشکر بن مبشر بن صعب بن دہان بن نفر بن زہران بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن ما لک بن نفر بن الاسد بن الغوث کا بیٹا تھا۔ بعضوں نے سلسلہ ونسب یوں بیان کیا ہے ختمہ بن یشکر بن مبشر بن صعب بن نفر بن زہران بن الاسد بن الغوث ۔ بیلوگ جدرة کے تام ہاں لئے مشہور ہوئے کہ عامر بن عمر و بن خزیمہ بن ختمہ نے حارث بن مضاض جرہی کی بیٹی سے شادی کر لی تھی اور بن جرہم مجاورین کعبۃ اللہ شے اس لئے اس لئے اور اس کی اولا دکوجدرہ۔

ابن آئت نے کہا کے سعد بن سیل کی مدح وستائش میں کسی شاعر نے کہا ہے۔

فَارِسًا يَسْتَدُرِجُ الْحَيْلَ كَمَا اسْتَدُرَجَ الْحَوَّالْقَطَامِیَ الْحَجَلُ السَّلَدُرَجَ الْحَوَّالْقَطَامِیَ الْحَجَلُ السَّلَدُرَجَ الْحَوَّالْقَطَامِیَ الْحَجَلُ السَّلَدُ وَ السَاسَةِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ابن ہشام نے کہا کہ استدرج المحوجس شعر میں ہے وہ بعض اہل علم سے مروی ہے۔ ابن ہشام نے کہااور کلاب کی ایک بیٹی تعم نامی بھی تھی اور بیسہم بن عمر و بن تصیص بن کعب بن لؤی کے

و دنول بیژول سعد وسعید کی مان تھی اور اس نعم کی مان کا نام فاطمہ بنت سعد بن سیل تھا۔

ابن اسخی نے کہا کہ قصی بن کلاب کے چارلڑ کے اور دولڑ کیاں ہو کیں۔عبد مناف، بن قصی عبد العزکیٰ بن قصی اور عبد بن قصی اور تخمر بنت قصی اور برۃ بنت قصی۔ان کی ماں کا نام جبی بنت حلیل بن صبیبة بن سلول بن کعب بن عمر والخز اعی تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے حبیشہ بن سلول کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبد مناف بن قصی کے جس کا نام المغیر ۃ تھا چارلڑ کے ہوئے ہاشم بن عبد مناف عبد تشمس بن عبد مناف المطلب بن عبد مناف اوران کی مال عاتکہ بنت مرۃ بن ہلال بن فالج بن فوان بن تعبد مناف المطلب بن عبد مناف اوران کی مال عاتکہ بنت مرۃ بن ہلال بن فالج بن فوان بن تعبد مناف بنت عمرو ماز نبیہ تعلیہ بن منصور بن عکر مدتی چوتھا لڑکا نوفل بن عبد مناف تھا جس کی مال واقد ہ بنت عمرو ماز نبیہ منصور بن عکر مدکا بیٹا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ای نسب کی وجہ سے عتبۃ بن غز وان بن جابر بن وہب بن نسبیب بن ما لک بن الحارث بن مازن بن منصور بن عکر مدنے ان سے مخالفت کی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعمر و نماضر قلابہ حیہ ریطہ ام الانشم اورام سفیان بیسب کے سب عبد مناف بی اولا و جیں۔ ابوعمر و کی مال تو ریطہ تھی جو بنی سقیف میں کی عورت تھی ۔ اور ندکورہ تمام عورتوں کی مال عاسمہ بنت مرة بن ہلال تھی جو ہاشم بن عبد من ف کی بھی مال تھی۔ اور عا تکدکی مال صغیبہ بنت حوز ۃ بن عمر و بن سلول عاسمہ بنت موز ۃ بن عمر و بن سلول بن معاویۃ بن محر بن ہواز ن تھی۔ اورصفیہ کی مال عا مُزائلہ بن سعدالعشیر و بن ند جج کی جی تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہاشم بن عبد مناف کے چارائر کے اور پانچ ائر کیاں تھیں۔ عبد المطلب بن ہاشم اسد بن ہاشم اور ایسانی بن ہاشم اور نصلہ بن ہاشم اور شفاء ۔ فالدة ۔ ضعیفہ۔ رقیم ۔ اور حید جبد المطلب اور رقید کی ماں سلمی بنت عمر و بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجارتھی ۔ اور نجار کا تام تیم الله بن تعلیہ بن عمر و بن الخر رق بن حارثہ بن حارثہ بن تعلیہ ابن عمر و بن عامر بن کا مار عمر و بن الخر بن النجارتھی ۔ اسدی ماں کا نام قیلہ الخارث بن تعلیہ بن تعلیہ الشبل نجاریتھی ۔ اسدی ماں کا نام قیلہ بنت عامر بن ما لک الخراعی تھا۔ ابو شفی اور حید کی ماں بند بنت عمر و بن تعلیہ الخرر جیدتھی ۔ نصلہ اور شفاء کی ماں بن قضاعہ کی الک نام والد وادر ضفاء کی ال بند بنت عمر و بن تعلیہ الخرر جیدتھی ۔ نصلہ اور شفاء کی ماں بند بنت عمر و بن تعلیہ الخرر جیدتھی ۔ نصلہ اور شفاء کی ماں بن قضاعہ کی الک نام والد وادر ضیفہ کی ماں کا نام والد وادر ضیفہ کی ماں کا نام والد وادر شفاء کی ماں بند بنت عمر و بن تعلیہ الخراک کی الماز نیہ تھا۔



#### اولا دعبدالمطلب بن ماشم

ابن ہشام نے کہا کہ عبدالمطلب بن ہاشم کے دس لڑکے اور چھے لڑ کیاں تھیں۔ انعباس ۔ حمز قا۔

ا (جود) فالخ \_ (احمر محمودی) \_ ع (جود) سیب \_ (احمر محمودی) \_ ع شاید' ان' سے سرادتصی اور ہاشم اور عبد شمس اور المطلب میں جونونل کے علاقی بھی تی میں \_ (احمر محمودی) ا \_ صاحب اولا د \_ ۳ \_ لاولد \_

عبدالله \_ابوطالب جس كانام عبد مناف تفارزبير \_الحارث حجل كرالمقوم ^رضرار اورابولهب جس كا نام عبدالعزى تفارلز كيان صفيه \_ام حكيم البيصاء \_عائكه اراميمه لراروي اور برة ٢١ \_

العباس اورضرارکی مال نتیله بنت جناب بن کلیب بن ما لک بن عمر وابین عامر بن زیدمنا قابین عامر بن زیدمنا قابین عامر کالقب فعی این جدیلة بن الخزرج بن تیم اللات بن النم این قاسط بن به بن افعی بن جدیلة بن اسد بن ربیعة بن نزار بعض کیمتے بین که افعی بن دعی بن جدیلة اور حزه مقوم جبل اورصفیه کی مال کالقب اس کی نیکیول کی کثرت اور مال کی کوسعت کے سبب سے غیداق پڑ گیا تھا۔ اورصفیه کا نام حاله بنت اہیب بن عبد المناف بن نزم رق بن کلاب بن مرق بن کعب بن لؤکی تھا۔ اورعبدالقد۔ ابوطالب نربیر۔ اورصفیه کے سواتمام کر کیول کی مال فاطمه بنت عمر و بن عائد الله بن عمر ان بن مخزوم بن یقظ بن مرق بن کعب بن لؤکی بن فالب ابن فهر بن ما لک بن نظر تھی اورصور و کی مال تخر بنت عبد بن قصی بن کلاب بن مرق بن کعب بن لؤکی بن غالب بن فر بن ما لک بن نظر تھی اورصور و کی مال تخر بنت عبد بن قصی بن کلاب بن مرق بن کعب بن لؤکی بن غالب بن غرابی نظر بن ما لک بن نظر تھی ۔ حارث بن عبد المطلب کی مال کا نام سمراء بنت جندب ججیر بن رئاب بن عبد عبد بن عامر بن صفحه بن معاویة بن بمرائی بن منصور بن عکر مدتھا۔ اور ابولہب کی مال لبنی عبد بن عبد بن عبد بن عبد بن عبر مناف بن عبد بن معاویة بن بمرائی بن عبد بن عبر والخزاع تھی۔

ابن بشام نے کہا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب اولاد آدم کے سرداراللہ کے رسول الله فاقی الله فاقی الله عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن مرق بن کا سے اللہ وسلامہ در حمة و برکانة عليه وعلی آلے ۔ آپ کی دالدہ کا نام آمنہ بنت وہب ابن عبدمن ف بن زہر ق بن کلاب بن مرق بن لؤکی بن غالب بن فہر بن مالک بن نفر بن کنائة تقاب آمنہ کی والدہ کا نام برق بنت عبدالعزی بن عثمان بن عبدالدارا بن قصی بن کلاب بن مرق بن کعب بن لؤکی بن عالب بن فہر بن مالک بن نفر برق کی مال کا نام اصحبیب بنت اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرق بن علی بن مرق بن کعب بن عوت بن عبید بن عوت بن بن مرق بن کعب ابن لؤکی بن عبید بن عوت بن عبید بن عوت بن عبید بن عوت بن بن کا نام برق بنت عوف بن عبید بن عوت بن بن مرق بن

۳۔ صاحب اولا دیم ۔ صاحب اولا دے۔ اولا دے۔ اولا و نہ رہی۔ ۲۔ صاحب اولا دے۔ صاحب اولا دیم۔ اولا درم ینہ نہوی۔ ۹۔ لاولد۔ ۱۳۔ باولد۔ ۱۳۔ باولاد۔ باو

۱۸ ـ خط کشیده الغاظ ( الف ) مین نبین .. ( احم محمودی )

ل (الف) من خط کشیده الفاظ نامیس میں \_(احم محمودی)\_

عدى بن كعب بن لوسى بن غالب بن فهر بن ما لك بن نضر تها\_

ابن ہشام اولا دآ دم میں افضل وائٹرف تھے۔ مُنَافِیْنَا میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی تمام اولا دآ دم میں افضل وائٹرف تھے۔ مُنَافِیْنَا و شرف وکرم مجد وعظم۔ اجز ائے (سیرت) ابن ہشام کا پہلا جزختم ہوا۔

## ذكرولا دت رسول الله صَالَاتُهُ عِنْهِمُ



(زہری ہے) کہا کہ ہم ہے ابوجھ عبدالملک بن ہشام نے کہا کہ زیادہ ابن عبداللہ بکا کی نے محمد ابن اللہ بکا کے حدایات اللہ علیہ مطلب بن المحتم مطلب ہے۔ جورسول اللہ منگی ہے اللہ منگی ہے انہوں نے کہا عبدالمطلب بن ہا ہم ایک وقت جب جمر میں سور ہے تھے ایک آنے والا آیا اور انہیں زمزم کے کھود نے کا تھم دیا اور وہ تریش کے دو بت اساف وٹا کلہ کے درمیان قریش کی قربان گاہ کے پاس پٹا ہوا تھا۔ اور اس کو بن جرہم نے مکہ سے اللہ تعالی نے اپنے سفر کرتے وقت پاٹ دیا تھا۔ اور یہ اسلیم کی باؤلی تھی جس سے اللہ تعالی نے انہیں اس وقت سیراب کیا تھا جب وہ صغری میں پیاسے ہو گئے تھے اور ان کی والدہ نے بہت کچھ پانی کی تالیش اس وقت سیراب کیا تھا جب وہ صغری میں پیاسے ہو گئے تھے اور ان کی والدہ نے بہت کچھ پانی کی تالیش کر کھی اور نہ پایا تھا اور کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ تعالی ہے دعا کی کہ اسلیم کی باؤلی ہو اپنی ایٹری کوز مین پر مروہ پرآ کیں اور اس طرح دعا کی تو اللہ ہے جر کیا میں اور اس کے دوڑتی اس کی طرف آنے کیں تو دیکھا کہ وہ اپنی اور پانی کوٹول کر پی رہا ہے جو محسوس کر کے دوڑتی اس کی طرف آنے کیں تو دیکھا کہ وہ اپنی ہا تھ سے کریدر ہا اور پانی کوٹول کر پی رہا ہے جو اس کے دوڑتی اس کی طرف آنے کیں تو دیکھا کہ وہ اپنی ہا تھے سے کریدر ہا اور پانی کوٹول کر پی رہا ہے جو اس کے دوڑتی اس کی طرف آنے کیں تو اللہ ہ نے اس کی وہشہ بنادیا۔

### دياجانا 🗱

#### جرہم کے حالات اور زمزم کا پاٹ دیاجانا

ابن ہشام نے کہا کہ زیاد بن عبداللہ بکائی نے محمد بن ایخق المطلبی سے جوروایت کی ہے اس میں بنی

ا (الف) من خط کشیده الفا تأنیس بین \_ (احمی محمودی)

ع (الغب) مِن خط کشیده الفاظ نیس میں ۔ (احمرمحمودی)

سے (الف) میں خط کشیدہ الفاظ نیس ہیں۔ (احم محمودی)

جرہم کے حالات اوران کے زمزم کو پاٹ کر مکہ ہے نگل جانے اور بنی جرہم کے بعد عبدالمطلب کے زمزم کو کھود نے تک مکہ پرکس کی حکومت رہی ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ انہوں نے کہا جب اسمعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو بیت اللہ کی تولیت آپ کے فرزند ٹابت بن اسمعیل ہے اس وفت تک متعلق رہی جب تک اللہ تعالیٰ نے جا ہاان کے بعد بیت اللہ کا متولی مضاض بن عمر و جرہمی ہوا۔ بعض مضاض بن عمر و جرہمی کہتے ہیں۔

ا بن انحق نے کہا کہ بنی ا ساعیل اور بنی نابت اور ان کا نا نامضاض بن عمر وُ اور جولوگ بنی جرہم میں ہے رہتے ہیں ان کے ماموں ہوتے تھے۔اور بنی جرہم اور بنی قطوراء کیبی لوگ اس زمانے ہیں مکہ کے ہا شندے ہتھے۔ بی جرہم اور بنی قطوراء آپس میں عمز او بھائی ہتھے۔اور بیہ دونوں ایک قافلے کی شکل میں یمن ہے سفر کرتے آئے تھے۔ بنی جرہم پرمضاض بن عمرواور بنی قطوراء پرالسمیدع جوانبیں ہیں کا ایک شخص تھا حا کم تھے۔ بیلوگ جب بھی یمن سے نکلتے تو ان پرایک با دشاہ ہوتا جوان کا ہرطرح سے تکران رہتا۔ جب بیہ وونوں مکہ میں اتر ہےاس کوسرسبزا ورشا دا ب شہریا یا تو انہیں پسند آ گیا اور دونوں میبیں رہ گئے ۔مضاض بن عمرواوراس کے جربمی سائقی مکہ کے بلند مقام قعیقعان اور اس کے حوالی میں رہنے لگے۔اورالسمیدع اور بنی قطوراء مکہ کے نتیجی جھے اجیا داوراس کے حوالی میں جولوگ مکہ کی بلند جانب سے مکہ میں داخل ہوتے ان سے مضاض محصول عشر لیتا۔اور جولوگ کمہ کی نشبی جانب سے مکہ میں داخل ہوتے ان سے السمید ع عشر لیتا۔اور ہرا کیا اپنی اپنی تو م میں رہتا۔ایک دوسرے کے پاس نہ جاتا۔ پھر بنی جرہم اور بنی قطوراء نے ایک دوسرے ہے بغاوت کی اور ہوں حکومت میں ایک دوسرے ہے مقابلہ کرنے لگے۔اور اس وقت مضاض کے ساتھ بنی اسلعیل اور بنی نابت ہی کے ہاتھ ہیت اللّٰہ کی تولیت تھی ۔ اور السمید ع کوییہ بات حاصل نہ تھی۔ وہ ایک ووسرے کی طرف حملہ آورانہ بڑھے۔مضاض بن عمر وقعیقعان ہے اپنے لشکر کو لئے السمیدع کی طرف اس ملرح نکلا کہاس کے کشکر کے ساتھ کشکر کا بورا سامان نیز ہے سپریں تکواریں اور ترکش وغیرہ ایک دوسرے سے مکراتے ۔ اور کھڑ کھڑاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قعیقعان کو قعیقعان ای لئے کہا جاتا ہے۔ ( قعقع کے معنی جیں کھڑ کھڑایا) اورالسمیدع اجیادے اس طرح نکلا کہ اس کے ساتھ سوار اور پیا دولشکر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اجیاد کواجیادان سبب ہے کہا جاتا ہے کہ السمید ع کے ساتھ بہترین گھوڑے تھے۔ (جیاد کے معنی بہترین م کھوڑے ہیں)۔ ان کا مقابلہ مقام فاضح میں ہوا اور نہایت شخت جنگ ہوئی اور السمید ع قتل اور

بنی قطوراء ذلیل ورسوا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ فاضح کو فاضح ای سبب ہے کہتے ہیں ( فاضح کے معنی ذلیل ورسوا کرنے والے کے ہیں) پھران لوگوں نے ایک دوسر ہے ہے سلح کی خواہش ظاہر کی اور مقام مطائخ ہیں جو مکہ کے بلند جھے ہیں واقع ہاں قبیلوں کی تمام شاخیں جمع ہوئیں۔ اور وہیں صلح کر لی۔ اور حکومت مضاض کے حوالے ہوئی۔ جب مکہ کی حکومت متفقہ طور پرمضاض کے ہاتھ آئی۔ اور وہاں وہ بادشاہ ہوگی تو لوگوں کے لئے اس نے جانور ذرخ کئے اور ان کی ضیافت کی تو وہاں لوگوں نے پکایا اور کھایا۔ اس لئے مطاخ کا نام مطاخ پڑگیں۔ (طبع کے معنی پکایا)۔ بعض اہل علم کا دعویٰ ہے کہ اس مقام کا نام مطاخ پڑگی وجہ بیتھی کہ وہاں تیج نے جانور ذرخ کر کے لوگوں کو کھلایا تھا اور اسی مقام پر تیج نے منزل کی تھی۔مضاض اور السمید ع کے درمیان جولڑ ائی جھڑ اہوالوگوں کے او عالے کی ظہرے پہلا جھڑ اتھا جو مکہ ہیں ہوا۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے استعمال علیہ السلام کی اولا دکوخوب پھیلا دیا۔ لیکن بیت اللہ کے متولی اور حکام مکہ بنی جرہم ہی رہے جواسمعیل (علین ) کے ماموں ہوتے تھے۔ اولا واسمعیل نے بنی جرہم سے حکومت کے متعلق بھی بزاع نہ کی اس لئے کہ ایک تو وہ قرابت میں ان کے ماموں ہوتے تھے۔ دوسرے مکہ معظمہ کی عظمت حرمت اس بات سے مانو تھی کہ جس اس میں جنگ وجدال نہ ہوجائے۔ جب مکہ میں اولا و استعمال کو تھی ہونے گئی تو وہ دوسرے شہروں میں منتشر ہو گئے۔ جس توم سے بنی استعمال کی مخالفت ہوئی اللہ اللہ عالی نے ان بران کوان کی دینداری کے سبب غلبہ دیا۔ اور انہوں نے ان کو یا مال کر ڈ الا۔

### بی کنانهٔ اور بی خزیمهٔ کا بیت الله پرتسلط اور جرجم کا اخراج



اس کے بعد مکہ میں بنی جرہم نے سرکشی شروع کی اور وہاں کی عظمت وحرمت کا لحاظ ندر کھا۔ وہاں کے رہنے والوں کے سواد وسر ہے جولوگ وہاں جاتے ان پرظلم شروع کر دیا اور کعبۃ اللہ کے لئے جونڈ رانے گزرانے جاتے اس کو کھا جانے لگے تو ان میں پھوٹ پڑگئی۔ جب بنی بکر بن عبد منا ۃ بن کنائۃ اور غبشان نے جو بن خزاعہ میں سے تھے ان حالات کو دیکھا ان سے جنگ کرنے اور ان کو مکہ سے نکال و بینے پرشنق ہو گئے اور انہیں بیام جنگ دیا اور انہیں جالا گئے اور انہیں جالا گئے اور ان کو مکہ اور نہیں جالا گئے اور انہیں بیام جنگ دیا اور انہیں جالا کے والے میں شرو سکتا جو محف اس میں خود سری کرتا اس میں شرو سکتا جو محف اس میں خود سری کرتا مکہ اسے اندر سے نکال دیتا۔ ای لئے اس کا نام نامہ مشہور تھا۔

سيرت ابن مثام الله معداة ل

کوئی بادشاہ اس کی ہے حرمتی کا ارادہ کرتا تو فوراً برباد ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام بکہ اس لئے مشہور ہوا کہ وہ ان سرکشوں کی گرونیں تو ڑویتا تھا۔جواس میں کسی برائی کی داغ بیل ڈالتے ( بک کے معنی گردن تو ژ دینا ہیں )\_

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابوعبیدہ نے بتلایا ہے کہ بکہ مکہ کے اندر کی ایک وادی کا نام ہے اور چونکہ لوگوں کا وہاں بہت جموم ہوتا تھا۔اس لئے اس کو بکہ کہنے گئے ( بک کے معنی جموم کیا )۔

ابوعبيده نے مجھے بيشعر بھی سنايا۔

إِذَا الشَّرِيْبُ اَحَذَتُهُ أَكَّهُ فَخَلِّهِ حَتَّى يَبُكَّ بَكَّهُ جب کوئی ہم شرب بختی براتر آئے تو اس کوچھوڑ دے جتی کہختی اس ہے مزاحمت کرے۔ لیعنی اس کوچھوڑ وو کہ اس کے اونٹ یانی کی طرف جائیں اور وہاں ہجوم کریں۔

بكه خاص طور بركعبة التدكي جگها ورمسجد بي كوكها جاتا ہے۔ بيد ونوں شعر ( بيعني دونوں مصرع ) عامان بن كعب بن عمر بن سعد بن زيدمنا ة بن تميم كے بيں۔

ا بن اتحق نے کہا کہ عمر و بن حارث بن مضاض جربہی نے کعیے کے دونوں ہرن اور حجراسود کو نکال کر ز مزم میں دفن کر دیا۔اور بنی جرہم کوساتھ لے کریمن کی طرف چلا گیا۔اورتو لیت مکہ اور وہاں کی حکومت کے چھوٹنے کے سبب انہیں بہت تم ہوا چنا نچے عمر و بن حارث بن مضاض نے اس بارے میں کہا ہے اور بیہ مضاض و ہ مضاغن نہیں ہے جس کومضاض ا کبر کہتے ہیں۔

وَقَائِلَةٍ ۚ وَالدَّمْعُ سَكُبُ سُبَادِرُ وَقَدْ شَوِقَتْ بِالدَّمْعِ مِنْهَا الْمَحَاجِرُ بعض کہنے والوں کی بیر حالت ہے کہ آنسو تیزی سے بہدرے میں اور آ تھوں کے طقے آ نسوول سے چک رہے ہیں اور وہ سے ہی ہیں۔

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحُجُونِ إِلَى الصَّفَا لَيْكُ اللَّهِ عَلَمْ يَسْمُرْ بِمَكَّةَ سَامِرُ سمویا مقام قبر ن سے کوہ صفا تک نہ کوئی مونس تھا اور نہ مکہ بیس کوئی رات بیس بیٹھ کرچین ہے مات *کرنے* والا \_

يُلَحْلِجُهُ بَيْنَ الْجَنَاحَيْنِ طَائِرُ

فَقُلْتُ لَهَا وَالْقَلْبُ مِينَى كَأَنَّمَا

لے کعبۃ اللّٰہ کی طرف نذرگز ارانی ہوئی چیزوں میں ہے دوسونے کے ہرن بھی تھے۔جس کا ذکر آ گے آئے گا۔ (احمیممودی) ع (الف) میں پشعرتیں ہے۔(احرمحودی)۔ سے (الف) میں پشعرتیں ہے۔(احرمحمودی)

میں عورت سے کہا اور میرے دل کا (تر دو کے سبب) یہ عالم تھا کہ کو یا اس کو کوئی پرندا پے دونوں یازوں کے درمیان حرکت دے رہاہے۔

( بعنی بھی تو جراکت ہے اس کا جواب دینے کو تیار ہو جاتا تھا اور بھی ہمت و جراکت صاف جواب دے دیتی اور پچھے نہ کہ سکتا تھا ) آخر میں نے کہا۔

بَلَى نَحْنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَزَالَا صُرُوْفُ اللَّيَالِيْ وَالْحُدُودُ الْعَوَاثِرُ اللَّيَالِيْ وَالْحُدُودُ الْعَوَاثِرُ (بِيسَ نَحْمَ ) كُول نبيس بهم بَى تَوْ وَإِل كَ رَبِّ وَالْحَ يَصَ (بِيسَ فَهَا) كُول نبيس بهم بَى تَوْ وَإِل كَ رَبِّ وَالْحَ يَصَ (بِيسَ فَالَ وَيَا لَهُ وَالْحَامُ مَا كَلُ فَيَالُ وَيَالُ وَيَالًا وَيَالُ وَيَالُولُ وَيَالِ مِنْ وَالْكُولُ وَيَالِ عَلَيْكُولُ وَيُعِيلُ وَيَالِ عَلَيْكُولُ وَيَالِ عَلَيْكُولُ وَيَالِ عَنْ فَالْحُولُ وَيَالِ عَلَيْكُولُ وَيُعِيلُ وَيَالِ عَلَيْكُولُ وَيَالِ عَلَيْكُولُ وَيَالِ عَلَيْكُولُ وَيُعِيلُ وَيَالِ عَلَيْكُولُ وَيُولُ فَيْكُولُ وَيُعِلِي عَلَيْكُولُ وَيُعِلِي عَلَيْكُولُ وَيَالِ عَلَيْكُولُ وَيُعِلَى اللَّهُ وَيَعْلَى مُعْلَى مُعْلَى فَعَلَالُهُ وَيَعْلَى مُعْلَى وَالْعُلُولُ وَيُعْلِقُولُ وَيُعْلِقُولُ وَلَا عَلَا عَالَالُهُ وَيُعْلِلْكُولُ وَيُعْلِقُولُ وَيُعْلِقُولُ وَيُعْلِقُولُ وَيُعْلُولُ وَيْكُولُ وَمُ الْعُولُ وَيْكُولُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَالْعُلُولُ وَلَا عَلَى مُعْلِقُولُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُولُ وَالْعُلُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُولُكُولُولُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُ وَلِلْكُلُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُولُ لَلْكُلُولُولُولُ وَلِي عَلَيْكُولُولُولُكُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُو

وَكُنَّا وُلَاةِ الْبَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ نَطُوفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ وَالْحَيْرُ ظَاهِرُ نَابِتٍ لَطُوفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ وَالْحَيْرُ ظَاهِرُ نَابِتِ لَا لَكُنَّ وَكُوحَ مَا لَا لَهُ تَعَالَىٰ كَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَنَحْنُ وَلِيْنَا الْبَيْتَ مِنْ بَعْدِ نَابِتٍ بِعِزِ فَمَا يَخْطَى لَدَيْنَا الْمُكَاثِرُ الْمُكَاثِرُ الْم نابت كے بعد بیت الله كي توليت عزت وجلال كے ساتھ جميں نے توكى ہے۔ ہارى نظروں ميں كثرت مال يرفخ كرنے والوں كى كيا قدرومنزلت ہو كتى ہے۔

الله تنكحو مِنْ خَيْرٍ شَخْصِ عَلِمتُهُ فَالْهَاوُ هُ مِنَا وَنَحْنُ الْأَصَاهِوُ الله تَنْكَحُو مِنْ خَيْرٍ شَخْصِ عَلِمتُهُ فَالْهَاوُ هُ مِنَا وَنَحْنُ الْأَصَاهِوُ (الحَيْلُ فَي الله فَعْصِ كَ نَكَاحِ مِنْ بِينِ وَى ہے جوان تمام لوگوں فرائے بی جران تمام لوگوں میں بہترین تماجن کو میں جانا ہوں لیعنی اسلیما لیا مال کی اولا دہمیں میں ہے تو ہے اور مارای قبیلہ تو اس کا مسرال ہے۔

فَإِنْ تَنْفَنِي الدُّنْيَا عَلَيْنَا بِحَالِهَا فَإِنَّ لَهَا حَالًا وَفِيْهَا التَّشَاجُوُ الرَّوْيَا التَّشَاجُوُ الرَّوْيَا التَّشَاجُوُ الرَّوْيَا التَّشَاجُو الرَّوْيَا التَّسَاجُو الرَّوْيَا التَّشَاجُو الرَّوْيَا التَّسَاجُو اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّ

لے (الف) میں بجائے خیر کے غیر ہے جس کے کوئی معنی بنتے نظر نہیں آتے عالبًا کا تب کی تحریف ہے۔ ع (الف) میں بجائے تنقنی کے تنتن ہے جس کے معنی ہیرہ وسکتے آیں کدا گر دینا نے جم دوستوں کو تپھوڑ کر فیروں کو دوست بنا لیا ہے توالی آخرہ۔(احمدمحودی)

کہاس میں تغیرات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔اورانہیں میں کشکش ہوتی رہتی ہے۔ فَآخُوَ جُنَا مِنْهَا الْمَلِيْكُ بِقُدْرَةٍ كَذَٰلِكَ يَا لَلنَّاسِ تَجْرِى الْمُقَادِرُ ہمیں وہاں سے باقوت باوشاہ نے نکال دیالو کوتقدیریں ای طرح جاری ہوتی ہیں۔ آقُولُ إِذَا نَامَ الْخَلِيُّ وَلَمْ أَنَمْ إِذَا الْعَرْشِ لَا يَبْعَدُ سُهَيْلٌ وَعَامِرُ جب فارغ البال لوگ سو محے تو میں نہ سویا اور بید عاکرتار ہا کہ اے عرش اعظم کے مالک سہیل و عام (تیری رحمت ہے) دورنہ کر دیئے جا کیں۔

وَ اللَّهُ لُتُ مِنْهَا الرُّجُهَّالَّا أُحِبُّهَا فَكَائِلَ مِنْهَا حِمْيَرٌ وَ يُحَايرُ ان لوگوں کا قائم مقام تو نے ایسے لوگوں کو کر دیا ہے جو مجھے محبوب نہیں ۔ان میں پچھے تو حمیری قبلے کے ہیں اور پچھ پھاری۔

وَصِرْنَا آحَادِيْنًا وَكُنَّا بِعِبْطَةٍ بِلْإِلَكَ عَضَّتْنَا السِّنُونِ الْعَوَابِرُ مجھی ہم بھی قابل رشک تھے لیکن اب تو ہم گذشتہ قصے اور کہانیاں بن کررہ گئے ہیں۔ ہماری اس قابل رینک حالت ہی کی وجہ ہے گذشته زیانے نے ہمیں کا الے کھایا ہے۔

فَسَحَّتُ دُمُوعُ الْعَيْنِ تَبْكِي لِبَلْدَةٍ بِهَا حَرَمٌ آمُنَ وَفِيْهَا الْمَشَاعِرُ اس بلدہ محترم کے لئے جس میں امن وامان اور (اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی ) یاد گاریں ہیں آ تکھیں روتی اورآ نسو بہاتی ہیں۔

وَتَبْكِيْ لِبَيْتٍ لَيْسَ يُوْذَى حَمَامُهُ يَظُلُّ بِهِ آمْنًا وَفِيْهِ الْعَصَافِرُ آ تکھیں اس گھر کے لئے روتی ہیں جہال کے رہنے والے کبوتر کوبھی تکلیف نہیں دی جاسکتی۔وہ اور چھوٹے چھوٹے برند ہمیشداس میں بخوف رہا کرتے ہیں۔

وَفِيْهِ وَحُوْشٌ لَا تُوَامُ آنِيْسَةٌ إِذَا خَوَجَتْ مِنْهُ فَلَيْسَتْ تُفَادَرُ اوراس میں جنگلی جانور بھی ہیں جن (کے شکار) کا کوئی قصد نہیں کرتااس لئے وہ (آ دمیوں ہے) مانوس میں۔ جب وہ اس میں سے نکل کر چلے بھی جاتے ہیں ( تو پھر واپس آتے ہیں ) بے و فائی نہیں کرتے۔ ا بن ہشام نے کہا کہ فابناء ہ مناجس شعر میں ہےوہ ابن انحق کے علاوہ ووسروں سے مروی ہے۔ ابن انحق نے کہا کہ عمر و بن الحارث ہی نے عمر ووغیشان اوران مکہ والوں کا تذکر ہ کرتے ہوئے بیشعر

ل (ب ج و)ساكسي مكة الدين (الف)ساكل مكة الدين روسرا سخه تعطم علوم جور بائ يوتك الدين جمع سأسن واصد کی صفت کیے بن کے گا۔فلیتد ہو۔ (احدیمووی)

کے میں جو بنی جرہم کے مکہ سے چلے جانے کے بعد وہاں چھوٹ رہے تھے۔

یَا اَیُّهَا النَّاسُ مِینُورُا ۚ إِنَّ قَصْرَکُمْ اَنْ تُصْبِحُوْ اذَاتَ یَوْمِ لَا تَسِیْرُوْمَا ( مَدین چھوٹے ہوئے )لوگو ( مَدے ) چلے جاؤتمہارے کل کا توبیہ حال ہے کہ اگر کسی روز صبح سور ہے حملہ ہوجائے توتم نکل بھی نہ سکو گے۔

حُثُوا الْمَطِیَّ وَارْحُوا مِنْ اَزِمَّتِهَا قَبْلَ الْمَمَاتِ وَقَصُّوا مَا تَقَصُّوا اَ مَعَالَى وَ الْمَمَاتِ وَقَصُّوا مَا تَقَصُّوا اَ مَوت کے پہلے سوار یول کی با گیں ڈھیلی چھوڑ کرانہیں تیز دوڑ اوَ اور جو پھر کا چیا ہے ہوکر لو۔
کُنَّا اُنَاسًا کُمَا کُنتُم فَغَیَّر نَا دَهُرٌ فَانْتُم کُمَا کُنَّا تَکُونُونَا مَا کُنَّا مَکُونُونَا مَا اَلَّا اَنَاسًا کُمَا کُنَا تَکُونُونَا مَا اِللَّ بِمِی مِر عِیْ فَغَیْر نَا نے نے ہاری حالت بدل دی ایس (ہوشیار ہو جاوَ کہ) تمہاری بھی وہی حالت ہوگئی جو ہاری ہوئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے اشعار میں سے بیروہ شعر ہیں جن کی نسبت اس کی طرف کرنا سیجے ٹابت ہوا ہے۔

ابن ہش م لیے کہا کہ بعض ملی ء شعر نے مجھ ہے بیان کیا کہ بیشعروہ ہیں جوعرب میں سب سے پہلے کہے گئے ہیں۔اور بیشعریمن میں ایک پیخر پر کندہ ملے۔لیکن اس کے راوی کا نام مجھے بتایا نہ گیا۔

## تولیت بیت الله پر بی خزاعه میں کے بعض لوگوں کامستقل قبضه

ابن انتحق نے کہا کہاس کے بعد بن خزاعہ میں غبشان بیت اللہ کے متولی ہوئے۔اور بن بکر بن عبد منا ۃ نہ ہو سکے۔اوران میں کے متولی کا نام عمرو بن الحارث الغبشانی تھا۔

بی کنانة کے قریش ان دنوں اپنی قوموں میں متفرق جماعتوں کر ہے اور خاندانوں میں رہا کرتے سے ۔ بیت اللہ کی تولیت بی خزاعة میں وراثۂ کے بعد دیگر ہے جلی آتی تھی یہاں تک کہان کا آخری متولی صلیل بن عبد میں وفرزاعی ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حبشیہ بن سلول کہتے ہیں۔



ابن الخل كہتے ہيں كەتصى بن كلاب نے حليل بن حبشيه كے پاس اس كى بينى حنى كے متعلق ا پنا پيغا م

بھیجا تو اس نے اس پیغام کو بخوشی منظور کر لیا۔اورا نی بٹی کا عقد اس سے کر دیا۔اس جوڑے سے جارلڑ کے ہوئے ۔عبدالدارعبدمناف عبدالعزیٰ اورعبد پھر جبقصی کی اولا دیجیلی اورعزت و مال میں ترقی ہوئی ۔ اور حلیل مرگیا تو کعبۃ اللّٰہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کے لئے قصی نے خود کو بنی خزاعۃ اور بنی بکر ہے زیادہ مستحق یایا۔اس کئے کہ قریش خاص استعیل بن ابراہیم (علیجاالسلام) کی اولا داوران سب میں منتخب کی تھے قصی نے قریش اور بنی کنانہ ہے اس امر میں مشورہ کیا۔اور بنی خز اعداور بنی بکر کے نکالنے کی انہیں ترغیب دی۔اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔اس سے پہلے کے حالات بیا تھے کہ رہیعہ بن حرام جو یکی عذرہ بن سعد بن زید میں سے تھا کلا ب کی وفات کے بعد مکہ آ کر فاطمہ بنت سعد بن سل سے نکاح کیا تھا۔ اس نکاح کے وفت فاطمہ کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا زہرۃ تو جوان تھا اور ایک لڑ کاقصی دود ہے بیتا۔ رہیعہ فاطمہ اور<sup>ک</sup>اس کے شیر خوار بیچقسی کواییخ ساتھ لے کرایے وطن کو چلا گیا اور زہرہ یہبیں رہا۔ فاطمہ کواس نے شو ہرر ہیعہ ہے ایک اورلژ کارزاح نامی تولد ہوا۔ جب قصی جوان ہوااورس تمیز کو پہنچاتو مکہ آیااور یہیں رہنے لگا۔اور جب قصی کی قوم نے اس کے مشورے اور ترغیب کو قبول کیا ( اور بی خزاعداور بی بحر کے اخراج کے لئے سبہ متفق ہو گئے )۔ توقصی نے اپنے مال شریک بھائی رزاح بن ربیعہ کواپنی امداد کے لئے لکھے بھیجا کہ وہ آ کریبہال رہے اوراس کی امداد کرے۔تو رزاح بن رہیدائے دوسرے بھائیوں ھن بن رہید محمود بن رہیداورجاہمۃ بن ر بیدہ کو بھی اینے ساتھ لے کرآیا جواس کے علاقی بھائی تھے اور فاطمہ کے علاوہ دوسری عورت ہے تھے۔اور ان کے علاوہ بنی قضاعہ کے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لا یا جو حج کے اراد ہے ہے نکلے تھے۔اور بیسب کے سب تصی کی امداد کے لئے متفق ومتحد تھے۔لیکن نی خز اعد کا دعویٰ یہ ہے کہ حلیل بن صیشیہ کی بیٹی ہے تصی کو جب بہت اولا وہوئی توحلیل نے قصی کے لئے تولیت کعبہ کی وصیت کی اور کہا کہ بن خز اعد کی بےنسبت تولیت و انتظام کعبہاورحکومت مکہ کے لئے تم زیادہ موزوں وستحق ہوتصی نے ای لئے طلب تولیت کی جراُت کی لیکن بیروایت بی خزاعہ کے سواد وسرے کسی ہے ہم نے نہیں تی ۔ والقداعلم کدان دونوں میں کوئی بات تجی ہے۔

غوث بن مُرّ کا 'لوگول کو حج کی اجازت دینے پر مامور ہونا

الغوث بن مربن ا دبن طابحہ بن الیاس بن مصرا وراس کی اولا دعر فیہ کے بعد ''لوگوں کو وہاں ہے نگلنے

لے (ب ج د) قرید جس کے معنی نتخب کے بیں (الف) فرید جس کے معنی اطلی شان وشوکت والا (احمد محمودی) کل (انف ب) فاحت ملھا یعنی فاطمہ کو لے گیا (ج د) فاحت ملھ ما یعنی فاطمہ اوراس کے بچے دونوں کو لے گیا۔ (احمد محمودی) سع بعد کالفظ (ج د) میں ہے۔ اور (الف ب) میں نہیں ہے۔ (احمد محمودی)

کی اجازت دیے پر مامور اور اس کی متولی تھی اور اس کو اور اس کی اولا دکوصوفہ کہا جاتا تھا۔ اور بیتولیت اس کو اس نے اس طرح حاصل ہو کی تھی کہ اس کی ماں جرہم میں کی ایک عورت تھی۔ اور اس کو اولا دید ہو تی تھی۔ تو اس نے اللہ تع لیٰ کی نذر مانی کہ اگر اسے لڑکا ہوتو اس کو وہ کعبۃ اللہ کے لئے وقف کر دے گی کہ وہ اس کی عبادت و خدمت وانظام میں لگار ہے۔ اس کو لڑکا ہیوا ہوا جس کا نام غوث رکھا گیا۔ اور بیابتدا میں اپنے مامووں بنی جرہم کے ساتھ انتظام کعبۃ اللہ میں رہا کرتا تھا۔ اس لئے عرفہ کے بعد لوگوں کو وہاں سے نکلنے کی اجازت دینے کا کام بھی اس سے متعلق ہوگیا۔ کیونکہ اس کو کعبۃ اللہ کی قربت کے سبب ایک خاص قدر ومنزلت حاصل ہوگئی گئی ۔ اور اس کے بعد اس کی اولا د کی بھی بہی حالت رہی یہاں تک کہ وہ بھی چل بسے غوث بن مربن اوا پنی ماں کی نذر کے پورا کرنے کے متعلق کہتا ہے۔

إِيِّي جَعَلْتُ رَبِّ مِنْ بَنِيَّهُ رَبِّيطَةً الْعَلِيَّهُ اے پروردگار میں نے اپنے بچے کو مکہ شرفہ کے لئے وقف کر دیا ہے۔ فَبَارِكَنَّ لِيْ بِهَا اِلْيَّهُ · وَاخْعَلْهُ لِيْ مِنْ صَالِحِ الْبَرِيَّهُ یروردگارمیرے لئے اس کووہاں برکت دے اوراے تمام مخلوقات میں ہے بہتر بنا۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب غوث ابن مرلوگوں کے ساتھ و ماں سے نکلت تو بہر کہا کرتا تھا۔ لَا هُمَّ إِينَى تَابِعٌ تَاعَهُ إِنْ كَانَ إِنَّمْ فَعَلَى قُصَاعَةً یا التد میں تو بس بوری طور پر پیروی کرنے والا ہوں اگر کوئی گناہ ہے تو اس کا و بال بنی قضاعہ پر ہے۔ ا بن ایخت نے کہا کہ مجھ سے یحی بن عباد بن عبدالقد بن زبیر نے اپنے باپ عباد ہے روایت کی اس نے کہا کہ صوفہ کی حالت بیتھی کہ وہ لوگوں کو مقام عرفہ سے لے کر نکلتے تھے اور جب منی ہے مکہ کے طرف جانے کا لوگ قصد کرتے تو یمی لوگ دوسرے لوگوں کواج زیت دیتے حتیٰ کے جب منی ہے مکہ کو جانے کا روز ہوتا اورلوگ جمروں کو پتھر ، رنے کے لئے آتے تو قبیلہ ُ صوفہ ہی میں ہے کوئی ایک شخص ( پہلے ) پتھر مارتا اور د وسر بےلوگ پھر نہ مارتے جب تک کہ وہ پہلے نہ مارتا ۔ضرورت مندلوگ جنہیں جید جاتا ہوتا اس کے پاس آتے اور اس سے کہتے کہ چلئے آپ پہلے پھر ماریں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ پھر ماریں۔وہ کہتا خدا کی قشم میں ابھی پچھر نہ ہاروں گاحتیٰ کے سورتی نہ ڈھل جائے ۔ اورضر ورت مند' عجلت کے خواہاں ہو گوں کی بیرہ لت ہوتی کہ خودای کو پتھر مارتے اور جلدی کرتے اور کہتے کہ مبخت چل پتھر مارئینن وہ انکار ہی کرتا رہتا۔ یہاں تک کہ جب آفتاب ڈ ھلتا تو اٹھتا اور پھر مارتا اس کے بعد دوسر ہے لوگ بھی پھر مارتے۔

ابن انحق کے بیں کہ جب لوگ جمروں کو پھر مارئے ہے فارٹ ہوتے اورمنی ہے نکل کر مکہ جانے کا

ارادہ کرتے تو قبیلۂ صوفہ کے لوگ کھائی کی دونوں جانب کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو جانے سے روک دیتے ۔ اور کہتے اے گروہ صوفہ گرر جاؤ کچر دوسر بے لوگ نہ گزرتے یہاں تک کہ وہ گزرجاتے اور جب قبیلۂ صوفہ کے لوگ منی سے مکہ کی جانب جانے کے لئے نکل کھڑے ہوتے اور چلے جاتے تو دوسر بے لوگوں کے لئے راستہ صاف ہو جاتا۔ اور وہ ان کے بعد نکلتے ۔ غرض بہی حال رہا یہاں تک کہ وہ لوگ چل بسے اور جدی رشتے کی قربت کے سبب سے ان کے بعد ان کے وارث بنوسعد بن زیدمنا قبن تمیم ہوئے اور پھر آل صفوان بن الحارث بن جونہ ہوئے ور پھر آل صفوان بن الحارث بن جونہ ہوئے ور پوسعد بی کی ایک شاخ تھی۔

ا بن ہشام نے کہا کہ صفوان جناب بن شجنہ بن عطار دبن عوف بن کعب بن سعد بن زیدمنا ۃ بن تمیم کا یٹا تھا۔

ابن این این می کیا کہ صفوان ہی لوگوں کو حج کے وفت عرفہ سے نگلنے کی اجازت دیا کرتا تھا۔اوراس کے بعداس کی اولا دا جازت دیا کرتی یہاں تک کہان میں کا آخر شخص جس کے زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا وہ کرب بن صفوان تھا۔اوس بن تمیم بن مغراءالسعدی کہتا ہے۔

وہ کرب بن صفوان تھا۔ اوک بین تمیم بن مغراء السعدی کہتا ہے۔ لَا يَبُوحُ النَّاسُ مَا حَجُواْ مُعَرَّفَهُمْ حَتْی یُقَالُ اَجِیرُوْا آلَ صَفُوانَا جب تک لوگ ججو کرتے رہیں گائے مقام عرفہ سے نیس کے۔ یہاں تک کہا ہے بی صفوان ہمیں اجازت دونہ کہا جائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیشعراوس بن مغراء کے قصیدے میں کا ہے۔

### عدوان کی مقام مز دلفہ ہے روانگی کی حالت

اور ذوالاصبح العدوانی نے جس کا نام حرثان بن عمر وقفااور ذوالاصبح اس کا نام اس لئے مشہور ہو گیا کہ اس نے اپنی ایک انگلی کا مے لی تھی بیشعر کہے ہیں۔

عَذِیْرَ الْحَیِّ مِنْ عَدُوا نَ کَانُوْ ا حَیَّة الْاَرْضِ بی عدوان کے اس قبیلے کی جانب ہے کون عذر کرسکتا ہے کہ وہ تو زیمی اڑ دہوں کی مانند ذی

ا (ب ج د) یجیز ۔ (الف) یخیز بید دوسرانسخه بالکل ہے معنی ہے یا تو یجیز اجازت دینے کے معنی بیں ہوتا یا یخیر آخر بیں راے مہملہ سے ہوتا کہ اختیار دیئے کے معنی میں ہوتا۔ (احمدمحمودی)۔

ع (الف) میں اوس بن تمیم نبیں ہے صرف ابن مغراء السعد کی ہے۔ (احمر محمودی)

ہیب وشان ہے۔

بَغِی بَغْضُهُمْ ظُلْمًا فَلَمْ بِیُوعَ عَلَی بَغْضِ وہ آپس میں ایک دوسرے پربھی ظلم وزیادتی کرتے ہیں تو بھی ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتا یہ

وَمِنْهُمْ كَانَتِ السَّادَا تُ وَالْمُوْفُوْنَ بِالْقَرُضِ لِيَعْ مِنْهُمْ فَوْنَ بِالْقَرُضِ لِيَعْ مِن السَّادَا كرتِ لِيكِ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ

وَمِنْهُمْ مَنْ يُجِيُّزُ النَّا سَ بِالسَّنَةِ وَالْفَرْضِ ان مِن السِلوك بَهِى بِين جولوگوں كوسنت اور فرض يعنى احكام حج كى اجازت ديتے بيں۔ وَمِنْهُمْ حَكَمٌ يَفْضِى فَلَا يُنْفَضْ مَا يَقْضِى فَلَا يُنْفَضْ مَا يَقْضِى ان مِن السِي بَهِى بِين (جو نيما بين كے اختلاف مِن) حَم بناكرتے بين اور جو فيصلہ وہ كر ديتے بين وہ ثو نتائبيں۔

راشعاراس کے ایک تصیدے کے ہیں۔

( ذواصع کے ان اشعار اور اور کے نہ کورہ بالا شعریس ظاہر انتخالف معلوم ہوتا ہے کہ وہ بی صفوان کو اجزت دینے والا بتا تا ہے اور یہ بنی عدوان کولیکن دراصل ان میں تخالف نہیں ہے بلکہ ) دوالا صبع نے جس اجازت کا ذکر اپنے شعر میں کیا ہے وہ مزد لفے سے نگلنے کے متعلق ہے جو بنی عدوان سے متعلق تھی جس طرح زیاد بن عبد اللہ البکائی نے محمد بن آخق کی روایت سے بیان کیا ہے کہ بنی عدوان کی وراثت میں یہ اجازت ان کے باپ دادا سے برابر چلی آئی ہے۔ ان میں کا آخری صخص جس کے زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا ابوسیارہ عمیلہ بن الاعز اُن تھا۔ اور اس کے متعلق عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

مَحْنُ دَفَعْنَا عَنُ آبِی سَیَّارَه وَعَنُ مَوَالِیهِ بَنِی فَزَارَهُ اِوسِارِه اوراس کے عمر دابھا یوں بی فزارہ سے لوگوں کو ہٹایا ہے۔

حَتَّی اَجَازَ سَالِمًا حِمَّارَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو جَارَهُ يَهِالَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو جَارَهُ يَهِالَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو جَارَهُ يَهِالَ تَكَ كَه ابوسِارِه نَ كُدهِي كوشرارت كرنے سے روك كر روبقبلہ ہوا اور اللہ تعالى كى پنہ كے لئے دعا كرك لوگوں كوا چازت دى۔

ابوسیارہ اپنی ایک گدھی پر بیٹے لوگوں کو ہٹار ہاتھا۔ای لئے شاعر نے سالماحمارہ کہاہے۔





#### عامر بن ظرب بن عمر و بن عيا ذبن يشكر بن عدوان كابيان



ابن آئی نے کہا کہ بقضی حکما نہ کورہ بالاشعر میں جوآ یا اس سے مراد عامر بن ظرب بن عمر و بن عیا ذبن یشکر بن عدوان العدوانی ہے۔عرب میں کوئی فسادیا کسی فیصلے میں کوئی دشواری چیش آتی تو اس کی طرف رجوع کرتے اوروہ جو پچھ فیصلہ کر دیتا اس سے سب کے سب راضی ہوتے۔ ایک مقدمہ اس کے یاس پیش ہوا۔ جوان میں مختلف فیہ تھا۔ایک خنثیٰ تھا جس میں وہ علامت بھی تھی جومر دوں کی ہےاور وہ بھی جوعور تو ل میں ہوتی ہےلوگوں نے اس ہےاس کے متعلق سوال کیا کہ اس کوتم مرد شار کروگے یا عورت \_اس مسئلے ہے زیا دہ دشوار اس کے باس کوئی مسئلہ نہیں آیا تھا۔اس لئے اس نے کہا کہ میں تمہارے اس معالمے میں غور كرنے كے بعد جواب دول گا۔اے گروہ عرب خداكى تتم تمہارے اس معالے كے جيسا ميرے ياس اوركوئى معاملہ نہیں آیا۔ان لوگوں نے اس کومہلت دی اوراس نے اپنی رات بیداری میں اس طرح گز اری کہا ہے اس معالطے میں الٹی سیدھی رائیں قائم کرتا اوراس معالطے میں غور کرتا رہائیکن اس کے متعلق کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔خیلہ نامی اس کی ایک لونڈی تھی جواس کی بکریاں چرایا کرتی تھی وہ اس لونڈی پر ہمیشہ عمّا ب کیا کرتا۔ جب مبح بمریاں چرنے کے لئے چپوڑتی تو کہتا اے خیل خدا کی قتم تو نے بہت دن چڑھا دیا اور جب جرا گاہ ہے بھریاں واپس لا تی تو کہتا اے خیل خدا کی شم تو نے بہت رات کر دی اوراس کا بیعتا ب اس لئے تھا کہ وہ بکریوں کو چرا گاہ کی جانب جیموڑنے میں ہمیشہ دیر کیا کرتی تھی یہاں تک کہ بعض لوگ اس سے پہلے ہی جرا گاہ کو چلے جاتے اور واپس لانے میں بھی ہمیشہ تا خیر کیا کرتی حتیٰ کہ واپسی میں بھی بعض لوگ اس سے پہلے ہی واپس ہوجاتے تھے۔ جب اس لونڈی نے عامر کی اس کے بستریز بیداری ٔ اور بے چینی بیقراری ' دیکھی کہا تیراباپ مرجائے تھے کیا ہوا ہے آج رات تھے کون کی مشکل پیش آئی ہے۔عامر نے کہااری کمبخت جس معالمے سے بختے کوئی سروکار نہ ہواس میں مجھے اپنے حال پر جھوڑ۔ بخیلہ نے دوبارہ اس سے ویبا ہی سوال کیا تو عامرنے اپنے دل میں کہاممکن ہے کہ جس معالمے میں میں حیران ہوں اس کا کوئی حل یہ پیش کر دےاور کہااری کمبخت میرے یاس خنٹیٰ کی میراث کا معاملہ پیش ہوا ہے میں اسے مردقر اردوں یاعورت خدا ک قتم میری سمجھ میں نہیں آر ہا ہے کہ میں کیا کروں کوئی معقول وجہاس میں مجھے نظر نہیں آتی ہے خیلہ نے کہا سجان اللہ یہ مجمی کوئی دشوار بات ہے فیصلے کا مدار بیشاب کے مقام سے سیجئے خنشیٰ کو بیشاب

کروائے اگراس نے اس رائے سے پیٹاب کیا جس سے مرد پیٹاب کرتے ہیں تو وہ مرد ہے اور اگراس نے اس رائے سے بیٹا ب کرتی ہیں تو وہ عورت ہے عامر نے کہاا ہے خیل اس فیصلے نے اس رائے ہر یوں کو جا ہے دیر سے لایا کریا دیر سے لیے جایا کر تجھے معاف ہے خدا کی تتم تو نے اس معاطے کو حل کردیا پھر جب مبوئی ان لوگوں کے یاس گیا اور وہی فیصلہ کیا جس کا خیلہ نے اسے مشورہ دیا تھا۔



#### قصی بن کلاب کا حکومت مکه پرغلبه پایا اوراس کا قریش کومتحد کرنا اور بنی قضاعه کا اس کی امدا د کرنا



ابن ایخق نے کہا کہ جب نہ کور ہُ بالا سال آیا اور بنی صوفہ نے حسب عادت وہی کام کئے جو ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے اس حال میں کہتمام عرب ان کی تولیت اور ان کے حقوق ہے واقف تھے اور ان کے دلول میں وہ تمام کام بنی جرہم اور بن خزاعہ کے وفت ہے بطور مذہب جاگزیں ہتھے۔توقصی بن کلاب اپنی قوم قریش اور بنی کنانة اور بنی قضاعه کوساتھ لئے عقبہ کے یاس آیا۔اور کبراس کام کی تولیت کا ہم تم<sup>ل</sup>ے نے زیادہ حق رکھتے ہیں۔تو بی صوفہ نے تصی ہے جنگ شروع کی اورخوب جنگ ہوئی بی صوفہ نے شکست کھائی اور جو جو چیزی رسوم جج ہے متعلقہ ان کے ہاتھوں میں تھیں ان سب پرقصی نے نلبہ حاصل کرایا۔ جب یہ دیکھا تو بی خزاعداور بی بکربھی تصی ہے کتر انے لگے۔اورانہوں نے جان لیا کہ عنقریب کعبۃ القداورامور مکہ میں وہ انہیں بھی مانع ہوگا جس طرح بی صوفۃ کواس نے منع کر دیا اور جب وہ قصی سے کتر انے لگے توقصی نے ان ہے بھی جنگ کرنے کی تیاری کی اوران ہے لڑائی کی اپنی جانب سے ابتدا کر دی۔اور بی خزاعداور بنی بمر بھی اس ہے مقابلے کے لئے نکلے دونوںشکر لیے۔اورخوب گھسان کی جنگ ہوئی۔ یہاں تک کہ فریقین میں ہے بہت ہےلوگ مارے گئے۔ پھرانہوں نے ایک دوسرے کوسلح کی دعوت دی۔اورعرب ہی میں سے کسی ایک تخص کو تھم بنانے کی تھمری۔اور یعمر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیٹ بن بکر بن عبد مناق بن کنانہ کو تھم بنایا۔ یعمر نے ان میں فیصلہ ریے کیا کہ کعبۃ اللّٰہ اورامور مکہ کے متعلق بی خزاعہ کی بےنسبت قصی زیادہ حقدار ہے اور بی خزاعہ اور بنی بمر کے جن لوگوں کوقصی نے قتل کیا ان کا خون ساقط اور پا مال اور قریش اور بنی کن نہ اور بنی قضاعہ کے جن لوگوں کا خون بی خز اعداور بی بکرنے کیا اس کی دیت دیناان پر لا زم ہوگا۔اور کعبة القداور مکه

لے (بج و) میں لعن اولی مھدا مسکھ ہے جس کے منی ہم نے ترجمہ میں آلف میں لا معن اولی مھدا مسکھ ہے اس کے معنی یول ہوں گے کہ بیس ایسانہیں ہوسکن بلکہ ہم تم سے زیادہ دلتی رکھتے ہیں۔ (احمرمحمودی)

کے معاملات میں قصی آزاد ہوگا۔ای روز سے بیم بن عوف کا نام شداخ ہو گیا کیونکہاس نے بہت سے خون اس روز سا قطاور پامال کردیے۔(شدخ کے معنی پیٹ میں بچہ کمل ہونے سے پہلے گر گیا)۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگوں نے شداخ کہا ہے۔

این آخق نے کہا کہ اس کے بعد ہے بیت اللہ اور امور کمہ اور اپنی قوم کے گھروں ہے مکہ تک تمام امور کے انتظام کا سر پرست تصی ہی بن گیا۔ اور اپنی قوم اور کمہ دالوں کا بادشاہ ہوگیا اور اس کی قوم نے اس کو بادشاہ تنظیم بھی کر لیا لیکن قصی نے عرب کوان کی ای حالت پر برقر ار رکھ جس حالت بیس وہ تنے اور ایسا اس نے کیا کہ وہ خود بھی ان تمام باتوں کو اپنے دل بیس ایسا ہی نہ بی بچھتا تھا کہ ان بیس کی قسم کا ردو بدل نہ ہوتا چاہئے۔ چنا نچہ اس نے آل صفوان اور آل عدوان اور زسا ہ اور مرہ بن عوف کو ان ہی حالات پر قائم رکھا جن حالات پر وہ تنے ۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔ اور القد تعالیٰ نے اس کے ذریعہ ان (کی حکومت ک) متمام عمارات کو ڈھا دیا۔ بی کعب بن لؤی بیس آئیں پہلا شخص تھا، جس نے اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی۔ اور عہد دہائے تجابہ وسقایہ و رفارہ و ندوہ و لواء سب کے سب سب سے اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی۔ اور عہد دہائے تجابہ وسقایہ و رفارہ و ندوہ و لواء سب کے سب قصی ہی ہے متعلق تنے۔ اور وہ مکہ بیس ہر طرح کی رفعت و مزالت کا جامع تھا۔ (تجابہ۔ خدمت پر دہ کعب القد ۔ سقایہ۔ حاجیوں کی ضیافت۔ ندوہ۔ مجلس شور کی۔ القد ۔ سقایہ۔ حاجیوں کو ضیافت۔ ندوہ۔ مجلس شور کی۔ القد ۔ سقایہ۔ حاجیوں کی ضیافت۔ ندوہ۔ اور قبل میس نے ہوتھی نے اور اپنی قوم میں بانٹ و سے اور قبل میں اور اپنی قوم میں بانٹ و سے اور قبل میں وہ پہلے ہے تنے ۔ لوگوں کا او عا ہے کہ قریش نے حرم کے ان ور آس کے مددگاروں نے اپنے ہاتھ ۔ ورختوں کی المین کے اور اس کے مددگاروں نے اپنے ہاتھ ۔ ورختوں کی این نے دوف کیا جوان کے گھروں میں شے توقعی نے اور اس کے مددگاروں نے اپنے ہاتھ ۔ انسور تن کے کہ کہ کہ کا ہے۔

قریش نے اس کا نام جمع رکھ دیا۔ اس لئے کہ وہ مکہ کی ہر طرح کی رفعت ومنزلت کا جامع تھا۔ اور انہوں نے اس کی حکومت کومبارک پایا۔ اس لئے قریش کی کسی عورت کا نکاح اور کسی مرد کی شاد کی نہ ہوتی اور نہ وہ کسی نازل شدہ کسی دشوار معالمے میں مشورہ کرتے اور نہ کسی قوم لیے جنگ کے لئے پر چم باند ھے گرای کے دور کسی نازل شدہ کسی دشوار معالمے میں مشورہ کرتے اور نہ کسی قوم لیے جنگ کے لئے پر چم باند ھے گرای کے گھر میں۔ ان کے پر چم فصی کا کوئی لڑکا باندھ دیا کرتا۔ قریش کی کوئی لڑکی چولی پہنے کی عمر کو پہنچ کر چولی نہ پہنتی گرای کے قریس ۔ اس کے گھر میں اس لڑکی کے جسم پر چولی بیونتی جاتی اور پیبنائی جاتی اس کے بعدوہ پہنتی گرای کے گھر میں۔ اس کے گھر میں اس لڑکی کے جسم پر چولی بیونتی جاتی اور پیبنائی جاتی اس کے بعدوہ

ا (الف) \_ لحوب قوم في عيرهم (بن و) لحوب قوم من غيرهم بهني نشخ بل في كاجواستعال كيا كاب ده غلط معلوم بوتا ب\_ (اجرمحودي)

اپ لوگوں کے پاس جاتی۔ اس کی تو م قریش میں اس کے احکام کا بید حال اس کی زندگی میں اور اس کے مرنے کے بعد بھی تھم ندہجی تھم ندہجی تھم ندہجی تھم ندہجی تھم ندہجی تھم ندہجی تھر نے اپنے الا تباع ہو گیا تھا کہ اس کے خلاف نہ کیا جاتا۔ اور اس نے اپنے اللے ایک مشورہ گھر بنوایا۔ اور اس کا دروازہ کعبۃ اللہ کی معجد کی طرف رکھا اس میں قریش اپنے معاملات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ شاعر کہتا ہے

قُصَی لِعَمْرِی کَانَ یُدْعَی مُجَمِّعًا بِهِ جَمَعَ اللَّهُ الْقَبَائِلَ مِنْ فِهْرِ مِیرِی عَمْرِی مُرکِ تَمام میری عمر کی شم تصی جو مجمع کے نام سے مشہور تھا اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی فہر کے تمام قبیلوں کو متحد کر دیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ عبد الملک بن راشد نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے مجھ سے بیان کیا کہ ان کے باپ نے سا کہ عمر بن الخطاب ہی دور سے آپ کی خلافت کے ان کے باپ نے سا کہ عمر بن الخطاب ہی دور سے آپ کی خلافت کے ذمانے میں ایک مختص قصی بن کلاب کے حالات بیان کررہا تھا جس میں اس کے اپنی قوم کو متحد کرنے اور بی خزاعداور بنی مجرکو مکہ سے نکال دیے اور بیت اللہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت ماصل کرنے کا ذکر تھا تو عمر بن الخطاب ( جی دور ) نے اس کی تر دیدوا نکارنیس کیا۔

ابن آخق نے کہا کہ جب قصی اپنی جنگ سے فارغ ہوا تو اس کا بھائی رزاح بن ربیداپی قوم کے ان لوگوں کو لے کر جو اس کے ساتھ تھے اپنے شہروں کی طرف لوث گیا۔اور رزاح نے قصی کی استدعا کو تبول سمرنے کے متعلق کہا ہے۔

لَمَّا اَتَى مِنْ فُصَيِّ رَسُولُ فَقَالَ الرَّسُولُ آجِيبُو الْحَلِيْلَا جَبُو الْحَلِيْلَا جَبُو الْحَلِيْلَا جَبَّصَ كَ بِاسَ ہِ قَاسِدَا يَا ورقاصد نے كہا كہا كہا كہ وست كى استدعا كو قبول كرو۔ نهَ فَضُنَا إِلَيْهِ نَقُودُ الْجِيّادَ وَنَظُرَحُ عَنَا الْمَلُولُ التَّقِيْلَا لَهَ مُن اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَهُرَّهُ سِرَاعٌ كُو رُدِ الْقَطَا يَجِئْنَ بِنَا مِنْ قُصَيِّ رَسُولًا

وہ محور بے جوتصی کے پاس سے ہمارے پاس قاصد کولائے ایسے تیز تھے جیسے اپنی پینے جاتے ونت مرغ سنگ خوار \_

جَمَعْنَا مِنَ السِّرِّ مِنْ اَشْمَذَيْنِ وَمِنْ كُلِّ حَتَّى جَمَعُمَا قَبِيلًا ہم نے اھمذین ( ٹامی پہاڑوں یا قبیلوں ) سے اور ہرا یک بڑے قبیلے میں ہے بہترین افراو کی چپوٹی جپیوٹی جماعتیں جمع کرلیں۔

فَيَالَكِ حَلْبَةً مَالَيْلَةٍ تَزِيْدُ عَلَى الْآلُفِ سَيْبًا لِيلاً اے گھڑ دوڑ کے محوڑ وحمہیں کیا ہو گیا کہ دوسرے محوڑ وں کے مقابلے میں تیز چھوڑنے کے باوجودتم نے ایک رات میں ایک ہزار (میل یا فریخ ) سے زیادہ مسافت طے نہ کی۔ فَلَمَّا مَرِّرُنَ عَلَى عَسْجَرً وَأَسْهَلُنَ مِنْ مُسْتَنَاخَ سَبِيلًا مجرجب وہ محوڑے مقام عبج پر گزرے اور منزل کے راہتے میں ہے ( پچھ جھے طے کر کے ) آسانى يداكرلى

وَجَاوَزُنَ بِالرُّكُنِ مِنْ وَرِقَانِ وَجَاوَزُنَ بِالْعَرْجِ حَيًّا خُلُولًا اورمقام ورقان کے ایک جھے پر ہے گزر کروا دی عرج پر گزرے جہاں ایک قبیلہ اتر اہوا تھا۔ مَرَرُنَ عَلَى الْحَلِيّ مَا ذُقْنَهُ وَعَالَجُنَ مِنْ مَرَّ لَيْلًا طَويْلًا تو وہ محوڑ ہے حکی نامی نبات پر ہے گذر ہے کین اس کو چکھا تک نبیں (یا نشیب کے جمع شدہ یا تی ہر سے گزرے اور اس کو پیا تک نہیں اور (مقام) مر (انظیر ان کی مسافت) پیکوشش رات کے ایک بوے جے میں طے کی۔

نُدَيِّي مِنَ الْعُودِ اَفْلَاءَ هَا إِرَادَةً أَنْ يَسْتَرِفُنَ الصَّهِيلًا ہم جنی ہوئی اونٹنیوں کے قریب ان کے بچوں کور کھنا جا ہے تھے کہ دوان کی آ واز سکھ جا کیں۔ فَلَمَّا الْتَهَيْنَا إِلَى مَكَّةَ ٱبَحْنَا الرِّجَالَ قَبِيلًا قَبِيلًا مجر جب ہم کمہ پہنچتو بہاوروں کے بہت سے قبیلوں کا خون ہم نے مباح کرویا۔ نُعَاوِرُهُمْ لُمَّ حَدّ السُّيُوْفِ وَفِي كُلِّ اَوْبٍ خَلَسْنَا الْعُقُولَا وہاں ہم نے ان کے مقالبے میں تکواروں کی باڑ ہ سے مدد نے کر ہر پہتیر ہے اور وار میں ان کی عقليل حين ليل- النَّسو دِ خَبْزَ الْقَوِيِّ الْعَزِيْزِ اللَّالِيلَا النَّسو دِ خَبْزَ الْقَوِيِّ الْعَزِيْزِ اللَّالِيلَا الْمَاسِينَ عَتَ لَمُ الْمِينَ عَتَ لَمُ الْمِينَ عَتَ لَمُ الْمِينَ عَتَ لَمُ الْمِينَ عَتَ لَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعِلَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِي الللْمُعِلَّا الْمُعْلِي الللْمُعِلَّ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعِلَّالِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِي الللْمُعِل

قَتُلْنَا خُوَاعَةً فِی دَارِهَا وَبَکُوا فَتَلْنَا وَجِیلًا فَتِلْلَا فَجِیلًا فَجِیلًا فَجِیلًا فَجِیلًا فَجِیلًا مَعْ فَی مَاورایک قبیلے کے بعد دوسرے قبیلے کوئل کیا۔ فَفَیْنَا هُمْ مِنْ بِلَادِ الْمَلِیْلِ حَمَّا لَا یَحُلُّونَ اُرْضًا سُهُولًا شَائِی شَهِولًا مُنْ مَرویا ہوں (یہاں کی) کسی زم زیمن میں شاہی شہروں ہے ہم نے انہیں اس طرح جلا وطن کر دیا گویا وہ (یہاں کی) کسی زم زیمن میں (کمجی) اثرے بی نہیں اس طرح جلا وطن کر دیا گویا وہ (یہاں کی) کسی زم زیمن میں (کمجی) اثرے بی نہیں اس طرح جلا وطن کر دیا گویا وہ (یہاں کی) کسی زم زیمن میں

فَاصَّبَحَ سَبِیْهُمُ فِی الْحَدِیْدِ وَمِنْ کُلِّ حَیِّ شَفَیْنَا الْغَلِیْلَا مَیْ سَبِیْهُمُ فِی الْحَدِیْدِ وَمِنْ کُلِّ حَیِّ شَفَیْنَا الْغَلِیْلَا مَیْجہ بیہ ہواکہ ان میں کے تیری صح صح لوہ میں جکڑے گئے اور ہرایک قبیلے کے کینہ وروں کو کینہ دبغض کی بیاری ہے ہم نے چنگا کردیا۔

اور تغلبہ بن عبداللہ بن ذیبان بن الحرث بن سعد بن ہذیم القصائی نے اس کے متعلق کہا ہے کہ قصی نے جب انہیں بلایا تو انہوں نے اس کی استدعا قبول کی۔

جَلَبْنَا الْنَحَيْلَ مُصْمَرَةً تَغَالَى مِنَ الْاَعْرَافِ اَعْرَافِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجِنَابِ الْجَنَابِ اللَّهُ عَلَى الْجَنَابِ اللَّهُ الْجَنَابِ اللَّهُ الْجَنَابِ اللَّهُ الْجَنَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَنَابِ اللَّهُ الْجَنَابِ اللَّهِ الْجَنَابِ اللَّهُ الْجَنَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الیی غُوْدَی تِهَامَةَ فَالْتَقَیْنَا مِنَ الْقَیْفَاءِ فِی قَاعِ یَبَابِ اللهِ عَوْدَی مَاعِ یَبَابِ تَهَامة کُشِین سرزیمن کی طرف جلے اور ایک ہے آب و گیاہ بنجر میدان میں پنچے۔

فَأَمَّا صُرْفَةً الْحُنْفَى فَحَلَّوا مَنَاذِلَهُمْ مُحَاذَرَةَ الطِّرَابِ اورنامرو يَى صوف فِ قَرَّك كُنُوف سے اپنے كھر خالى كرديئے۔

وَقَامَ بَنُوْ عَلِيٍّ إِذْ رَاوُنَا اللَّهِ الْأَسْيَافِ كَالْإِبِلِ الطَّرَابِ الطَّرَابِ الطَّرَابِ الطَّرَابِ الرَّيْ الْأَسْيَافِ كَالْإِبِلِ الطَّرَابِ الرَّيْ الْمَالِيَّ الْمَلْمَ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ عَلَى الْمُلْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُواللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

اورقصی بن کلاب نے کہا ہے۔

آنا ابْنُ الْعَاصِيْنَ بَنِيْ لُوَيِّ بِمَكَّةَ مَنْزِلِيْ وَبِهَا رَبِيْتُ مِنْ الْمَاسِيْنَ بَنِيْ لُوَيِّ مِ مِمَكَّةَ مَنْزِلِيْ وَبِهَا رَبِيْتُ مِن الْمُربِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَلَسْتُ لِغَالِبٍ إِنْ لَمْ تَأَثَلُ بِهَا اَوْلَادُ فَيْدُرَ وَالنّبِيْتِ

مجھے بن غالب میں سے نہ بجھنا اگراس میں اولا دقیدرونبیت کی جڑیں نہ جم کئیں۔

دِذَاجٌ نَاصِویٌ وَبِهِ اُسَامِیٌ فَلَسْتُ اَخَافٌ ضَیْمًا مَا حَییْتُ میری امداد کرنے والا رزاح ہے اور اس پر میں فخر کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں کسی ظلم سے میں فیر بیا دُر اور اس پر میں فخر کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں کسی ظلم سے میں فیر بیا دُر اور اس بیا میں فراد کی فراد اور اس بیا میں فراد کی بیا میں فراد کی بیا اور اس بیا کی میں فراد کی بیا میں فراد کی بیان کی بیان فراد کی بیان کیان کی بیان فراد کی بیان کی

پھر جب رزاح بن ربیعۃ یہاں ہے جاکرا پی بستیوں میں رہنے لگا۔اللہ نے اس کی اور حن کی اولا و کوخوب پھیلا یا اور آج جو بی عذر ق کے دو قبیلے ہیں انہی دونوں کی اولا دہیں رزاح بن ربیعۃ جب اپنے وطن کو آیا تو اس کے اور بی نہد بن زیداور بی حو تکہ بن اسلم کے درمیان پچھا ختلا ف ہوگی تو اس نے انہیں ڈرایا حتی کہ دو میں چلے گئے اور بی قضاعہ کی بستیوں ہے جلا وطن ہو گئے اور وہ آج بھی یمن ہی ہیں ہیں ۔قصی بن کلاب نے جو بی قضاعة ہے محبت رکھتا تھا۔اور ان کی ترقی کو اور ان کی بستیوں میں ان سب کے ایک جگہ رہنے کو پہند کرتا تھا۔اور جو برتا وُرزاح نے ان کے ساتھ کیا اس کو تا پہند کرتا تھا اس نے بیا شعار کیے ہیں۔ کیونکہ قصی اور رزاح میں رشتہ داری تھی۔ اور قصی نے جب رزاح وغیرہ کو اپنی امداد کے لئے بلوایا تو انہوں کے اس کی استدعا قبول کی اور اس کے لئے انہوں نے قبیرا شاکھ کیا تھی کی استدعا قبول کی اور اس کے لئے انہوں نے آفتیں اٹھا کمی تھی۔

اَلْاَمَنُ مُلِعْ عَنِی دِزَاحًا فَالِّیْ قَدُ لَحَیْتُكَ فِی اثْنَتَیْنِ کیا کوئی ایا کیا کوئی ایا کیا کوئی ایا کیا کوئی ایا گئی کی میں مجھے دوباتوں پر ملامت کرتا ہوں۔

لَحَيْتُكَ فِي بَنِي نَهْدِ بْنِ زَيْدٍ كَمّا فَرَّفْتَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنِي اللهِ اللهِ لَحَيْتُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَحَوْنَكُةُ بْنُ السُلُمَ إِنَّ قَوْمًا عَنَوْهُمْ بِالْمَسَاءَ فِي قَدْ عَنَوْنِي وَمَر عِنْوَهُمْ بِالْمَسَاءَ فِي قَدْ عَنَوْنِي ورسرے حوتکہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا انہوں نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔

ابن مشام نے کہا کہ بعض اوگ ان اشعار کی نسبت زہیر بن جناب الکلمی کی جانب کرتے ہیں۔ ابن آخق نے کہا کہ جبقصی زیادہ عمر والا ہو گیا اور اس کی مڈیاں (تھل تھل کر) بتلی ہو تئیں ۔ اور عبدالداراس کا پہلوٹنا لڑ کا تھا۔لیکن عبد مناف نے اپنے باپ ہی کے زیانے میں عزت ورفعت حاصل کرلی تھی۔اور ہرطرح کے تجربات حاصل کر لئے تھے اور اس کے دواورلژ کے بھی تنے جن کا نام عبدالعزیٰ اورعبد تھا۔ توقصی نے عبدالدارے کہا پیارے بیچ س لے۔خدا کی تتم میں کچھے ان لوگوں سے پیچھے نہ رہنے دوں گا اگر چدانہوں نے تجھ پر برتری حاصل کرلی ہےان میں کا کوئی مخص کعبۃ اللہ میں داخل نہ ہوسکے گا جب تک كەتوخوداس كے لئے درواز ہ نہ كھولے قریش كى كى جنگ كاپر چم نہ باندھا جائے گا جب تك كەتواپنے ہاتھ ے نہ با ندھے مکہ میں تیرے کٹورے کے بغیر کوئی ( زمزم کا یانی ) نہ پیئے گا۔اور نہ جا جیوں میں ہے کوئی مخص تیرے کھانے کے سوا دوسروں کا کھانا کھائے گا۔قریش اینے معاملات میں ہے کسی معالمے میں کوئی قطعی فیصلہ نہ کریں مے محرتیرے ہی محریس اوراس نے اپنا محرجس کا نام دارالندوہ تھا اسے دے دیا جس کے سوا سمسی دوسرے گھر میں قریش اینے معاملات میں سے سی معالمے کا فیصلہ نہ کرتے تھے۔اور حجابہ ولوا ءوسقا بیہ و رفادہ سب پھھای کے حوالے کر دیار فادہ ایک طرح کا خراج تھا جو ہرموسم حج میں قریش اینے مال میں سے قصی بن کلاب کے حوالے کیا کرتے تھے اور وہ اس رقم ہے حاجیوں کے لئے کھانا تیار کروا تا اور اس کو وہ لوگ کھاتے جوتو تکرند ہوتے اور جن کے یاس زادراہ نہ ہوتا۔اس خراج کوقصی نے قریش پر لازی گر داتا تھا۔ جب اس نے انہیں اس کا تھم دیا تو کہا تھا اے گروہ قریش تم اللہ کے پڑ دی ہواوراس کے گھر والے ہو اورحرم میں رہنے والے ہوا ور حجاج اللہ کے مہمان میں اور اس کے گھر کی زیارت کے لئے آتے ہیں اور تمام مہمانوں میں سب ہے زیادہ وہ عزت واکرام کے حق دار ہیں۔اس کئے جج کے زمانے میں ان کے لئے کھانا یانی تیاررکھواس وفت تک کہوہ تنہارے یاس ہے واپس چلے جائیں۔انہوں نے اس کی بات مان لی اور ہرسال اپنے مال میں ہے اس کے لئے مال نکالتے اور وہ قصی کے حوالے کرتے۔وہ منٹی میں حاجیوں کے رہنے کے زمانے میں اس ہے کھانا تیار کروا تا۔اور اس کا پیچم زمانۂ جا ہلیت میں بھی اس کی قوم پر برابر جاری رہا۔ یہاں تک کہ اسلام آیا۔ پھراسلام میں بھی آج تک وہی طریقہ جاری ہے۔ سلطان ہرسال منی میں ج سے فارغ ہونے تک لوگوں کے لئے جو کھانا تیار کرواتا ہے بیونی کھانا ہے۔

ابن الخل نے کہا کہ تصی بن کلاب کے میں طالات اور اس نے اپنے تمام اختیار ات عبد الدار کو و پتے وقت جو مجو کہا تھا اس کی روایت میرے والد الخل بن بیار نے حسن بن مجر بن علی ابن انی طالب جی دینے سے من کر مجھ سے بیان کی ۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے حسن سے بیدواقعات اس وقت سے جب وہ نی

عبدالدار کے ایک مخص سے کہہ رہے تھے جس کا نام نعبیہ بن وہب بن عامر بن عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی تھا۔ حسن نے کہا کہ قصی نے ہروہ چیز جواس کی قوم کے متعلق اس کے ہاتھ میں تھی اس کے حوالے کر دی۔ اور قصی کا بیرحال تھا کہ وہ اس کے کئے ہوئے کسی کام کو نہ رد کرتا اور نہ اس کے خلاف کرتا۔

### قصی کے بعد قریش کا ختلاف اور حلف المطیبین

ابن آئی نے کہا کہ پھرتھی بن کلاب کا انتقال ہو کیا تو اس کے بعد اس کی قوم کے اور اس کی قوم مے علاوہ دوسر سے لوگوں کے انتظامات پر اس کے لاکے قائم ہوئے انہوں نے مکہ چار جھوں بیس تقسیم کر لیا جس کوتھی نے اپنی قوم بیس تقسیم کر دیا تھا بیلوگ اپنے اپنی قوم کواورا پئی قوم کے علاوہ اپنی قوم کواورا پئی قوم کے علاوہ اپنی قوم کو دیتے بھی متھے اور فروخت بھی کرتے تھے۔ قریش اس حالت پر ان کے ساتھ چندروز رہے۔ اور ان بیس کوئی جھڑا یا اختلاف نہ ہوا۔ پھر چندروز کے بعد بنی عبد مناف بن تھی عبد شس ہوا ہو ہوا ہوا وہ ان کے باتھوں بیس جوعہد ہائے تجابہ ولواء وسقا بیورفادہ بیس جن کوتھی نے عبدالدار بن قصی کے ہاتھوں بیس جوعہد ہائے تجابہ ولواء وسقا بیورفادہ بیس جن کوتھی نے عبدالدار بن قصی کے حوالے کیا تھاوہ ان سے لے لیس انہوں نے بہر تی کا درفضایا ہو حاصل نہیں ان کو تو کو کو ان کا موں کا زیادہ تی عبدالدار کی بنبست بیلوگ زیادہ حق دار بیس کو تکہ ان کی قوم بیس ان کو تو کی دار بیس کو تکہ ان کی قوم بیس ان کو تو کی کو ان کا میس مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ بن عبدالدار کی بنبست بیلوگ زیادہ حق دار بیس کو تکہ ان کی خیال تھا کہ بیس ان لوگوں کو ایک خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ بن عبدالدار کے ساتھ ان کی دار بیس کو خیال تھا کہ بیس ان لوگوں کو ایک خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ بن عبدالدار کے ساتھ وہ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ بیس ان لوگوں کو ایک خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ بن عبدالدار کے ساتھ وہ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ بیس ان لوگوں کو ایک خاص مرتبہ حاصل تھا۔ اور ایک گروہ ان کے ہاتھوں سے نکال لئے جا کیں۔

بن عبد مناف کی حکومت عبد تمن بن عبد مناف کے ہاتھ میں تھی اس لئے کہ وہ بنی عبد مناف میں سب
سے زیادہ سن رسیدہ تھا۔ اور بنی عبد الدار کی حکومت عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کے ہاتھ میں اور
بن اسدین عبد العزیٰ بن قصی اور بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ بن کعب اور بنی الحارث بن فہر بن
مالک بن نعز بنی عبد مناف کے ساتھ تھے۔

اور بنی مخزوم بن یقظة بن مرة اور بنی تهم بن عمر و بن مصیص بن کعب اور بنی جمح بن عمر و بن مصیص بن کعب اور بنی عدی بن کعب بن عبدالدار کے ساتھ منتھ۔اور عامر بن · ں اورمحارب بن فہران دونوں سے خارج تھے بیلوگ فریقین میں ہے کسی کے طرف دارند تھے۔

فریقین میں سے ہرایک فریق کے قبائل نے اس معالمے میں تاکیدی قسمیں کھا کیں کہ جب تک سمندر کے پانی میں کسی صوف کے گڑے کور کرنے کی خاصیت ہے ایک دوسرے کو ہے امداد نہ چھوڑے گا ایک دوسرے کی معاونت سے کنارہ کش نہ ہوگا۔اور بنی عبد من ف نے عطر سے بھرا ہوا ایک کورا نکالا ۔ بعض کا دعویٰ ہے کہ بنی عبد من ف کی ایک عورت ان کے لئے وہ کورہ نکال لائی ۔ اور انہوں نے اس کو مجد میں کعبۃ اللہ کے پاس ان کو تسمیں دسینے کے لئے رکھا۔اور بنی مناف اور ان کے طرف داروں نے اپ ہاتھ کا میں ڈیوے اور آپ میں معاہدہ کیا۔اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پر بی تسمیں تاکیدی ہو جا کمیں۔ بیمعاہد میں معاہدہ کیا۔اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھوا کہ ان پر بی تسمیں تاکیدی ہو جا کمیں۔ بیمعاہد میں معاہدہ کیا۔اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھی نے چھوا کہ ان پر بی تسمیں تاکیدی ہو جا کمیں۔ بیمعاہد میں معاہدہ کیا۔اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھی نے چھوا کہ ان پر بی تسمیں تاکیدی ہو جا کمیں۔ بیمعاہد میں معاہدہ کیا۔اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھی ہے جو اکہ ان پر بی تسمیں تاکیدی ہو جا کمیں۔ بیمعاہد میں معاہدہ کیا میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھی ہے جو اللہ میں معاہدہ کیا میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھی ہے جو اللہ میں معاہدہ کیا میں معاہدہ کیا میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھی ہے جو اللہ اس میں معاہدہ کیا۔ اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بھی ہے جو اللہ میں معاہدہ کیا میں معاہدہ کیا میں معاہدہ کیا میں معاہدہ کیا ہی معاہدہ کیا ہے معاہد کیا ہے معاہدہ کیا ہے معاہد کیا ہے معاہدہ کیا ہے معاہدہ کیا ہے معاہدہ کیا ہے معاہدہ کیا ہے معاہد کیا ہے معا

اور بنی عبدالداراوران کے طرف داروں نے بھی کعبۃ اللہ کے پاس تا کیدی تشمیس کھا کیں اور معاہرہ کیا کہ ایک دوسرے کو ہے امداد نہ چھوڑے گا اورایک دوسرے کی معاونت سے کنارہ کش نہ ہوگا۔اور ان معاہدین کا نام احلاف پڑ گیا۔ پھران قبائل ہیں طرف داریاں بیدا ہو گئیں اوران ہیں کے بعض بعض کے سر ہو گئے بنی عبدمناف نے سہم کے لئے اور بنی اسد نے بنی عبدالدار کے لئے اور بنی زہرہ نے بنی جمح کے لئے اور بنی اور بنی عدی بنی عدی بنی کعب کے لئے تیاریاں شروع کیس۔ شروع کیس۔ کے لئے تیاریاں شروع کیس۔

پھرانہوں نے کہا کہ ہر قبیلے کو چاہئے کہ اپنے مقابل والے قبیلے کے خلاف و وسروں کو ابھار کے لوگ
ان حالات میں جنگ کے لئے مستعد ہو گئے تھے کہ ریکا یک وونوں جانب سے سلح کی استدعا ان شرا کط پر ہو کی
کہ بنی عبد مناف کے ذ مہ سقایہ ورفادہ کر دیا جائے اور تجابہ ولواء وندوہ بنی عبد الدار کے پاس ویسا ہی رہے
جیسا اب تک تھا۔ اور سلح ہوگئی اور اس پر فریقین راضی ہو گئے اور لوگ جنگ ہے رک گئے اور جو جس کے
حلیف تھے اس حالت پر رہے۔ اور وہ اس حالت پر برقر ار رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اسلام آیا تورسول اللہ مُنافِقِیم نے فرمایا۔

مَا كَانَ مِنْ حَلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِمْلَامَ لَمْ يَزِدُهُ إِلاَّ شِدَّةً. " عالميت مِن جو پجومعالم و قااسلام نے اس كاستحام بى كو بر ها ديا ہے"۔

ل (بج و) لمنظو (الف) لمنظن جس مے معنی کائی ہوجائے (ب) کے حامیہ پراکیے۔ تیسرانسخہ ہے گئیں جس مے معنی بالکل پر تکس ہوتے ہیں۔(احد محمودی)

# جِلْف الفضول

(ابن ہشام نے کہا کہ ) حلف فضول کے متعلق زیاد بن عبداللہ البکائی نے محمد بن آمخی ہے روایت

بیان کی کہا کہ قریش کے بعض قبائل نے ایک دوسر سے کوایک حلف کے لئے طلب کیاا درسب کے سب عبداللہ

بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوسی کے گھر 'اس کی عزت اوراس کی عمر کے

سب جمع ہوئے اور اس کے پاس بنی ہاشم بنی مطلب اور اسد بن عبدالعزیٰ اور زہرہ بن کلاب نے قشمیس

مطاب اور اس بات پر معاہدہ منعقد ہوا کہ مکہ بیل وہ کسی مظلوم کو یا کمیں گے تو اس کی امداد کو کھڑ ہے ہوجا کمیں

گھا کمیں اور اس بات پر معاہدہ منعقد ہوا کہ مکہ بیل وہ کسی مظلوم کو یا کمیں گے تو اس کی امداد کو کھڑ ہے ہوجا کمیں

گھا کمیں اور اس بات پر معاہدہ منعقد ہوا کہ مکہ بیل وہ کسی مظلوم کو یا کمیں گے تو اس کی امداد کو کھڑ ہے ہوجا کمیں

گھا کمیں اور اس بات پر معاہدہ کا رہنے والا ہو یا دوسر بے لوگوں میں سے کوئی وہاں آیا ہو۔ اور جس نے ظلم کیا ہے

مظلوم کہ اس کا مقابلہ کریں گے بیباں تک کہ وہ مظلوم کو اس کا حق لوٹا دیے قریش نے اسی معاہدے کا تام

طف الفضول رکھا۔

ا بن اسحق نے کہا کہ مجھ سے محمد بن زید بن المہا جر بن قنفذ تیمی نے بیان کیا اس نے طلحۃ بن عبدالقد بن عوف زہری ہے سناوہ کہتے تھے کہ رسول اللّٰہ مَنْ ﷺ نے فر مایا۔

لَقَدُ شَهِدُتُ فِي دَارِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ اَنَّ لِيْ بِهِ حُمُرَ النَّعَمِ وَلَوْ أَدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَآحَبْتُ.

'' عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک حلف کے وقت میں موجود تھا۔اس کے معاوضہ میں بہت سے سرخ اونٹوں کے مطابع میں بہت سے سرخ اونٹوں کے مطنے کو بھی میں پہند نہ کروں گا۔اگر اس معاہدے کی روسے اسلام میں بھی کو کی دور سے اسلام میں بھی کو کی دووٹو ضرور میں اس کو قبول کروں گا۔

ابن آخق نے کہا مجھ سے بزید بن عبداللہ بن اسامہ بن الہا داللی نے بیان کیا کہ محمہ بن ابراہیم بن الحارث ہی نے بیان کیا کہ حسین ابن علی بن ابی طالب ہی پین ۔ اور ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے درمیان کچھ مالی جھڑا تھا جوذی المروة میں واقع تھا اور ولید ان دنوں مدینہ پر حاکم تھا اس کے چچا معاویہ بن ابی سفیان نے اس کو وہاں کا حاکم بنایا تھا اور ولید نے اپی حکومت کے سب حسین ہی دو پر آپ کے حق میں ظلم و زیادتی کی تھی ۔ تو حسین ہی دو نے فرہ یا میں خدا کی تنم کھا تا ہوں کہ تجھے میر ہے تی میں انصاف کرنا ہوگا ور نہ میں اپنی تکوارلوں گا اور سبجد رسول اللہ می گھڑا ہوکر حلف الفضول کی رو سے امدا وطلب کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ حسین ہی دو کہا میں بھی خدا کی میں ایک تھا اس کی تو میں بھی اپنی تکوار لے کران کے قشم کھ تا ہوں کہ آگرانہوں نے کہا میں بھی خدا کی وقی میں بھی اپنی تکوار لے کران کے قشم کھ تا ہوں کہ آگرانہوں نے حلف الفضول کی رو سے امدا وطلب کی تو میں بھی اپنی تکوار لے کران کے قشم کھ تا ہوں کہ آگرانہوں نے حلف الفضول کی رو سے امدا وطلب کی تو میں بھی اپنی تکوار لے کران کے وقت کی تا ہوں کہ آگرانہوں نے حلف الفضول کی رو سے امدا وطلب کی تو میں بھی اپنی تکوار لے کران کے وقع کی تا ہوں کہ آگرانہوں نے حلف الفضول کی رو سے امدا وطلب کی تو میں بھی اپنی تکوار لے کران کے دین کے تو میں بھی اپنی تکوار کے کران کے دو تا میں اپنی تھا ہوں کہ آگرانہوں نے حلف الفضول کی رو سے امدا وطلب کی تو میں بھی اپنی تکوار کے کران کے دو تا کہ اس کی تو میں بھی اپنی تکوار سے کران کے دو تا کہ کو تا ہوں کہ کا کو دی کی تو میں بھی اپنی تکور کے کہ کی تو میں بھی کی تو میں بھی کی تو میں بھی کی تو میں بھی کی تو بھی کور کے کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور ک

ساتھ کھڑا ہوجاؤں گا۔ یہاں تک وہ ان کے حق میں انصاف کرے یا ہم سب کے سب مرجا نمیں راوی کہتا ہے کہ یہ خبر مسور بن مخرمة کے بن نوفل الز ہری کو پنجی تو اس نے بھی وہی کہا اور عبدالرحمٰن بن عثان ابن عبیداللہ التیمی کو بیمعلوم ہوا تو اس نے بھی وہی کہا اور بیہ بات جب دیدا بن عنبہ تک پنجی تو اس نے حسین میں تھ تدو کے حق میں انصاف کے یہاں تک آب اس معاطے پر راضی ہو گئے۔

لئن اکتن نے کہا کہ جھے سے بزید بن عبداللہ بن امامہ بن الباد اللیٹی نے محمہ بن ابراہیم بن الحارث الیسی کی روایت سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ابن زبیر کے آل کے وقت جب لوگ عبدالملک کے پاس جع ہوئ تو محمہ بن جبر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمنا ف بھی جو قریش میں سب سے زیادہ عالم سے آئے اور جب عبدالملک بن مردان بن الحکم کے پاس گئتو اس نے کہا اے ابوسعید کیا ہم اور تم یعنی بن عبدمن بن عبدمنا ف اور بن نوفل بن عبد منا ف طف الففول میں نہ تھے تو انہوں نے کہا آپ کو خوب معلوم ہے عبدمنا ف اور بن نوفل بن عبد منا ف طف الففول میں نہ تھے تو انہوں نے کہا آپ کو خوب معلوم ہے عبدالملک نے کہا اے ابوسعید تنہیں جا ہے کہ اس میں جو بچے ہودہ مجھے بتادو ۔ انہوں نے کہا نہیں خدا کی شم ہم اور آپ دونوں کے دونوں اس عہد سے خارج ہو بھی اس نے کہا تم نے بچ کہا۔ (قصد کے طف الفضول ختم ہوگیا)

ابن انحق نے کہا کہ اس کے بعدر فادہ اور سقایہ کی دیمہ بھال ہاشم بن عبد مناف ہے متعلق ہوگی اس لئے کہ عبد الشمس بڑا سیاح تھا کہ بیس بھی نہیں تھہ تا تھا۔ کم آ مدنی اور کثیر الاولا و بھی تھا۔ اور ہاشم مالدار تھا لوگوں کا بیان ہے کہ جب جج کا زمانہ آ تا تو قریش کے جمع میں کھڑا ہوجا تا اور کہتا اے گروہ قریش تم لوگ اللہ تعالی کے جمسا بیا وراس کے گھر والے ہو۔ زمانہ جج بیس تمہارے پاس اللہ تعالی ہے ملاقات کرنے والے اور اس کے گھر والے ہو۔ زمانہ جج بیس تمہارے پاس اللہ تعالی ہے ملاقات کرنے والے اور اس کے گھر کا قصد کرنے والے آتے ہیں وہ اللہ تعالی کے مہمان ہیں اور تمام مہمانوں میں تعظیم کے سب سے زیادہ ستحق وہی ہیں لہٰ داان کے لئے چندہ جمع کروجس ہے ان کے لئے تم استے دنوں کا کھانا تو تیار کر سکو جینے زیادہ ست خرج توں کا کھانا تو تیار کر سکو جینے ون ان کا یہاں رہنا ضرور کی تھے خدا کی قتم اگر میری آ مدنی اس کے لئے کا ٹی ہوتی تو تم پر میں اس کا بار نہ ون ان کا یہاں رہنا طرور کی تھا تھا عت کے موافق آئی آ مدنی میں سے مدخرج نکا لٹا اور اس سے حاجیوں کے لئے کھانا تیار کیا جاتا یہاں تک وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ ان لوگوں کے دعوے کی ظ سے ہاشم کے لئے کھانا تیار کیا جاتا یہاں تک وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ ان لوگوں کے دعوے کی ظ سے ہاشم

ل (الفب) مخرمه بارائے مبمله (ج د) مخرمه بازائے معجمه \_ (احرمحمودی)

ع خط کشید والغا تاصرف (الف) میں ہیں۔(احمرمحودی)۔

٣ (بج د) الحج (الف) الحاج يعني جب حجاج آتے۔ (احمرمحمودي)

س (ب ج د )الا قامہ (انف) التمامہ دوسرانسخہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احمیمحمودی)۔

ی پہلافخص تھا جس نے قریش کے لئے سر ماوگر ما کے دوسٹروں کا طریقہ نکالا۔اور وہی پہلافخص ہے جس نے جا جس نے جا جس نے جا جس نے جاج کو مکہ میں روٹیاں چور کر کھلانے کے سبب اس کا نام ہاشم مشہور ہوگیا۔ (ہشم کے معنی ہیں تو ژاچوراچوراکیا)۔

قریش کے یا عرب کے کسی شاعرنے کہا ہے۔

عَمُّرُوالَّذِی هَشَمِ النَّرِیْدَ لِقَوْمِ قَوْمٍ بِمَکَّمَ مُسْنَتِیْنَ عَ عِجَافِ عمروہی وہ فض ہے جس نے روٹی چور کرٹر پراپی اس قوم کو کھلائی جو مکہ بیس قط زوہ اور دیلی پہلی ہوگئ تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ تجاز والوں میں ہے بعض علاء شعر نے جھے اس طرح شعر سنایا قوم بمکہ مستون علی جانب ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد تا جرانہ کاروبار کی حالت میں غزو نا می بستی میں جوسرز مین شام میں واقع ہے ہاشم بن عبد مناف کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سقایہ ورفادہ کی گرانی مطلب بن عبد مناف ہے متعلق ہو گئی جوعبہ مش کا چھوٹا بھائی تھا۔ اور آبریش نے اس کی جوعبہ مش کا چھوٹا بھائی تھا۔ اور آبریش نے اس کی سخاوت کے بہ سے اس کا نام فیض رکھ دیا تھا۔ اور ہاشم بن عبد مناف مدید بھی آیا تھا اور بنی عدی بن نجار کی سخاوت کے بہ سے اس کا نام فیض رکھ دیا تھا۔ اور ہاشم بن عبد مناف مدید بھی آیا تھا اور بن عدی بن نجار کی ایک عدی بن نجار کی ایک بن الحملات بن بشام نے کہا کہ بعض لوگ الحریش بین جوجبہ بین بن کھوٹ بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن عمرو بن ما لک بن الاوس کہتے ہیں جس سے اس کے ایک لڑکا ہوا جس کا نام عمرو بن ایجہ تھا۔ اور یہ تورت اپنے در ہے کی برتر می طلاق کا اختیار خودا کی کوہوگ ۔ جب وہ اپنے شوہر سے ناراض ہوگئی تو اس سے بیکھرہ ہو جائے گی۔ اس کو ہاشم کے سبب سے سمی ہوگاں جب وہ النے بونے نئی جوڑ دیا۔ چندروز بعدان کا جی المطلب انہیں لینے اور سے عبدالمطلب بیدا ہوئے۔ سلمی نے ور نام جوٹ سنجا الح بیک المطلب انہیں لینے اور بوش سنجا لئے بلکہ اس ہوگی سنجا لئے بلکہ اس ہوگی سنجا لئے بلکہ اس سے بھی زیادہ بالغ بونے تک چھوڑ دیا۔ چندروز بعدان کا جی المطلب انہیں لینے اور سرخ سنجا لئے بلکہ اس ہے بھی زیادہ بالغ بونے تک چھوڑ دیا۔ چندروز بعدان کا جی المطلب انہیں لینے اور

لے تجاج کالفظ (الف) میں نہیں ہے جوسہو کا تب معلوم ہوتا ہے۔ (احم محمودی)۔

ع (الف)ب ج د) میں بھی معرع ہے (ب د) کے جاشیہ پر در جال مکہ مسنتون کا زیمے۔(احمرمحمودی)۔

ع (الف) میں مسنتون ہے اور بھی نسخہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ اصل میں بھی مسنتین اور پھر دوسری روایت میں بھی مسنتین ہو تو دوسری روایت کے کیامعتی ہوں مے \_ (ب ج د) میں مسنتین ہے \_ (احمرمحبودی)

س (جرد) الجريش في (جرد) الحريش لا (جرد) حجيبي ـ (احم محودي)

اپنے شہراورا پی قوم میں لے آئے کے لئے نکا سلمی نے اس ہے کہ میں اس کو تیرے ساتھ نہیں بھیجتی مطلب نے کہا میں جب تک اس کواپنے ساتھ نہ لے لوں گا واپس ہی نہ ہوں گا۔ وہ میرا بھینجا ہے اور بالغ ہو چکا ہے۔ اور ہم اپنی قوم میں اعلیٰ خاندان والے ہیں اپنی قوم کے بہت سے معاملات کی سر پرتی ہمیں حاصل ہے۔ اس کڑے کے لئے اس کی قوم اور اس کا شہراوراس کا فران نے موں میں رہنے کی بہت سے معاملات کی سر پرتی ہمیں حاصل ہے۔ اس کڑے کے لئے اس کی قوم اور اس کا شہراوراس کا خاندان غیروں میں رہنے کی بہتر ہے۔ یہی الفاظ یا اس طرح کے الفاظ کے لوگوں کا دعوی ہے کہ خاندان غیروں میں رہنے کی بہتر ہے۔ یہی الفاظ یا اس طرح کے الفاظ کے لوگوں کا دعوی ہے کہ لوگوں کا دعوی ہے سے بیا المطلب سے بہراہ لا یا۔ اور شیبہ کو المحالف سے بہراہ لا یا۔ اور شیبہ کو المحالف کے دوائے کر دیا۔ اور وہ انہیں اپنے ہمراہ لا یا۔ اور شیبہ کو گئے ہوئے کہ میں داخل ہوا تو شیبہ اس کے اونٹ پر اس کے بیچھے بیٹھے ہوئے تھے (یدد کھتے ہی) قریش کو لئے ہوئے کہ میں داخل ہوا تو شیبہ اس کے اونٹ پر اس کے بیچھے بیٹھے ہوئے تھے (یدد کھتے ہی) قریش کے کہا کہ میا لمطلب کا غلام ہے جس کو وہ خرید لایا ہے اس واقع ہے۔ کسی مدینہ سے لایا ہوں۔ اس کے بید المطلب کا انتقال رومان نا می بہتی میں ہوگیا جو سرز مین یمن میں واقع ہے۔ کسی عرب نے ان کے مربھے بعد المطلب کا انتقال رومان نا می بہتی میں ہوگیا جو سرز مین یمن میں واقع ہے۔ کسی عرب نے ان کے مربھے میں کہا ہے۔

قَدُ ظَمِى الْحَجِيْحُ بَعُدَ الْمَطَّلِبُ بَعْدَ الْجِفَارِ وَالشَّرَابِ الْمَنْتَعِبُ لَمْ ظَمِى الْمَنْتَعِبُ لَيْتَ قُرَيْشًا بَعْدَهُ عَلَى نَصَبُ لَيْتَ قُرَيْشًا بَعْدَهُ عَلَى نَصَبُ

حجاج مجیسکتے اور نبریز ہیالوں کے پینے کے بعد المطلب کے مرجانے سے پیاسے ہو گئے کاش قریش اس کے بعد کسی ایک جھنڈ ہے پر (متفق ہوتے)۔

مطرود بن کعب الخزاعی نے المطلب اور بن عبد مناف دونوں کا مرثیہ کہا ہے' جب اسے نوفل بن عبد مناف کے موت کی خبر پینجی جوموت کے لحاظ ہے بن عبد مناف میں سب ہے آخری شخص تھا۔

یَا لَیْلَةً هَیْجُتِ لَیْلَاتِ اِحْدَی لَیَالِیَ الْفَسِتَاتِ السِحْتِ الْفَسِتَاتِ السِحْتِ الْوَلِ اللَّهِ الْوَلِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ ال

اس کی یا و مجھے سرخ تہروں اور زردیا ک صاف جا دروں کی یا دولاتی ہے۔ اَرْبَعَةً كُلُّهُمْ سَيِّدٌ اَبْنَاءُ سَادَاتٍ لِسَادَاتٍ جار مخص ایسے تنے کہ وہ جاروں کے جاروں سردار تنے سرداروں کی اولاد تنے اور سردارانہ مغات کے لئے پیدا کئے گئے تھے۔

مَيْتُ بِرَدُمَانَ وَمَيْتُ بِسَلْمَانَ وَمَيْتُ بِسَلْمَانَ وَمَيْتُ بَيْسَنَ غَسِسَوْاتٍ اللَّهُ وه نعش جومقام رو مان میں گاڑی گئی اور وہ نعش جومقام سلمان میں فن کی گئی اور و نعش جومقام غزات کے درمیان سونی گئی۔

وَمَيِّتُ أُسْكِنَ لَحُدًّا لَدَى الْمَحْجُوْبِ شَرْقِيَّ الْبَنِيَّاتِ اور و انعش جواس لحد میں ہے جو کعبۃ اللہ کے مشرقی مقام میں چھپی ہوئی ہے۔ آخُلَصُهُمْ عَبْدُ مَنَافٍ فَهُمْ مِنْ لَوْمٍ مَنْ لَامَ بِمَنْجَاةٍ ان سب کا خلاصہ اور ان سب میں ممتاز ہستی تو عبد منا ف کی ہے کیکن وہ سب کے سب ملامت مروں کی ملامتوں سے بالکل الگ جبلک ہیں۔

إِنَّ الْمُغِيْرَاتِ وَأَبْنَاءَ هَا مِنْ خَيْرِ أَخْيَاءٍ وَ أَمْوَاتِ بنی مغیرہ اوراس قبیلے کے لڑ کے زندوں اور مردوں ( دونوں ) میں بہترین ہیں۔

عبد مناف کا نام مغیرہ تھا۔عبد مناف کے لڑکوں میں سب سے پہلے ہاشم کا انقال سرز مین شام میں بمقام غزه ہوا۔ پھرسرز مین یمن کے ایک مقام رومان میں المطلب کا۔ پھرنواحی عراق کے سلمان نامی مقام میں نوفل کا ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مطرود کے مذکورہ بالا اشعار کے متعلق کسی نے کہا کہتم نے شعرتو اجھے کہالیان اگراس ہے بہترشعر ہوتے تو اور بہتر ہوتا اس نے کہاا جھا مجھے چندرا توں کی مہلت دو۔ پھر چندروز کے بعد

يَا عَيْنُ جُوْدِيْ وَ اَذْرِى الدَّمْعَ وَانْهَمَرِى ۚ وَابْكِيْ عَلَى السِّرِّ مِنْ كَغْبِ الْمُغِيْرَاتِ اے آئے سخاوت کرآنسو بہااورا تڈیل اور بنی مغیرہ کے شرف وشان پر حصب حصب کر دو۔

ل (الف)عند

ع ۔ اصل میں مقام کا نام غز ہ ہے کیکن عرب کی عادت ہے کہ شہر کے ہرا یک جھے کو دی نام دے کر اس کی جمع بھی استعمال كرية بير (احرمحودي)\_

یَا عَیْنُ وَاسْحَنْفِرِیُ بِالدَّمْعِ وَاخْتَفِلِیْ وَآبُکِیْ خَبِیْنَةً لَ نَفْسِیْ فِی الْمُلِمَّاتِ الله است مِن وَلُوک مِرے دل مِن الله است مِن جولوک میرے دل مِن رحِج بِن ان پردو۔

وَ ٱبْكَى عَلَى كُلِّ فَيَّاضِ آخِي ثِقَةٍ طَنَخِمِ الدَّسِيْعَةِ وَهَّابِ الْجَزِيْلَاتِ رَوْمِ الدَّسِيْعَةِ وَهَّابِ الْجَزِيْلَاتِ رومِ السِيْحُفِ رَبِعُ الْمَانِ الْجَزِيْلَاتِ رومِ السِيْحُفُ رِجُوفِياضَ اور بَعُروسه كَ قابل برى برى عطاؤن اور برت برت انعامات ويخ والله --

مَحْضِ الضِّرْبِيَةِ عَالِيْ اللَّهِمِ مُحْتَلَقِ جَلْدِ النَّحِيْزَةِ نَابٍ بِالْعَظِيْمَاتِ خَالِمِ الضَّحِيْرَةِ نَابٍ بِالْعَظِيْمَاتِ خَالَص (فطری) طبیعت والا حالی ہمت کمل انسان قوی مزاج بڑی بڑی آ نوں میں بار بار جانے والا بابڑے بڑے کاموں کے لئے اٹھ کھڑا ہونے والا۔

صَعْبِ الْبَدِیْهَةِ لِلْاَنْکِسِ وَلَا وَکِلِ مَا ضِی الْعَذِیْمَةِ مِتْلَافِ الْکُویْمَاتِ مِلْ نظر مِس نَهایت خت معلوم ہونے والا نہ کزور نہ اپنے کام دوسروں کے حوالے کرنے والا معنبوط ارادے والا اچھی آتی چیزوں کو بے قدری کے ساتھ لٹانے والا۔

صَفَّو توَسَطَ مِنْ كَفُ إِذَا نُسِبُوا بُحُبُوْحَة الْمَجْدِ وَالشَّمَ الرَّفِيْعَاتِ كَالْمَعِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

وَٱلْهِكِیٰ لَكِ الْوَيْلُ اِمَّا كُنْتِ بَاكِيَةً لِعَبْدِ شَمْسٍ بِشَرْقِي الْعَبِيَّاتِ مَ الْمَعِيَّاتِ مَ السَكِمِخْت (آكم) اگر كِنِّے رونا ہے تو عبر آس كے لئے روجو كعبة الله كے شرق بي (سور ہا) ہے۔ وقايشم فِی ضَرِيْحِ وَسُطَ بَلْقَمَةٍ نَسْفِی الرِّيَاحُ عَلَيْهِ بَيْنَ غَزَّاتِ

ا (بج و) حبیة بینی جو محص میرے ول میں رہتا ہے اس پر رو۔ ع (الف) السفات (ج و) الثعیات بینی جومشر تی گھا ٹیوں میں سور ہاہے۔ (احرمحمودی)

اور ہاشم کے لئے روجومقام بلتمہ کے وسط میں ایک قبر میں (سور ہا) ہے غزت کے درمیان موائيں اس برریت اڑاتی رہتی ہیں۔

وَنَوْفَلِ كَانَ دُوْنَ الْقَوْمِ خَالِصَتِي الْمُسْى بِسَلْمَانَ فِي رَمْسِ بِمَوْمَاةِ اور نوفل کے لئے روجومیرے خالص دوستوں میں نہ کور بالا لوگوں ہے چھے ہی کم تھا اور مقام سلمان کے چنیل میدان میں زمین دوز قبر میں چلا گیا۔

لَمْ الْتَيَ مِثْلَهُمْ عُجُمًا وَلَا عَرَبًا إِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِمْ أَدْمُ الْمَطِيَّاتِ جب گندمی رنگ کی اونٹنیوں نے انہیں اٹھایا ( یعنی جب وہ اونٹنیوں برسوار نتھے۔تو ان لوگوں کا سانہ بھم میں جھے کوئی ملانہ حرب میں۔

آمْسَتْ دِيَارُهُمْ مِنْهُمْ مُعَطَّلَةٌ وَقَدْ يَكُونُونَ زَيْنًا فِي السّرِيَّاتِ اب توان کی بستیاں ان ہے خالی ہوگئی ہیں ۔ کیکن ایک زیانہ وہ بھی تھا کہ وہ منخب لشکر کی زینت موا کرتے تھے۔

آفْنَا هُمُ الدُّهُرُ أَمْ كَلَّتْ سُيُوفُهُمْ أَمْ كُلُّ مَنْ عَاشَ أَزْوَادُ الْمَنِيَّاتِ ز مانے نے انہیں فٹا کر دیایا ان کی تکواری کند ہوگئیں یا ہرایک زندگی والے کے لئے روزموت كازادراه وباي

آصْبَحْتُ آرْضَى مِنَ الْأَقْوَامِ بَعْدَ هُمْ لَمُ لَسُطُ الْوُجُوْهِ وَ الْقَاءَ النَّجِيَّاتِ ان لوگوں کے (مرجانے کے) بعد میں نے صرف لوگوں سے خندہ پیٹانی اور علیک سلیک پر اكتفاكرلي ي-

يَا عَيْنُ فَابْكِي آبَا الشُّعْثِ الشَّجِيَّاتِ يَبْكِيْنَهُ حُسَّرًا مِثْلَ الْبَلِيَّاتِ اے آ کھ ابوالشعب النجیات پررو کہ عورتمی بے جادر یا کھلے منہ قبر بر بندھی ہوئی اونٹنول کی طرح اس بررور بی بیں۔

يَبْكِيْنَ ٱكْرَمَ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى قَدَمٍ يُعْوِلْنَهُ بِدُمُوْعِ بَعْدَ عَبْرَاتِ عورتیں روتی ہیں اس مخض پر جوروئے زبین پر چلنے والوں بیں سب ہے زیاد وعزت والانتماو ہ

لے عرب میں رواج تھا کہ جس اونٹی کا ما لک مرجا تا اس کی اونٹی اس کی قبریر بائد ھەدی جاتی 'کہوہ بھی مرجائے۔اور بیدخیال کیا جاتا تھا کہ حشر میں وہ ای اذخی پرسوار ہوگا۔ (احرمحودی)

اس کے م میں آنسو بہاتی اور چینے لگتی ہیں۔

بَیْکِیْنَ شَخْصًا طَوِیْلَ الْبَاعِ ذَا فَجَوِ آبِی الْهَضِیْمَةِ فَزَاجَ الْجَلِیْلَاتِ وَهُورَتِیْنَ شَخْصًا طَوِیْلَ الْبَاعِ ذَا فَجَوِ آبِی الْهَضِیْمَةِ فَزَاجَ الْجَلِیْلَاتِ وَهُورَتِیْنَ ایسے فَعَلَیْ کُرِدَ اللّٰہِ وَمُورِتِیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰ

بَيْكِيْنَ عَمْرَو الْعُلَا إِذْ حَانَ مَصْرَعُهُ سَمْحَ السَّجِيَّةِ بَسَامَ الْعَشِيَّاتِ الْمُعْرَدِينَ عَمُو لِهِ الْعَشِيَّاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ حُزْنٍ وَ عَوْلَاتِ يَنْكِيْنَهُ مُسْتَكِيْنَاتٍ عَلَى حَزَنٍ يَا طُولَ ذَلِكَ مِنْ حُزْنٍ وَ عَوْلَاتِ يَنْكِيْنَهُ مُسْتَكِيْنَاتٍ عَلَى حَزَنٍ إِنَ عَوْلَاتِ اللَّهِ مِنْ وَهِ وَارْضِيلَ مَا رَارَرُونَ فِي إِلَّ يَرِيْنِينَ اور يَمْ كَاللَّةِ وَوَارُونِ وَ عَوْلَاتِ اللَّهِ اللَّهُ وَوَاللَّ اللَّهُ اللْمُعْلِلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي ال

مُعُتنَوِ مَاتٍ عَلَى اَوْسَاطِهِنَ لِمَا جَوَّ الزَّمَانُ مِنُ اُحُدَاثِ الْمُصِيبَاتِ جَبِ رَمَانِ مِنْ اُحُدَاثِ الْمُصِيبَاتِ جَبِ رَمَانِ مِنْ الْحَدَاثِ الْمُصِيبَاتِ جَبِ رَمَانِ مِنْ الْمَعِيلِ اللهِ وَهِ مِحْ الْحَيْ وَ تَبْكِي مَعِيلِ اللهِ وَكَنَى مَعِيلِ اللهِ وَكَنَى مَعِيلِ اللهِ وَكَنَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مَا فِي الْقُوُوْمِ لَهُمْ عِدُلٌ وَلَا خَطَرٌ وَلَا لِمَنْ تَوَكُوا شَرُوَى بَقِيّاتِ سرداران قوم مِن ندان لوگوں کا برابر والا ان کی شان وشوکت والا کوئی ہے ندان لوگوں کا جن کو انہوں نے (اپنا جائشین ) چیوڑا ہے کوئی ہم رتبہ باتی ہے۔

آبنا وُهُمْ خَيْراً ابْنَاءِ وَأَنْفُسُهُمْ خَيْراً النَّفُوْسِ لَذَى جَهْدِ الْآلِيَّاتِ كُوشْتُول كَى الْآلِيَّاتِ كُوشْتُول كَى وَتَابِيول كِي وقت ال كَيْ بَيْمَ مِي اوروه خودتمام اشخاص بيل بهتر بين اوروه خودتمام اشخاص بيل بهتر بين يعنى كوشش كرنے سے جب دوسرے تھك جائيں تو يہبيں تھكتے۔

شارنہ کرسکیں گے۔

كُمْ وَهَبُوا مِنْ طِمِرٌ سَابِحِ آرِن وَمِنْ طِمِرَّةِ نَهْمٍ فِي طِمِرَّاتِ انہوں نے کتنے بہترین چست و جالاک تیز دوڑنے والے گھوڑے اورلوث ماریس کام آنے والی تیز گھوڑیاں اور عالی شان محل خیرات کردیئے۔

وَمِنْ سُيُوْفٍ مِنَ الهِنْدِيِّ مُخْلَصَةٍ وَمِنْ رِمَاحٍ كَأْشُطَانِ الرَّكِيَّاتِ اور کتنی تغیث ہندی تکواریں اور یا ولیوں کی رسیوں کے ہے ( لیے لیے سید ھے ) نیز ے۔ وَمِنْ تَوَابِعَ مِمَّا يُفْضِلُونَ بِهَا عِنْدَ ٱلْمَسَائِلِ مِنْ بَذُٰلِ الْعَطِيَّاتِ اورلونڈی غلام جن برلوگ فخر کیا کرتے ہیں۔مطالبوں کے وقت دے دیئے۔ فَلَوْ حَسَبْتُ وَأَخْصَى الْحَاسِبُونَ مَعِيَ لَمْ اَقْض اَفْعَالَهُمْ تِلْكَ الْهَنِيَّاتِ اگر میں اور میرے ساتھ دوسرے محاسب مل کران کے پہندیدہ افعال کا شار کرنا جا ہیں تو یورا

هُمُ الْمُدِلُّوْنَ إِمَّا مَعْشَرٌ فَخَرُوا عِنْدَ الْفَخَارِ بِٱنْسَابِ نَقِيَّاتِ اگرلوگ فخر کریں تو ایسے فخر کے وقت بیلوگ ایسے نسبوں پر نا زکریں گے جو بالکل پاک صاف ہیں۔ زَيْنُ الْبِيُوْتِ الَّتِي حَلُّوْامَسَاكِنَهَا فَأَصْبَحَتْ مِنْهُمْ وَحْشًا خَلِيَّاتِ جن جگہوں میں وہ بستے تنے ان گھروں کی وہ لوگ زینت تنے اب وہ مقامات ان لوگوں سے خالی ہوکرڈراونے ہوگئے ہیں۔

اَقُولُ وَالْعَيْنُ لَا تَرْقَى مَدَامِعُهَا لَا يُبْعِدِاللَّهُ اَصْحَابَ الرَّزيَّاتِ یہ باتیں میں اس حالت میں کہدر ہا ہوں کہ آئھوں کے آنسوخٹک نہیں ہور ہے ہیں۔اللہ تعالی ان آفت رسید ولوگول کو (اپنی رحت سے) دور ندفر مائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جمر کے معنی عطاء کے ہیں۔ ابوخراش ہزلی نے کہا ہے۔

عَجُّفَ اَضْيَافِي جَمِيْلُ بْنُ مَعْمَرٍ بِذِي فَجَرٍ تَأْوِي اِلْيَهِ الْآرَامِلُ جمیل بن معمر نے جوصا حب جودوسخا ہے جس کے پاس بیوائیں پناہ لیتی ہیں باوجود کھانے کی خواہش کے خودنہ کھا کرمیر ہے مہمانوں کورجے دی۔

ابن الحق نے کہا کہ ابوالشعب النجیات ہاشم بن عبد مناف بی کا نام ہے۔

مجرسقا یہ اور رفادہ کی تولیت عبد المطلب بن ہاشم کے سپر دہوئی جوان کے بچاِ مطلب سے متعلق تھی۔ عبدالمطلب لوگوں کے لئے سقایہ ورفا دہ کا انظام اوران تمام معاملات قوم کا انظام جوان کے باپ دا دا کیا کرتے تھے کرتے رہے۔ اور اپنی قوم میں اس قدر بلندر تبہ حاصل کرلیا کدان کے بزرگوں میں ہے کوئی اس رتبہ پرنہ پہنچا تھا۔ ان کی قوم ان سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ اور قوم میں ان کی عزت بہت بڑھ گئی تھی۔

## زمزم کی کھدائی

عبدالمطلب ایک ونت مقام حجر میں سور ہے تھے کہ ( خواب میں ) کوئی آیا اور زمزم کے کھود نے کا عم دیا۔

ابن آئی نے کہا کہ اس کے کھودنے کی جوابتداعبدالمطلب نے کی اس کے متعلق یزید بن الی حبیب معری نے مرشد بن عبداللہ یزنی سے اور انہوں نے عبداللہ بن زریر غافقی سے روایت بیان کی کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کو حدیث زمزم بیان کرتے سنا جس میں عبدالمطلب کواس کے کھودنے کا تھم ویئے جانے کا ذکر ہے۔

(على رضى الله عنه) نے فرمایا: عبدالمطلب نے کہا کہ میں مقام جر میں سور ہاتھا کہ ایک آنے والا میرے یاس آیا اور کہا طیبہ کو کھود۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بوجھا طیبہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے یاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسرار وز ہوا میں پھرائی آ رام گاہ کولوٹا اور وہاں سو گیا تو اس نے کہا برہ کو کھود۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یو جھا برہ کیا چیز ہےانہوں نے کہا پھروہ میرے یاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسرا روز ہوا میں اپنی آ رام گاہ میں آیا اور وہاں سوگیا تو پھروہ میرے یاس آیا اور کہامضنو نہ کو کھود۔انہوں نے کہا کہ جس نے یو چھامضنو نہ کیا ہے انہوں نے کہا پھروہ میرے یاس سے چلا گیا۔ پھر جب دوسراروز ہوا جس ا پنی آ رام گاہ کولوٹا اور سوگیا تو پھرمیرے یاس آیا اور کہا زمزم کھود۔انہوں نے کہا کہ بیں نے بوجیما زمزم کیا چیز ہے اس نے کہا جو بھی نہ سو کھے گا اور اس کا یا نی کم نہ ہوگا وہ بڑے بوے بج کرنے والوں کوسیر اب کرے گا۔وہ اس وقت لیداورخون کے درمیان غراب اعصم کے گڑھے کے پاس چیونٹیوں کی بہتی کے قریب ہے۔ ا بن ایخت نے کہا کہ جب انہیں اس کے حالات بتلا دیئے گئے اور اس کے مقام کی رہنمائی کر دی گئی اور انہوں نے جان لیا کہ وہ بالکل سج ہے۔تو مبح اپنی کدال لی۔اوران کے ساتھ ان کا لڑ کا حارث بن عبدالمطلب بھی تھا۔جس کے سوا اس وقت تک ان کے اور کوئی لڑ کا نہ تھا۔اور کھود تا شروع کیا۔اور جب عبدالمطلب بروہ چیزیں ملاہر ہوئیں جواس میں تھیں تو انہوں نے تھبیر کہی اور قریش نے جان لیا کہ عبدالمطلب نے اپنا مقصد یا لیا اور وہ ان کے یاس آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا اے عبدالمطلب بیہ باولی تو ہمارے باپ استعیل کی ہےاور ہمارا بھی اس میں ضرور کچھ نہ پچھوتی ہے۔ ہمیں بھی اس میں اپنے ساتھ شریک کرلو۔انہوں نے کہا ایسا تو میں نہ کروں گار چیز تو ایس ہے کہاس ہے جھے متاز کیا گیا ہے نہ کہتم کوتم سب میں سے جھی کو یہ امّیا زعطا کیا گیا ہے۔

انہوں نے عبدالمطلب سے کہا ذراہ ارہے ساتھ انعماف سے کام لو۔ ہم تو اس معاطے میں جھڑا کے بغیر حمہ ہوں ہو جھڑا کے بغیر حمہ ہور ہیں نہ چھوڑیں گے۔عبدالمطلب نے کہا اچھا تمہارے میرے درمیان کسی ایسے مخفص کو جس کوتم چا ہو (عکم) مقرر کرو کہاں کے سامنے میں تمہارا مقدمہ چیش کروں۔انہوں نے کہا کہ نی سعد بن ہذیل کی کا ہند (کوہم اس معاطے کے لئے منتخب کرتے ہیں) انہوں نے کہا منظور۔

روای نے کہا کہ وہ کا ہندشام کے بلندحصوں میں رہتی تھی۔اس لئے عبدالمطلب اور بنی عبد مناف میں ے عبدالمطلب کے ہم جداور قریش کے ہرایک قبیلے میں ہے ایک ایک فخص سب کے سب سوار ہو کر ملے راوی نے کہا کہاس زمانے میں (راستے میں) ہے آب و کمیاہ میدان متضغرض بیلوگ نکلے اور جب بیلوگ حجاز وشام کے درمیان ان میدانوں میں ہے کسی میدان میں تھے عبدالمطلب اوران کے ساتھیوں کے پاس کا یانی ختم ہو گیا اورسب کے سب پیا ہے ہو گئے یہاں تک کہ سب کوائی بلاکت کا یقین ہو گیا قریش کے بعض قبیلوں میں سے کسی کے پاس بانی تفاہمی تو انہوں نے دوسروں کے ما تکنے پرانہیں دینے سے اٹکار کردیا۔ اور کہا ہم خود بھی تو ہے آ ب و گیاہ جنگل میں ہیں اور ہمیں بھی ای آفت کا خوف لگا ہوا ہے جوتم پراس وقت پڑی ہے پھر جب عبدالمطلب نے قوم کا بہ برتا وَ اورا پی اورا پنے ساتھیوں کی جانوں کے لئے خوف وخطر دیکھا تو کہا اب تم لوگوں کی کیارائے ہے انہوں نے کہا کہ جوآپ مناسب خیال فرمائیں ہم اس رائے کی پیروی کریں سے آ بہمیں جومناسب خیال فرمائیں تھم دیں۔انہوں نے کہامیری رائے تویہ ہے کہ ہر مخص اینے لئے اس قوت ہے جواس دفت اس میں موجود ہے ایک ایک گڑھا کھود لے۔ کہ جب کوئی فخص مرے تو اس کے ساتھی اس کو اس كر مع من وال كراس كو چمياسكين - يهال تك كرة خرجي تم من سايك مخض ره جائع كا - بنسبت تمام قافلے کی ہر بادی کے ایک فخص کا (بے گوروکفن) ہریا دہونا زیا دہ آسان ہے انہوں نے کہاا جیما آپ جو تھم دیں غرض ان میں سے ہر مخص اٹھا اور اپنے لئے ایک ایک گڑھا کھود لیا اور پھرسب کے سب موت کا انتظار كرتے بياہے بيٹے مجے۔ پھرعبدالمطلب نے اپنے ہمراہیوں ہے كہا خدا كائتم ہمارا اس طرح اپنے ہاتھوں ایے آپ کوموت کے آگے ڈال دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور اپنے لئے پچھے نہ تلاش کرنا ہوئی کمزوری ہے کوج کر کے کسی اور طرف چلو کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بیتی میں پانی دلا دے۔ آخر وہ سب کے سب وہاں سے نکلے۔ یہاں تک کہ جب وہ اور ان کے ساتھ قبائل قریش کے جولوگ تنے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور انظار کرنے ملے کہاب دیکھیں انہیں کیا کرنا ہوگا تو عبدالمطلب اپنی سواری کی طرف بزھے اور جب سوار ہو

جکے اور ان کی اونمنی انہیں لے کر اٹھی تو اس کے یاؤں کے بنچے ہے جیٹھے یانی کا چشمہ بہہ ڈکلا تو عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے تھبیر کہی اور پھروہ اتر بڑے اور انہوں نے خود بھی اور ان کے سارے ساتھیوں نے بھی یانی پیا۔اور بحر بھی لیا یہاں تک کدایے یانی کے تمام برتن بحر لئے۔اور پھر قریش کے تمام قبائل کو بلایا اور کہا کہ لوجمیں اللہ تعالیٰ نے یانی عنایت فرمادیا۔ پیواور بحرلو۔ تب تو وہ بھی آئے اوریانی پیااور بحرلیا پھرانہوں نے کہا الله تعالى كاقتم الله تعالى نے ہارے خلاف تمہارے موافق فیصله کر دیا۔ اے عبدالمطلب الله تعالی كافتم اب ہم آپ سے زمزم کے بارے میں بھی نہ جھڑیں گے۔جس ذات نے اس ہے آب وگیاہ جنگل میں اس یا فی ے سیراب کیا بےشبرای نے تنہیں زمزم عنایت فر مایا ہے پس اپنے جشمے کی طرف سید ھے لوٹ چلو۔ پھر تووہ بھی لوٹے اور ان کے ساتھ سب کے سب لوٹ آئے۔اور کا ہنہ کے یاس کوئی نہ گیا اور وہ عبدالمطلب اور زعزم کے درمیان حائل ہونے ہے باز آ گئے۔

ابن آبخت نے کہا کہ میدہ روایت تھی جو مجھے علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ کے ذریعے زمزم کے بارے میں پہنچی بعض لوگوں کوعبدالمطلب ہے اس طرح روایت کرتے بھی میں نے سنا ہے کہ عبدالمطلب کو جب زمزم کے محود نے کا تھم دیا گیا توان سے یوں کہا گیا۔

ثُمَّ ادْعُ بِالْمَاءِ الرَّوى غَيْرِ الْكَدُرِ يَسْقِي حَجِيْجَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَنَبَّر لَيْسَ يَخَافُ مِنْهُ شَيْءَ مَا عَمَرُ

پھر یانی کے بہت ہونے اور گدلا نہ ہونے کی دعا کر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حجاج کومنا سک حج میں سیراب کرتارے گااوراس کے سبب سے عمر بھرکسی چیز کا خوف ندرہے گا۔

جب عبدالمطلب سے مذکورہ بالا کلام کہا گیا تو وہ قریش کی طرف سے نکلے اور کہاتم لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جانا جائے کہ مجھے تمہارے لئے زمزم کھودنے کا تھم دیا گیا ہے۔انہوں نے دریا فٹ کیا۔ کیا تمہیں بتلایا گیا ہے کہ وہ کہاں ہے عبدالمطلب نے کہانہیں۔انہوں نے کہاتو آب اپنی اس آ رام گاہ کی جانب پھر جائے جہاں آپ کواس کے متعلق بتایا گیا۔اگر چہ کھے بتایا گیا ہے وہ سیحے ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے تو اس کی اور بھی وضاحت کی جائے گی۔اوراگروہ شیطان کی جانب ہے ہوگا تو وہ دوبارہ لوث کرنہ آئے گا۔تو عبدالمطلب اپنی آ رام گاہ کی جانب گئے اور وہیں سو گئے پھروہ آیا اور ان ہے کہا گیا زمزم کھودا گرتونے اس کو کھودلیا تو تو نادم نہ ہوگا۔اور یہ تیرے جداعلیٰ کی میراث ہے۔وہ نہ مجی سوکھے گا اور نداس کا یانی مجھی کم ہوگا۔وہ بڑے بڑے ایسے حجاج کوسیراب کرے گا جواوگوں سے الگ رہنے والے شتر مرغ کے سے ہوں گے۔ جو تقتیم نہیں کیا جاتا۔ اس کے پاس نذر کرنے والے فقراء کے لئے اپنی نذریں گذرانیں گے۔وہ

(تیری اولا دکے لئے) میراث ہوگی جس ہے (تجھے) مغبوط تعلق ہوگا۔ بیان دوسری چیز دن کا سانہیں ہے جن کوتو جا نتا ہے۔اور وہ لیداورخون کے درمیان ہے۔

ابن ہشام نے کہا یہ کلام اوراس سے پہلے کا کلام جوز مزم کے کھود نے کے متعلق علی رضوان اللہ علیہ سے منقول ہے جس کی ابتداء'' جو بھی نہ سو کھے گا اوراس کا پانی کم نہ ہوگا'' ہے آپ کے قول'' چیونٹیوں کی بہتی کے قریب ہے'' تک ہے۔ بیرہارے پاس بچع کہلاتا ہے اس کوشعر نہیں کہا جاتا۔

ا بن ایخت نے کہالوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب ان سے بیکہا گیا تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے تو ان سے کہا گیا چیونٹیوں کی بستی کے پاس ہے جہاں کواکل چونچ مارے گا۔انٹد تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ ان میں ے کونسی بات حقیقت میں ہوئی تھی۔ پھر جب عبدالمطلب صبح میں اٹھےاوران کے ساتھ ان کالڑ کا حارث بھی تغا۔اوراس وقت اس کڑے کے سواا ورکوئی لڑ کا نہ تغا۔نو چیونٹیوں کی بستی انہوں نے یائی اوراس کے یاس ہی کوے کو چونچ مارتے دیکھااور بیمقام اساف و ناکلہ دونوں بتوں کے درمیان تھا جہاں قریش اپنے جانور ذنح کیا کرتے تھے تو انہیں یقین آ گیا۔ اور اٹھ کھڑے ہوئے کہ جہاں کھودنے کا انہیں تھم ملا ہے وہاں کھودیں اور جب ان کا بیاہتمام دیکھا تو قریش بھی وہاں آ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کی نتم ہمارے ان دونوں بنوں کے درمیان جہاں ہم قربانی کیا کرتے ہیں تنہیں کھودنے نہ دیں گے۔تو عبدالمطلب نے اپنے لڑ کے حارث ہے کہاانہیں میرے یاس ہے وقع کرو کہ میں کھودوں۔اللہ کی متم میں تو اس تھم کی تغیل کروں گا جو مجھے دیا حمیا ہے۔اور جب انہیں بیمعلوم ہو گیا کہ وہ ٹلنے والے نہیں تو انہوں نے انہیں کھود نے کے لئے جچوڑ دیا اوران سے دست کش ہو گئے انہوں نے زیاوہ نہ کھودا تھا کہاس کے اندر کی چیزیں ان پر ظاہر ہو تنئیں تو انہوں نے تکبیر کھی اور سب نے جان لیا کہ انہوں نے سچ کہا تھا اور جب وہاں زیادہ کھدائی ہوئی اور اس میں انہوں نے دوسونے کے ہرن یائے۔اور بیدونوں ہرن وہ تھے جن کوجر ہم نے مکہ سے نکلتے وفت دفن کر دیا تھا۔اورانہوں نے اس میں نہا بت سفیدنگواریں اور زر ہیں بھی یا کیں تو قریش نے کہا اے عبدالمطلب ہم بھی آ پ کے ساتھ اس میں شریک اور حقد ار ہیں ۔انہوں نے کہا ایسانہیں ۔ بلکے تم میں مجھ میں کسی منصفانہ معالمے کے لئے تیار ہوجاؤ۔اس پر تیر کڑالیں گے۔انہوں نے کہاریم کس طرح کرو گے انہوں نے کہا کعبة

ا کعبۃ اللہ کے پاس تیروں کے ذریعے قرعدائدازی کرنا ان کاعام وستورتھا۔ جس کے متعلق ارشاد باری جل اسمہ ہے۔
حرمت علیکھ .....وان تستفسموا بالاز لام ۔ ازلام کے ذریع تقیم کرلیناتم پرحرام کردیا گیا ہے۔ اورارشاد ہے
انعا المخمو و المعسو والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتبوہ۔ شراب اور جوااورازلام ایک شم ک
گندگی ہے اس لئے اس سے بچواگر چاس مقام پرقداع کالفظ ہے۔ اور کلام مجید بی ازلام کالفظ ہے۔ لیکن طحطاوی نے تکھا
ہے" القداح بی الازلام۔ قداح اورازلام ایک بی چیز جیں۔ (احمد محمودی)

اللہ کے لئے دو تیرمقرد کروں گا اور اپنے لئے دو تیراور تمہارے لئے دو تیر۔ پھرجس کے دو تیرجس کی چزید نظیم وہ چزاس کی ہوگی اور جس کے لئے دو تیرند نظیم اس کو پھی نہ سلے گا۔ انہوں نے کہا آپ نے انساف کی بات کی پھر انہوں نے دوزرد تیر کعبۃ اللہ کے لئے اور دو کالے تیرعبد المطلب کے لئے اور دوسید تیر قریش کے لئے مقرد کئے۔ پھرانہوں نے وہ تیروالے کو دیئے جوائیل کے پاس تیرڈ الاکرتا تھا۔ اور ائیل کعبۃ اللہ کے اندرایک بت تھا جوان کے بتوں بھی سب سے بڑا تھا اور ابوسفیان بن حرب نے جنگ احد کے دونر اس بت کو پکارا تھا اور کہا تھا '' (اعل عبل )'' یعنی اے بیل اپنے دین کو غالب کر۔ اور عبد المطلب اللہ عزوج میں سے دعا کرتے کھڑ ہوگئے اور تیروالے نے تیرڈ الے تو دونوں زرد تیرتو دونوں برنوں پر کعبۃ اللہ کے لئے لئلے اور عبد المطلب نے تواروں کو تو کھیۃ اللہ بیں درواز سے کے طور پر لگا دیا اور درواز سے بیل سونے کے دونوں بران نصب کردیے ان کے دیوے کے لئا خاسے یہ پہلاسونا تھا جس سے کعبۃ اللہ کومزین کیا گیا۔ پھر دونوں بران نصب کردیے ان کے دیوے کے لئا خاسے یہ پہلاسونا تھا جس سے کعبۃ اللہ کومزین کیا گیا۔ پھر عبد المطلب نے تجان کوز حرم کے پانی پیلائے کا انتظام کیا۔

## قبائل قریش کی مکہ کی یاؤلیوں کا بیان

ابن یشام نے کہاز مرم کے کود سے جانے کے پہلے تریش نے کمیش بہت ی باؤلیاں کھودی تھیں۔
جیسا کہ ذیا و بن عبداللہ البکائی نے محمہ بن الحق کی روایت ہم سے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا عبد شمس بن عبد
مناف نے القوی نامی باولی کھودی جو کہ کے بلند جے ہی محمہ بن یوسف التھی کے کھر البیعیا و کے پاس ہے
اور ہاشم بن عبد مناف نے بذر نامی باولی مقام المستنذ رکے پاس کوہ خند مہ کے کڑ اور شعب ابی طالب کے
وہانے پر کھودی ۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جب اس نے باؤلی کھودی تو کہا تھا کہ اس باولی کو میں اسی بناؤں گا کہ
اس کا یائی بر مخص کو بہنے ۔

ابن ہشام نے کہا ہے کہ کس شاعر نے کہا ہے۔ سَقَی اللّٰهُ اَمَوَاهًا عَرَفْتُ مَکَانَهَا جُرَابًا وَ مَنْکُوْمًا وَ بَدِّرَ وَالْغَمْرَا اللّٰہ تعالیٰ ان باولیوں سے (یاان باولیوں) سیراب کرے جن کے مقامات تم جانتے ہوجن کے نام جراب مکوم بذراور غمر ہیں۔

لے (ب ج د) میں بلا غاللناص ہے جس کے معنی ترجمہ ش افتیار کئے گئے ہیں (الف) میں بلاعا میں مہلہ ہے ہے جس کے کوئی مناسب مقام معنی جھے معلوم میں۔

يرت اين برا به حداد ل

اورایک باولی جلہ نامی بھی کھودی گی جوالمطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کی ہے جس کا آج بھی لوگ پانی چیتے ہیں۔ بی نوفل خیال کرتے ہیں کہ مطعم نے اسے اسد بن ہاشم سے خریدا تھا۔ بی ہاشم کا خیال ہے کہ جب زمرم نکل آیا تو یہ باؤلی اسے بطور تخذو ہے دی تھی۔ اور بنی ہاشم اس کی وجہ سے ان تمام باؤلیوں سے بے نیاز ہو گئے۔ اور امیہ بن عبد شرس نے اپنے لئے الحضر (نامی) ایک کنوال کھودلیا تھا۔ بی اسد بن عبد العزیٰ نے فیڈیٹ نامی باؤلی کھدوائی جو بنی اسد کی باولی کہلاتی ہے۔ بنی عبد الدار نے ام افراد نامی کنوال کھدوایا۔ بنی جی نے السنبلة نامی باولی کھدوائی جو طفی بن وجب کی باولی کہلاتی ہے۔ بنی عبد کی ہوئی تھیں جومرہ بن کنوال کھوواجو ہی کا کنوال مشہور ہے۔ اور چندالی باولیال بھی تھی جو کھ کے باہر کھدی ہوئی تھیں جومرہ بن کس رم کنوال کو واجو ہی کہا تی ہے بور حول کے زمانے سے بھی پہلے کی ہیں جن جی رم کس م کسب اور کلاب بن مرہ نے قریش کے پرانے بورے بوڑھول کے زمانے سے بھی پہلے کی ہیں جن جی مرہ کا میں ایک باؤلی ہی تا کی ایک باؤلی ہی تا می ایک باولی کہا تی ہے۔ اور خم نامی ایک باولی بی کلاب بن مرہ کا طرف منسوب ہے۔ اور الحضر نامی بھی ایک باولی کہا تی ہے۔ اور خم نامی ایک باولی بی کا کسب بن لوگی کے ایک طرف منسوب ہے۔ اور الحضر نامی بھی ایک باولی ہے۔ صفیفة بن غانم بنی عدی بن لوگی کیا ہیں بن لوگی کے ایک طرف منسوب ہے۔ اور الحضر نامی بھی ایک باولی ہے۔ حذیفة بن غانم بنی عدی بن لوگی کیا ہے۔ ھومس نے بیشھر کہا ہے۔

ابن مشام نے کہا کہ اس کا نام ابوائی جم بن مذیقہ تھا۔

وَقِدُمًا عَنِينَا قَبْلَ دَلِكَ حِفْبَةً وَلا نَسْتَقِي إِلاَ نُجِمِ أَوِالْحَفْرِ مَم يَالُومُ مَا مَى باولى سے يَالُو مُ مَا مَى باولى سے يَالُو مُ مَا مَى باولى سے يَالُو مَ مَا مَى باولى سے يَالُو مَ مَا مَالَ بِهِلَا سے مِن وصرى باوليوں كى احتياج نہيں رہى ہے۔

ابن ہشام نے کہا یہ بیت اس کے ایک تعید ہے کہ ہے جس کوان شاہ اللہ اس کے مقام پرذکر کروں گا۔
ابن اس نے کہا پھر زمزم اپنے پہلے کے تمام کنووں سے بڑھ کیا جاج ای سے پانی پینے گلے لوگ ای کی طرف رجوع ہوگئے کہ وہ مجدح ام میں تفا۔ اور اپنے سواتمام پانچاں میں برتری رکھتا تھا۔ اور اسلیل بن ابراہیم علیجا السلام کا کنواں تھا۔ بی عبد مناف اس کے سبب سے قریش اور سارے عرب پرفخر کرتے تھے۔
ابراہیم علیجا السلام کا کنواں تھا۔ بی عبد مناف اس کے سبب سے قریش اور سارے عرب پرفخر کرتے تھے۔
چونکہ بی عبد مناف ایک بی خاندان ایک بی گھرانے کے لوگ تھے ان میں کی کسی شاخ کی برتری ان کی دوسری شاخوں کے لئے بھی وجہ ان کی دوسری شاخوں کے لئے بھی برتری تھی اور ان کی کسی شاخ کی فضیلت دوسری شاخوں کے لئے بھی وجہ

ل (الف) مل فقية (بن و) من عمية ب-

ع (پچور) می خلف یا خا د منقوط ہے۔(احم محمودی)

س (الف) شيس ب

فعنیات تھی۔اس لئے مسافر بن ابی عمر و بن امیہ بن عبد تمس ابن عبد مناف نے قریش پراور سقایہ اور رفا دہ کی تولیت وا نظام اوران کے ہاتھوں زمزم کےظہر پرفخر کرتے ہوئے کہا ہے۔

وَرِثْنَا الْمَجْدَ مِنْ آبَا ثِنَا فَنَمَى بِنَا صُعُدًا ہم نے اپنے ہزرگوں سے ہزرگ ورثے میں یائی ہے اور ہمارے یاس آ کراس ہزرگی کی بلندی اورزیادہ ہوگئ ہے۔

اللُّم نَسْقِ الْحَجِيْجَ وَنَنْحَرُ السِيدَّلَافَسِيةَ السِرُّفُيدَا کیا ہم مجاج کو یانی پلاتے نبیس رہے ہیں کیا ہم موٹی تازی بہت دودھ دینے والی اونٹنیاں ذیج كرتے بيں دہــ

وَنُلْفَى عِنْدَ تَصْرِيْفِ الْمَنَايَا شُدَّدًا رُفُدًا موت کی حکومت کے مقام پر تو ہم سخت اور دوسروں کوسہارا دینے والے یائے جائیں گے۔ فَإِنْ نَهْلِكُ فَلَمْ نُمْلَكُ وَمَنْ ذَا خَالِدٌ ابَدَا ابگرہم ہلاک بھی ہوجا ئیں ( تو کوئی ہرج نہیں ) کیونکہ ہم (اپنی جان کے ) ما لک تو ہیں نہیں اور کون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔

وَ زَمْزَمُ فِي آرُوْمَتِنَا وَنَفْقاً عَيْنَ مَنْ حَسَدًا اورزمزم (کی تولیت) ہارے بی بزرگوں میں (ربی ہے) جو مخص (ہم ہے) حد کرے ہم (اس کی) آ کھ پھوڑ ڈالیں ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعاراس کے ایک قصیدے میں کے ہیں۔ ا بن ایخن نے کہا کہ صفیضة بن غانم جو بنی عدی بن کعب بن لوی میں کا ایک مخص ہے کہتا ہے۔ وَ سَاقِي الْحَجِيْجِ ثُمَّ لِلْخُبْزِ عَاشِمٌ وَعَبْدُ مَنَافٍ ذَلِكَ السَّيْدُ الْفِهْرِي عبدمنا ف بنی فہر کا سردار حجاج کو ( زمزم ) پلانے والا اور روٹی کو چور ( کرٹرید بنا کر کھلانے ) والاستجا

ا (ب ج و) من على يعنى قو جميل اليهايات كا\_(احرمووى)

ع (الف) ش خالدخلدا ہے خلدامغول مطلق ہوگا اور منی وی ہوں سے لیکن (ب ج د ) کا نسخه بهتر معلی ہوتا ہے۔ (احرمحمودی) سع (الفب) شلكي بالاس كمعنى نيكى كمعلمت كرف والا مول م والمحودى)

طوی زَمْزَمَّاعِنْدَ الْمَقَامِ فَآصِبَحَثْ مِقَایَتُهُ فَخُرًّا عَلَی کُلِّ ذِی فَخُو اس نے زمزم کومقام ابراہیم کے پاس پھروں سے بنایا تو اس کا یکواں ہر فخر کے قابل فخص پر فخر کرنے کے قابل ہوگیا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ان اشعار میں حذیفۃ بن غانم نے عبدالمطلب ابن ہاشم کی مدح کی ہے اور بیہ دونوں شعراس کے ایک قصیدے کے ہیں جس کوانشا واللہ تعالیٰ ہم اس کے مناسب مقام پر ذکر کریں گے۔

#### عبدالمطلب كااپنے لڑ كے كوذ بح كرنے كى نذر ماننا

ا بن الحق نے کہا کہ خدا جانے یہ کہاں تک سیج ہے کیکن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبد المطلب بن ہاشم نے ز مزم کے کھود نے کے وقت جب قریش کی جانب ہے رکا وٹیس دیکھیں تو نذر مانی کہ اگرانہیں دس لڑ کے ہوں کے اور وہ من بلوغ کو بہنچ کر قریش کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں گے تو ان میں ہے ایک لڑ کے کو کعبة اللہ کے باس اللہ تعالیٰ ( کی خوشنو دی) کے لئے ذبح کر دیں گے۔ جب انہیں پورے دس لڑ کے ہوئے اور انہیں بیجمی معلوم ہو گیا کہ وہ ان کی حفاظت کریں گے تو ان سب کو جمع کیا۔اور اپنی نذر کی انہیں خبر دی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی غذر کے بورے کرنے کی دعوت دی۔انہوں نے ان کی بات مانی اور دریا فت کیا کہ کیا طریقندا نقتیار کیا جائے عبدالمطلب نے کہاتم میں کا ہر مخص ایک ایک تیر لے اور اس پر اپنا نام لکھ کرمیرے یاس لائے۔انہوں نے ایہا ہی کیااورعبدالمطلب کے پاس آئے عبدالمطلب انہیں لے کر کعبۃ اللہ کے اندر مہل کے پاس آئے اور مہل کعبۃ اللہ کے اندرا یک باؤلی پر تھااور یہ باولی وہ تھی جس پر کعبۃ اللہ کی نذرو نیاز میں جو جو چیزیں آئیں وہاں جمع رہتی تھیں۔اور نہل کے یاس سات تیرر کھے تھے اور ہرتیر پر پچھ لکھا ہوا تھا ا یک تیر برخون بہالکھا تھا۔ جب کسی خوں بہا کی اوائی میں کوئی ایساا ختلا ف ہوتا کداس کی اوائی ان میں سے کسی پر ہو گی تو ان ساتوں تیروں کوحر کت دی جاتی اورخوں بہا کی ادائی اس میں جس کے نام پرتکلتی اس پر خوں بہا کا بارڈ الا جاتا ایک تیریر' ہاں' کس کام کے کرنے کے لئے لکھا ہوا تھا۔ جب کس کام کرنے کا اراوہ ہوتا تو اس تیرکو دوسرے تیروں کے ساتھ ملا کرحرکت دیجاتی اگر'' ہاں'' لکھا ہوا تیرنکاتا تو اس کےموافق عمل کرتے۔ایک تیریر' 'نہیں'' ککھاتھا جب کو کی کام کرنا جا ہے تو اس کوبھی دوسرے تیروں کے ساتھ طا کرجنبش دی جاتی اگریمی تیرنکاتا تووہ کام نہ کرتے۔

ایک تیر پر'وخمہیں میں ہے' لکھا تھا۔ ایک تیر پر''تم میں ملا ہوا'' لکھا تھا ایک تیر پر''تم میں ہے۔ نہیں'' لکھا تھا۔ ایک تیر پر پانیوں کے متعلق کچھ لکھا تھا۔ جب وہ پانی کے لئے کوئی کنواں کھود نا جا ہے ان

تیروں کوا دران میں اس یا تی کے متعلقہ تیر کو بھی رکھ دیتے۔ پھر جس طرح نکاتا اس کے موافق عمل کرتے۔ اور جب و وکسی لڑکے کا ختنہ کرنا یا کوئی نکاح کرنا یا کسی میت کو دفن کرنا جا ہتے یا کسی مخص کے نسب میں انہیں کچھ شک ہوتا تواس کواوراس کے سودرہم اور ذرج کرنے کے چھے جانور بھی ہبل کے پاس لے جاتے۔اور بیسب کھے تیروں والے کو دیتے جو تیروں کو ہلا کر نکالا کرتا تھا۔اوراس شخص کوبھی اس کے پاس لے جاتے جس کے متعلق وہ کوئی کام کرنا میا ہے۔ پھر کہتے اے ہمارے معبود فلاں بن فلاں کے ساتھ ہم اس طرح کا معاملہ کرنا عاہتے ہیں جو بات حق ہووہ ہمارے لئے فلا ہر کر۔ پھر تیروں والے سے کہتے کہ تیروں کو حرکت دے۔ اگر اس مخص کے لئے ان تیروں میں ہےوہ تیرنکاتا جس پر دختہیں میں ہے'' لکھا ہے تو وہ ان میں نہایت شریف سمجما جاتا۔اوراگراس کے لئے وہ تیرلکا جس پر ''تم جس ملا ہوا'' لکھا ہوتا تو اس مخص کا جو درجہان جس پہلے ہے تھا وہ اس مرتبے بررہتالیکن وہ مخص نہ کسی کے نسب میں شامل ہوسکتا تھا نہ کسی کا حلیف شار ہوتا۔اوراگر اس قرعها ندازی بین اس کےعلاوہ اور کوئی محاملہ ہوتا جس کووہ کرنا چاہیے اور اس بین '' ہاں'' لکلتا تو ویسا ہی عمل کرتے۔اوراگر' دنہیں'' لکا تو اس معالمے کواس سال ملتوی کر دیتے یہاں تک کداس کو پھر دوبارہ لاتے اور اس وقت تک اینے معاملات رو کے رکھتے جب تک اس پر تیر نکلے عبدالمطلب نے بھی تیروں والے کے باس آ کرکہا کہ میرے ان بچوں کے بہتیر ہلا کر نکالو۔ اور جونذ رانہوں نے مانی تھی اس کی کیفیت بھی اسے سنا دی ان میں ہے ہرا کیک لڑکے نے اپنا حیراس کو دیا جس براس کا نام لکھا تھا۔اورعبداللہ بن عبدالمطلب اینے والد کے تمام لڑکوں میں سب سے حجو نے تنے۔ وہ اور زبیر اور ابوطالب فاطمہ بنت عمر و ین عائذین عبدین عمران بن مخزوم بن معظم بن مرق بن کعب بن لوسی بن عالب بن فهر کے بطن سے تھے۔

ابن آخق نے کہا کہ اوگوں کے خیال کے موافق عبدالشرعبدالمطلب کے بہت چہینے فرزند تھے۔اور عبدالمطلب کی دکھوں ہے کہ کہ اگر تیران پر سے نکل گیا تو گویا وہ خود نج گئے۔ اور بید بات بھی تھی کہ وہ رسول الشرنا النی النی النی النی اللہ میں ہے۔ جب تیر والے نے تیر لئے تا کہ انہیں حرکت وے کر نکا لی تو عبدالمطلب بہل کے پاس کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کرنے گئے۔ اور تیروں والے نے تیروں اللہ کے باس کھڑے ہوئے اللہ سے دعا کرنے گئے۔ اور تیروں والے نے تیر ہلائے اور چبری لی۔اور اللہ کے اور چبری لی۔اور انہیں نے کہ اس کے باس آئے۔تا کہ انہیں ذیج کریں تو قریش اپنی مجلسوں سے اٹھ کران کے پاس آئے۔ اور کہا عبدالمطلب تم کیا کرنا چاہے ہو۔ انہوں نے کہا ٹیں اسے ذیج کر دینا چاہتا ہوں تو قریش اور ان کے دوسرے لڑکوں نے کہا خدا کی تم اس کو ہرگز ذیج نہ تیجے جب تک آپ مجبور نہ ہو جا کیں۔اگر آپ

ابن بشام نے کہاعا ئذین عمران بن مخزوم۔

ایسا کریں گے تو ہرا یک مخص ہمیشہ اپنے بچے کولا یا کرے گا کہ اس کو ذیح کرے اس طرح انسانی نسل باقی نہ رہے گی۔اورمغیرة بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن لقظۃ نے جوان لوگوں کی بہن کے لڑکے کا لڑ کا تھا کہا خدا کی حتم ایا ہر گزنہ سیجے جب تک کہ آپ مجبورنہ ہوجا کیں۔اگران کاعوض ہارے مال ہے ہوسکے تو ہم ان کا فدیداینے مال ہے دیں گے۔اور قریش اور ان کے دوسرے بچوں نے کہا ان کو ذرج نہ سیجئے بلکہ انہیں حجاز لے جاتے وہاں ایک عرافہ (خیب کی باتیں بتائے والی) ہے جس کا کوئی (موکل یا شیطان یا کوئی روح) تا لع ہے۔اس ہے آپ دریافت سیجئے۔اگر اس نے بھی ان کو ذرج کرنے کا علم دیا تو آپ کوان کے ذرج کر ڈالنے کا بوراا نقتیار ہوگا۔اوراگراس نے کوئی ایسانتھم دیا جس میں آپ کے اوراس لڑ کے کے لئے اس مشکل ہے تکلنے کی کوئی شکل ہوتو آپ اس کوتبول کرلیں تو پھروہ سب کے سب دہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں انبیں معلوم ہوا کہ وہ خیبر میں ہے تو پھر وہاں سے سوار ہو کر خیبر میں آئے اور اس عورت ے دریا فت کیا اور عبدالمطلب نے اپنے اور اپنے لڑ کے کے حالات اسے سنائے اور ان کے متعلق اپنی نذر اورائے ارادے کا اظہار کیا۔اس مورت نے کہا آج تو میرے پاس ہے تم لوگ واپس جاؤیہاں تک کہمیرا تالع میرے پاس آئے اور میں اس سے دریا فت کرلوں۔ پس سب کے سب اس کے پاس سے لوث آئے۔ اور عبدالمطلب اس کے پاس ہے آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کھڑے رہے۔ اور دوسرے روز سورے سب اس کے پاس محے۔اس مورت نے کہا ہال تہارے متعلق مجھے پچے معلومات ہوئے ہیں۔تم لوگوں میں دیت کی مقدار کیا ہے سب نے کہا دی اونٹ اور واقعۃ میمی مقدارتھی۔اس عورت نے کہاتم لوگ ا بنی بستیوں کی جانب لوٹ جاؤاورتم اینے اس آ دی کو ( بعنی اینے لڑ کے کو ) اور دس اونٹوں کو باس یاس رکھو اور ان دونوں پر تیروں کے ذریعے قرعہ ڈالو اگر تیرتہارے اس لڑکے پر نکلے تو اونٹوں کو اور بڑھاتے جاؤ۔ یہاں تک کہتمہارا پروردگاررامنی ہوجائے (اور)اونٹوں پر تیرنگل آئے تواس کے بجائے اونٹ ذیج کر دو۔ کہتمہارارب بھی تم ہے رامنی ہو گیا اور تمہارا بیاڑ کا بھی نے گیا۔ (بیان کر) وہ وہاں سے نکل کر مکہ ینچے۔اور جب سب اس رائے برمتنق ہو گئے۔تو عبدالمطلب اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنے کے لئے کھڑے ہو سے ۔اورعبداللہ کواور دس اونٹوں کو وہاں لے آئے اس حالت میں کہ عبدالمطلب مبل کے یاس کھڑے اللہ عز وجل ہے دعا کررہے تھے۔ پھر تیرنکالا کمیا تو عبداللہ پر نکلا ۔ تو اور دس اونٹ زیا دہ کئے اور اونٹوں کی تعدا د ہیں ہوئی۔اورعبدالمطلب کمڑےاللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے۔ پھر تیرنکالاتو عبداللہ بی پرنکلاتو اور دس ا دنٹ زیا دو کئے اور اونٹوں کی تعدا رتمیں ہوگئی اور عبدالمطلب کمڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہے تھے۔ پھر تیر تكالا تو عبدالله بى يرتكلا تو اوردس اونث زيا دو كيه اوراونوں كى تعداد جاليس ہوگئى اورعبدالمطلب كمڑے اللہ

تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالاتو عبداللہ ہی پرنگلاتو اور دس اونٹ زیادہ کئے اوراونٹوں کی تعداد پیاس ہو گئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تع کی ہے دعا کر رہے تنے پھر تیر نکالا تو عبداللہ پر بنی نکلا تو اور دس اونٹ زیا دہ کئے اوراونٹوں کی تعدا دساٹھ ہوگئی۔اورعبدالمطلب کھڑےاللٰدتعالٰی ہے دعا کررہے تھے پھر تیرنکالاتو عبداللہ ہی ہر نکلاتو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹول کی تعدا دستر ہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تق کی سے دعا کرر ہے تنے پھر تیرنکالاتو عبداللہ ہی پر نکلاتو اور دس اونٹ زیادہ ہو کئے اوراونٹوں کی تعداد اس ہو گئی اور عبدالمطلب كمڑےاللہ تعالی ہے دعا كررے تھے پھرتير تكالاتو عبداللہ بى يرنكلاتوا ور دس اونٹ زيا دہ كئے اور اونٹوں کی تعدا دنو ہے ہوگئی اورعبدالمطلب کھڑ ہےاللہ تعالٰی ہے دعا کرر ہے تھے پھر تیرنکالاتو عبداللہ ہی پر نکلا تو اور دس اونٹ زیادہ کئے اور اونٹوں کی تعدا دسوہوگئی اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے بھر تیر نکالا تو اب کے تیراونٹوں پر نکلا۔تو قریش اور جولوگ اس دفت وہاںموجود تھے بھی نے کہا اے عبدالمطلب ابتم اینے رب کی رضا مندی کو پہنچ گئے ۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ عبدالمطلب نے کہا اللہ کی متم ایسا نہیں یہاں تک کہ تین وقت اونٹوں ہی پر تیر نکلے۔ پھرعبدالقداوراونٹوں کے لئے تیرنکا لےاورعبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے وعا کر رہے تھے کہ تیرا ونٹوں ہی پر نکلا۔ پھر مکر ربیمل کیا اور عبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کررہے تھے پھر تیر نکالاتو تیراونٹوں ہی پر نکلا پھر تیسری باراس عمل کی تکرار کی اورعبدالمطلب کھڑے اللہ تعالیٰ ہے دعا کر رہے تھے پھر تیر نکالا تو تیرا دنوں ہی پر نکلا پھر تو اونٹ ذیج کئے گئے اور اس طرح رکھ چھوڑا کہ می مخف کوان کے گوشت سے نہ محروم کیا جاتا تھااور نہ کسی کورو کا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے تو بیرکہا ہے کہ نہ کسی انسان کوروکا جاتا تھااور نہ کسی درندے کو۔ ابن ہشام نے کہا اس واقعے کی بہت می روایتوں میں ہے بعض روایتوں میں رجزیہا شعار بھی ہیں جن کی روایت علاء شعر میں ہے کسی ہے ہم تک صحت کے ساتھ نہیں پینچی۔

### اس عورت كابيان جوعبدالله بن عبدالمطلب سے نكاح كرنے كيلئے آئى

ابن آخی نے کہا پھر تو عبد المطلب عبد اللہ کا ہاتھ پکڑے وہاں ہے لوٹے اور نوگوں کا خیال ہے کہ وہ انہیں ساتھ لئے بنی اسد بن عبد العزیٰ ابن قصی بن کلاب ابن مرق بن کعب بن لوگ بن غیاب بن فہر کی ایک عورت کے پاس ہے گزرے جو ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کی بہن تھی اور کعبۃ اللہ کے قریب بی تھی اس عورت نے پاس ہے گزرے جو ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کی بہن تھی اور کعبۃ اللہ کے قریب بی تھی اس عورت نے جب عبد اللہ کے چہرے کو ویکھا تو ان ہے کہا اے عبد اللہ کہاں جاتے ہوانہوں نے کہا اپنے والد کے ساتھ جار ہا ہوں۔ اس نے کہا تہمیں استے بی اونٹ دوں گی جینے تمہارے فدیے جس ذی کے گئے ہیں تم اس وقت میرے ساتھ ہموں وہ جس راستے جا

رہے ہیں ہیں نہاں رائے کے خلاف دوسرے رائے جاسکا ہوں اور نہائیں چھوڑ سکتا ہوں۔ عبدالمطلب انہیں (ساتھ) لے کر چلے (اور) وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن عالب بن فہر کے پاس انہیں لائے ۔ اور وہب ان دنوں بی زہرۃ ہیں عرّت ونسب دونوں کے لحاظ ہے سروام عالب بن فہر کے پاس انہیں لائے ۔ اور وہب ان دنوں بی زہرۃ ہیں عرّت ونسب دونوں کے لحاظ ہے سروام اور رہۃ بنت عبدالعز کی بن عثان ابن عبدالدار بن قصی بن اور رہۃ بنت عبدالعز کی بن عثان ابن عبدالدار بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر کی لڑکی تھیں ۔ اور برۃ ام صبیب بنت اسد بن عبدالعز کی بن علاب بن مرہ بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر کی لڑکی تھیں ۔ اور برۃ ام صبیب بنت اسد بن عبدالعز کی بن عبد قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر کی لڑکی تھیں ۔ اور ام صبیب برہ بنت عوف بن عبد عبد عبدالعز کی بن عالب بن فہر کی لڑکی تھیں ۔ اور ام صبیب برہ بنت کوف بن بن عبد موجب نے عبدالله کی زوجیت میں آ منہ کودے دیا تو انہوں نے وہیں ان ہے ہمستری کی اور آ منہ نے رسول الله کی تھی کے عبدالله کی تھیں اور اس کے کہ جب وہب نے عبدالله کی تھیں اور اس کے کہا تہ جو تو نے کل شیل کے تھی (کیا ) آئے جملی دیا گا اس نے کہا آئے وہ نو رہ بار کیا تھی ۔ اور اس ایک کہا تہ کی وہ تو میں کہا تہ کہ وہ نول ہو کیا تھی اور اس کے کہا تہ کے وہوں نے ہو کہا تو اور کہا رہ کہا تہ کہ جو تو نے کا تہ ہو کہا تھی سے کہا تہ کہ وہ نو دول ہو کہا تھی اور آگئی کہا ہو کہا تھی کہ اس تو میں ایک نی ہونے والا ہے۔ اور اس کے دول کی ضرورت نہیں ۔ وہ اپنے بھی کہ دوئة بن نوفل سے جو نور انی ہوگیا تھی اور آگئی کہا ہوں کے میں ایک نی ہونے والا ہے۔

ابن آئی نے کہا بھے ہے میرے والد آئی بن بیار نے بیان کیا کہ عبد اللہ اپنی ایک بی بی بی بی بی بی بی بی آ مند بنت وہب کے علاوہ تھیں کچڑ کا بچھ کام کرکے گئے اور آپ کو پچھ کچڑ بھی گئی ہوئی تھی انہیں اپنے پاس بلایا تو کچڑ گئی اور وضوکیا اور جو کچڑ گئی ما بایا تو کچڑ گئی ما در وضوکیا اور جو کچڑ گئی تھی وہ دھوڈ الی پھر آ مند کے پاس جانے کے ارادے سے نظے اور اس بی بی کے پاس سے گذرے۔ انہوں نے آپ کوا پی طرف بلایا تو آپ نے ان کے پاس جانے سے انکار فرما کے آ مند کی جانب قصد فرمایا ان کے پاس آ سے اور ہمستری کی ۔ تو محمد رسول اللہ فائے گئی کے ماس جائے ہے انکار فرما کے آ مند کی جانب تو ان کے پاس جانے ہے انکار فرما کی آ مند کی پاس گئے اور ان سے کہا کیا جمہیں کچھ رغبت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ جب میرے پاس سے گزرے تو آپ کے آ تھوں کے درمیان ایک چک تھی اس لئے میں نے آپ کو بلایا تھا لیکن آپ نے میرے پاس آ نے سے انکار فرمایا اور آپ آ مند کے پاس طے گئے اس چک کوانہوں نے لیا۔

ابن این این این کی نے کہالوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کی نسبت وہ بی بیان کیا کرتی تھیں کہ عبداللہ ان کے پاس سے گزرے تو ان کی آئیکھوں کے درمیان اس طرح کی سفیدی تھی جس طرح تھوڑے کی پیشانی میں

لے (الف) میں بچائے نسبا کے سنا ہے یعنی عمر کے لحاظ ہے۔ (احم محود ک)۔ ع (الف) میں بن عوج بنیس ہے۔ (احم محمود ک)

سفیدی ہوتی ہے۔انہوں نے کہا اس لئے میں نے ان کو بلایا کہ وہ مجھ میں آ جائے کیکن انہوں نے میرے پاس آ نے سے اٹکارکیا۔اور آ منہ کے پاس چلے گئے۔اوران سے ہم صحبت ہوئے تو انہیں رسول اللّٰہ مُنْ الْلِیْمُ اِلْکُ حمل ہوگیا۔

غرض رسول الله منگان فی آنوم میں نسب کے لحاظ ہے بھی سب سے بہتر اور عزت کے لحاظ ہے بھی سب سے بڑھ کر تھے اپنے والد کی جانب سے بھی اور والدہ کی جانب سے بھی اللہ مقالی آپ پر بر کات و سلام نازل فرمائے۔

### اجزائے ابن بشام میں ہے دومرا بزختم ہوا۔



# آ منہ سے رسول الله من الله عن الله عن

القد تعالیٰ خوب جانتا ہے کین لوگ تو اپنی گفتگو میں اس بات کا دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ رسول اللہ فالیڈ فی کی والمدہ آ منہ بنت وہب بیان کیا کرتی تھیں کہ جب وہ رسول اللہ فالیڈ فی کی حاملہ ہوئیں تو آپ کے پاس کوئی آیا اور آپ ہے کہا گیا کہ تو اس امت کے سر دار کی حاملہ ہے۔ جب وہ زمین پر آئے تو اس طرح کہ '' ہرا یک حاسد کی برائی ہے میں اسے ذات یکناء کی بناہ میں ویتی ہوں اور اس کا تا م محمد رکھ' ۔ اور جب آپ حاملہ ہوئیں تو آپ نے ویکھا کہ آپ کے اندر سے ایک نورنکلا جس کی روشنی میں مقام بھری کے لیجو مرز مین شام میں ہیں آپ نے ویکھا کہ آپ کے بعد عبد اللہ بن عبد المطلب رسول القد من تی ہیں والد زیا وہ مدت ندر ہے۔ رسول القد من تی والد وہ مدت ندر ہے۔ رسول القد من تی والد وہ مدت ندر ہے۔ رسول القد من تی والد وہ مدت ندر ہے۔ رسول القد من تی والد وہ مدت کی میں کہ ان کا انتقال ہوگیا۔

#### رسول مَنْ تَنْيَزُمُ كَي ولا دت ( پاسعادت ) اور رضاعت



لے (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔(احمرمحودی)۔ مع (الف) میں خط کشید وعمارت نہیں ہے۔(احمرمحودی) ابن آختی نے کہا جمھے المطلب بن عبدالقد بن قیس بن مخر مدنے اپ والداوراپ داداقیس بن مخر مدے روایت کی کہا کہ میری اوررسول الله من الله الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من الله الله من الله الله من الله الله من عبدالرحمٰن بن عوف نے یکی ابن عبدالقد بن عبدالرحمٰن بن سعد البین زرارة الا نصاری کی روایت سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ حسان بن ثابت کی روایت جمع سعد الله بن زرارة الا نصاری کی روایت سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ حسان بن ثابت نے کہا فدا کو شم میں سے میری قوم کے ان لوگوں نے بیان کی جن کا بیان مجھے مطلوب تھا۔ حسان بن ثابت نے کہا فدا کو شم میں سات یا آ ٹھ سال کا قریب البلوغ لڑکا تھا جو بات سنتا تھا اسے سجھتا تھا۔ کہا چا تک جب وہ اس کے پاس جمع سرت کے آبک بلند مقام پر بلند آ واز سے اے گروہ یہود چیخے شا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس جمع ہوگئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ خت تجھے ہوا کیا ہے۔ اس نے کہا آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہوگیا ہوگیا۔

محمد بن آخل نے کہا کہ بیس نے سعید بن عبدالرحمٰن بن حسان بن ٹابت ہے دریافت کیاان ہے ہو چھا کہ رسول الله مُٹالیّنِیْم کی مدینہ میں تشریف آ وری کے وقت حسان بن ٹابت کس عمر کے ہتھے۔ انہوں نے کہا ساٹھ سالہ اور رسول الله مُٹالِیّنِیْم کی عمرتشریف آ وری کے وقت ترین سال کی تھی اس لئے خسان نے جو پچھ سناوہ ساتھ سال کی عمر میں سنا۔

ابن آخل نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے گائی آت آپ کے دادا عبدالمطلب کواطلاع کی گئی کہ آپ کے گھراڑ کا پیدا ہوا ہے۔ آپ اوراس کود کھے۔ وہ آٹ اور آپ کو دیکھا اور آپ کی والدہ نے جو پچھا سے حمل کے زمانے میں ویکھا تھا اور جو پچھ کہا گیا تھا اور جو تام رکھنے کا تھم ملاتھا سب ان سے بیان کیا لوگوں کا خیال ہے کہ عبدالمطلب نے آپ کواٹھالیا۔ اور آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے فیال ہے کہ عبدالمطلب نے آپ کواٹھالیا۔ اور آپ کو لے کر کعبۃ اللہ میں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور اس کی عطاء پراس کا شکرادا کرتے کھڑے دے رہے۔ پھر آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے گئے۔ اور آپ کو آپ کی والدہ کے جوالے کیا۔ اور رسول اللہ گئے گئے۔ رضعاء یعنی دودھ پلانے والیوں کی تلاش میں لگ گئے۔ ابن بشام نے کہا کہ الرضعاء کے معنی الراضع ہیں۔ دودھ پلانے والی عور تیں۔ اللہ تبارک وتی ٹی کی

لے (الف) میں اسعد ہے۔(احمیمودی)۔

ع (الف) میں بجائے بھرخ کے بھرج ہے جواس مقام پر بے معنی معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

سے (الف) میں نہیں ہے۔(احمرمحمودی)۔

سے (الف) میں نہیں ہے۔(احم محمودی)۔

سرت ابن مثمام ہے حصراوّل میں کے محلات ابن مثمام ہے حصراوّل میں کے محلات اللہ میں کا معلم اللہ میں کا معلم اللہ

كتاب مين موى ظلظ كے قصے مين "وحو منا عليه المواضع" بي يعني مم في اس يردوده بال في واليول (كدوده) كوترام كرديا\_

ابن اتخل نے کہا کہ آپ کے دودھ پلانے کے لئے بن سعد بن بمرکی ایک عورت کوجس کا نام طلیمہ ينت ا في ذويب تفامقرر كيا\_اورابوذويب كا تام عبدالله بن الحارث بن فجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن تصیة بن نفر بن سعد بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفة بن قیس بن عیلان تھا اور آ ب کے رضا عی والدجن ( کی لی بی ) کا دودھ آ ب نے پیامنگاتین الحارث بن عبدالعزیٰ بن رفاعۃ بن ملان بن ناصرۃ بن قصیۃ ک بن نصر بن سعد بن بكر بن جواز ن نغا \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ ہلال بن ناصرۃ کہتے ہیں۔

ا بن اسخل نے کہا کہ آ ہے کے رضاعی بھائی بہنوں کا تا م عبداللہ بن الحارث اور انبیعة بنت الحارث اور خذامة بنت الحارث نفاجس كالصلى نام الشيما وتفاليكن خذامة كے نام كا غلبدان كے اصلى نام پر ہوگيا اوروہ اینے خاندان میں ای نام سے مشہور ہوگئی تھیں ۔اور بیسب حلیمہ بنت الی ذویب عبداللہ بن الحارث ہی کے یجے تھے۔جورسول الله مُلْآتِیْزُ کم کی رضاعی والدہ تھیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ ان کے یاس رہتے تو الشیماء آپ کی والدہ کے ساتھ ل کرآ پ کی پر ورش اور د کھے بھال کرتیں۔

ا بن آخل نے کہا کہ مجھ ہے جہم بن انی جہم مولی الحارث بن حاطب انجی نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی روایت ہے باکسی اور مخفس کی روایت ہے جس نے ان سے بیان کیا ہے حدیث بنائی کہا کہ طلیمہ بنت الی ذویب السعد به رسول الله مناتیم کی رضاعی والدہ بیان کرتی تھیں کہ وہ اپنی بستی ہے اپنے شو ہراور اینے ایک شیرخوار بیچے کولیکر بی سعد بن بکر کی چندعورتوں کے ساتھ دود چہنے والے بچوں کی تلاش میں تکلیس انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ قحط کا تھا۔ اور ہمارے یاس کچھ نہ تھا۔ کہا کہ میں ایک بموری سبزی مائل گدھی پرنگلی اور ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹن بھی تھی جس ہے خدا کی نتم ایک قطرہ دو دھ بھی نیل سکتا تھا۔ ہمارا حال بیرتھا کہ ہمارے اس بچے گے' بھوک ہے رونے سبب' جو ہمارے ساتھ تھا تمام رات ندسو سکتے تھے۔ میرمی جیماتی میں اتنا دود ہے نہ تھا کہ اس کو کافی ہو۔اور نہ ہماری بوڑھی اونٹنی کے یاس پجھے تھا جواس کے ناشتے کے کام آئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ناشتے کے کام آئے کے بعد بعض نے ان الفاظ کی بھی روایت کی ہے کین ہم

بارش اورخوش حالی کے امید وار تھے۔

غرض میں اپنی اس گدھی پرنگلی تو وہ تھک گئی اور قافلے ہے یکھیے روگئی (اور) اس کی کمزوری اور د بلا ین ان لوگوں پر بار ہوگیا یہاں تک کہ ہم دود ہے بینے والے بچوں کی تلاش کرتے مکہ آئے۔ ہم میں کوئی عورت الیں نہتی جس کے یاس رسول الله مَا كه آپ يتيم میں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کرتی۔اس لئے کہ ہم لوگ بیجے کے باپ کی طرف سے نیک سلوک کی امید رکھتے تھے۔اور کہتے تھے کہ وہ پتیم ہے تو اس کی ماں اور دادا ہے حسن سلوک کی کیا امید ہے۔اس لئے ہم آ پ کے لینے کو پہندنہ کرتے تھے۔میرے ساتھ آئی ہوئی عورتوں میں سے بجزمیرے کوئی عورت باقی شد ہی جس نے کوئی شیرخوار نہ لے ایا ہو۔ پھر جب ہم چلنے کے لئے تیار ہو گئے تو میں نے اپنے شو ہر سے کہا بخدا میں اس بات کو ناپند کرتی ہوں کہ کسی شیرخوار کو لئے بغیر میں اپنی ساتھ والیوں میں لوٹوں خدا کی تتم میں تو اس یتیم کے پاس جاوں گی اورا سے ضرور لے لوں گی۔انہوں نے کہا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ای میں برکت وے وے۔انہوں نے کہا پس میں اس کے یاس کئی اور اسے لے لیا۔ اور میرے اس فعل کا سبب اس کے سوا مجھے نہ تھا کہ مجھے آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا۔ انہوں نے کہا جب میں نے آپ کو لے لیا تو آپ کو لے کرائی سواری کی طرف لوٹی۔اور جب میں نے آپ کوائی کود میں بھالیا تو آپ کے لئے میری جماتیوں میں حسب خواہش دودھ اتر آیا۔ آپ نے پیا اور سیر ہو گئے۔ اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی نے بھی پیااوروہ بھی سیر ہو گیا۔ پھر دونوں سو سے حالانکہ اس سے پہلے اس کے ساتھ ہم سوتے بھی نہ تھے۔اور میراشو ہراینی اس بوڑھی اونٹنی کی طرف کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دود ہے مجری ہوئی ہے۔ تو اس نے اس ہے اتنا دود حددو حا کہ اس نے خود بھی پیا اور اس کے ساتھ بیس نے بھی پیا یہاں تک کہ ہماری سیری اور سیر آئی انتہا کو پہنچ گئی۔اور آرام سے وہ رات گزاری۔انہوں نے کہا کہ جب صبح ہوئی تو میرے شوہرنے کہا کہ اے حلیمہ خدا کی تتم اس بات کوخوب مجھ لوکہ تم نے ایک ذات مبارک کو پایا ہے۔انہوں نے کہا میں نے جواب و یا کہ خدا کوئٹم مجھے یہی امید تھی۔( حلیمہ نے کہا پھرہم نکلے۔اور میں ائی گدمی پرسوار ہوگئی۔اور آپ کوبھی اینے ساتھ اس پرسوار کرالیا۔خدا کی تنم پھر تو وہ گدھی قافلے ہے آ کے ہوگئی۔ قافلے والوں کے گدھوں میں ہے کوئی اس کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا۔ یہاں تک کہ میری ساتھ والیاں مجھ سے کہنے لگیں۔اے ابوذ ویب کی لڑکی تھے پرافسوں ہے ہماری خاطر ہے ذرا درمیانی حیال چل۔ کیا یہ تیری وہ

ا (الف) بي بجائے رضيعا كے ضرابيا لكھا ہے جواس مقام پر بالكل مبمل سامعلوم ہوتا ہے۔ (احرمحودى)

محدهی نہیں ہے جس پر تو گھر ہے نکلی تھی میں ان ہے کہتی کیوں نہیں بیرو ہی تو ہے۔وہ کہتیں خدا کی تتم اس کی تو حالت ہی پچھاور ہے۔کہا بھرہم بنی سعد کی بستیوں میں اپنے گھر آئے۔اور اللہ تعالی کی سرز مین میں کسی الیی سرزمین کومیں نبیں جانتی جواس ہے زیادہ قبط ز دہ ہو (لیکن باوجوداس کے ) جب ہم آپ کواپنے ساتھ لائے تو میری بکریاں چرا گاہ ہے شام میں دودھ ہے خوب بھری ہوئی اور سیر واپس آئیں اور ہم دودھ دو ھتے اور پیتے اور دوسر بےلوگوں میں ہے کوئی فخص (اپنی بجریوں کے ) دورھ کا ایک قطرہ تک نہ دوھتا۔ اور ند تقنوں میں ایک قطرہ یا تا تھا۔ ہماری قوم کے جولوگ ہمارے قریب ہی رہا کرتے اپنے جروا ہوں سے کہتے کہ ارے کم بختو ابوذ ویب کی لڑ کی کا چروا ہا جہاں بھریاں چرنے چھوڑ تا ہےتم بھی وہیں چھوڑ و لیکن پھر مجمی ان کی بکریاں بھو کی ہی واپس آئیں۔ایک قطرہ دودھ نہ دیتیں اور میری بکریاں دودھ ہے بھری ہوئی اورسیرلونتیں ۔ہم اللہ تعالٰی کی جانب ہے خیر و برکت ہی و کیھتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ کے دوسال گزیر گئے۔اور دو دھ بڑھائی ہوگئ آپ کانشو ونما ایسا ہوا کہ اس کو دوسرے بچوں کےنشو ونما ہے کوئی مشابہت نہ تھی آپ کی عمر دوسال کی بھی نہ ہوئی تھی کہ آپ بڑے لوگوں کی طرح موثے تا زے ہو گئے بھر ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے اور چونکہ ہم آپ کے برکات کودیکھتے رہے تھے۔اس لئے ہم آپ کواینے پاس بی رکھنے کے بہت آرزومند تھے۔ہم نے آپ کی والدہ سے بات چیت کی۔ میں نے ان سے کہااگر آ پ میرے بچے کومیرے پاس کچھ دنوں اور چھوڑ دیں کہ خوب موٹا تا زہ ہو جائے تو بہتر ہے کیونکہ مجھے مکہ کی وباے اس کے لئے ڈرلگتا ہے۔ کہا کہ ہم یہاں تک اس بات پراصرار کرتے رہے۔ کدآ پ کی والدہ نے آپ کو ہمارے ساتھ لوٹا دیا۔ پھرتو ہم آپ کو لیے کرلوٹے۔ خدا کی قشم آپ کواپنے ساتھ لے کر ہمارے آئے کے چند ماہ بعد آپ اینے بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے بچوں میں ہمارے گھرکے پیچھے ہی تھے کہ آ ہے کا بھائی ہانیتا کا نیتا تھارے یاس آیا اور مجھ ہے اور اپنے باپ سے کہا میرا جو قرشی بھائی ہے اس کو دو مخصوں نے جوسفید کیڑے بہنے ہوئے ہیں بکڑ لیا۔اوراس کونٹا کراس کا پبیٹ ج<u>ا</u>ک کر ڈالا۔اوراس کو مار رہے ہیں (انہوں نے) کہا (بیانتے ہی) میں اور آپ کے والد آپ کی طرف دوڑے تو ہم نے آپ کواس حال میں کھڑا پایا کہ آپ کے چبرے کا رنگ سیاہ تھا میں نے آپ کو گلے سے لگالیا اور آپ کے والدنے بھی آپ کو گلے سے لگایا۔اور ہم نے آپ سے کہامیرے پیارے بیٹے تھے کیا ہوا۔فر مایامیرے پاس دو مخض جو سفید کیڑے پہنے تھے آئے اور مجھے لٹا کرمیرا پیٹ جاک کیا۔اورانہوں نے اس میں کوئی چیز تلاش کی میں نہیں جانتا کہ وہ کیاتھی (انہوں نے )۔کہا کہ پھرہم آپ کو لے کراپنے ڈیروں کی طرف لوٹے کہا آپ کے والدنے مجھے کہااے حلیمہ مجھے خوف ہے کہ اس لڑکے پر کہیں کوئی اثر نہ ہو گیا ہو۔اس پراس اثر کے ظاہر

ہونے ہے پہلے اس کواس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو کہا پھرتو ہم نے آپ کواٹھا لیا اور آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے ۔ انہوں نے کہا اتا تم اس کو (ابھی) کیوں لا کمیں حالانگر تم تو اس کوا ہے پاس رکھنے کی بہت آرز و مند تھیں میں نے کہا جی ہاں اللہ تعالیٰ نے اب اے س تمیز کو پہنچا دیا ہے اور جھ پر جو فرائض تھے وہ میں نے اوا کر دیے ۔ اور جھے اس پر حوادث کا خوف ہوا۔ اس لئے میں نے آپ کی مرضی کے موافق اے آپ تک پہنچا دیا۔ (حضرت آمند نے) کہا نہیں تمہاری حالت الی تو نہیں ہے۔ اپنا حال جھے ہو و میں اس پر شیطانی اثر کا خوف ہوا میں نے کہا جی ہاں انہوں نے جھے نہوں ہو گئے نہوں ہو کہا کہ جہا کہ جب تک میں نے نہ بتایا انہوں نے جھے نہوں ہو سکن خدا کی قسم میں اس پر شیطانی اثر کا خوف ہوا میں نے کہا جی ہاں انہوں ہے کہا ایسا ہر گزنہیں ہو سکن خدا کی قسم شیطان کا اس پر چھوائی اثر کا خوف ہوا میں نے کہا جی جھے اس لڑے کا حمل ہوا تو میں نے دیکھا لی کہا خسر ور بیان فر مائے (حضرت آمند نے) کہا جب جھے اس لڑے کا جمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جھے ہیں سے ضرور بیان فر مائے (حضرت آمند نے) کہا جب جھے اس لڑے کا جمل ہوا تو خدا کی قسم اس نے زیادہ آس کی روشن ہو گئے ۔ اور جب جھے اس کا حمل ہوا تو خدا کی قسم اس نے زیادہ آس کی کی جہا ہیں کہا جب جھے اس کر کے کا جمل ہوا تو خدا کی قسم اس نے زیادہ آسان حمل ہوا تو خدا کی قسم اس نے زیادہ آسان حمل میں نے بھی کوئی نہیں دیکھا۔ اور جب جسب آپ کی بیدائش ہوئی تو سے حالت و میکھا کہا تھ نے بدنیال میں جھوڑ دو۔ اور سیدھی آپی راہ لو۔ جب آپ کی بیدائش ہوئی تو سے حالت و کیا سے نے خیالات جھوڑ دو۔ اور سیدھی آپی راہ لو۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ ہے تو ربن پزید نے بعض الل علم سے روایت بیان کی۔اور میں سمجھتا ہوں سے روایت خالد بن معدان الکلائی کی ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ کی سے بعض صحابہ نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول اینے سمجھ حالات بیان فریا ہے۔فریایا:

(نعم) آنَا دَعُوةُ آبِي اِبُرَاهِيْمَ وَبُشُرَى آخِيْ عِيْسِي وَرَآتُ آمِيْ حِيْنَ حَمَلَتُ بِي آنَهُ خَرَجَ مِنْهَا نُوْرٌ آضَاءَ لَهَا قُصُورُ الشَّامِ وَاسْتُرْضِعْتُ فِي بَنِيْ سَعْدِ بْنِ بَكُم فَيُنَا آنَا مَعَ آخِ لِيْ خَلْفَ بَيُوْتِنَا نَرْعَى بَهُمَّا لَنَا إِذْ آتَانِي ۖ رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ بِطُسْتٍ ۖ مِنْ ذَهَب مَمْلُووْ تُلْجًا فَآخَذَانِي فَشَقًا بَطْنِي وَاسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقًاهُ فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ بِطَسْتٍ مِنْ وَاسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقًاهُ وَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَيْهِمَا فَاسْتَخْرَجَا مِنْهُ عَلَيْهُ مَا لَنَا فَيَاهُ).

لے (الف) بین ہیں ہے۔ (احم محمودی)

ع (الف) اتانا (بج، اتاني (احرمحودي)

س (الف) بطشع (بج)بطست (د) بسطمت - آخرى نسخ يا مكل غلط ب. (احمحودى)

قَالَ: ثُمَّ قَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: زِنْهُ بِعَشَرَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنَنِي بِهِمْ فَوَزَنْتُهُمْ ثُمَّ قَالَ: زِنْهُ بِعَالَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ فَوَزَنْتُهُمْ فَوَرَنْتُهُمْ فَوَرَنْتُهُمْ فَوَرَنْتُهُمْ فَوَرَنْتُهُمْ فَوَرَنْتُهُمْ فَوَرَنْتُهُمْ فَوَرَنْتُهُمْ فَالَذَ وَنُونَا لَذَهُ فَوَاللَّهِ لَوْ وَزُنْتُهُ بِأُمَّتِهِ لَوَزَنَهَا.

ا بن اسطَّق نے کہارسول الله مثَّالةَ يَتْمَافِر ما يا کرتے تھے۔

مّا مِنْ نَبِيِّ إِلاَّ وَقَدُّ رَعَى الْغَمَ قِيْلَ وَٱنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَٱنَّا '' كُونَى نِي ايبانيس مواجس نے بكرياں نہ چرائی موں۔ كہا حميا اے اللہ كے رسول كيا آپ نے

بھی فرمایا (ہاں) میں نے بھی''۔

#### ال المام ع صداة ل المام على المام ال

'' میں تم میں سب سے زیادہ خالص عرب ہوں۔ میں قرشی ہوں اور میں نے بنی سعد بن بکر کے قبلے میں دودھ نی کر پرورش یائی ہے '۔

ا بن النحق نے کہا بعض حدیثوں میں لوگوں نے بید خیال بھی ظاہر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ آپ کی والدہ سعدیہ جب آپ کو لے کر مکہ آئیں اور آپ کو لئے آپ کے خاندان میں آرہی تغیں تو آ ب ان ہے چھوٹ کرلوگوں ( کی بھیڑ) میں گم ہو گئے انہوں نے آ پ کو (بہت) ڈھونڈ الیکن ( كہيں ) نہ يايا ۔ تو عبدالمطلب كے ياس آئيں اوران ہے كہا بي آج رات محمد ( مَثَاثِيْنَ ) كولے كر آئى ۔ اور جب میں کمہ کے بلند جھے میں تقی تو مجھ ہے الگ ہوکر (وہیں) کھو گیا۔ خدا کی تئم مجھے خبرنہیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو عبدالمطلب آب كوث آنے كے لئے اللہ تعالى سے دعاكرتے كعبة الله كے ياس كمر سے موسے -ان لوگوں کا خیال ہے کہ ورقة بن نوفل بن اسداورایک دوسرے فخص کوآپ ل گئے۔اور (وہ دونوں) آپ کو لے کرعبدالمطلب کے باس آئے اور ان ہے کہا ہے آ پ کا بچہ کمہ کے بلند جھے ہیں ہمیں ملا۔ تو عبدالمطلب نے آپ کو لے کراپی گردن پر بھالیا۔ آپ کو لئے کعبۃ اللہ کے گرد محوضے جاتے اور آپ کے لئے دعا كرتے اور پناہ ما تکتے جاتے تھے۔ پھرآ پ كوآ پ كى والدہ آ مندكے ياس بجھوا ديا۔

ا بن آئل نے کہا بعض اٹل علم نے مجھ سے بیان کیا کہ آپ کی والدہ سعد بیکو آپ کی والدہ (آ منہ) کے باس آپ کو دالیں پہنچا دینے کے محر کات میں سے علاوہ ان کے جوانہوں (سعدیہ) نے آپ کی والدہ (آ منہ) سے بیان کیا جس کا ذکر میں نے آپ (رسول اللہ کا تیز کم) کے متعلق کر دیا ہے۔ یہ بھی ایک محرک تھا کہ حبشہ کے چندنعرانیوں نے آپ کوان کے ساتھ اس وقت و یکھا جب آپ کی دودھ بڑھائی کے بعد آپ کو لے کروہ لوٹیں' تو انہوں نے آ پ کوغور سے دیکھا اور خوب جانیا اور آ پ کے متعلق بی بی حلیمہ سے سوالات کئے پھران ہے کہا کہ ہم اس لڑ کے کو لے لیں گے اور اے ہم اپنے ملک اورشہر کو لے جا تمیں مے۔ کیونکہ بیاایالڑکا ہے جس کی بڑی شان ہوگی ۔ہم اس کے حالات خوب جانتے ہیں۔

جس نے بیروایت جھے ہیان کی اس کا بیدعویٰ تھا۔ کہ حلیمہ کا آپ کو لے کران ہے الگ ہونا مشکل ہو گیا تھا۔



حضرت آمنه کی و فات اور رسول الله کاایخ داداعبدالمطلب کے ساتھ رہنا



ابن الحق نے کہا کہ رسول الله منتظامین والدہ آمنہ بنت وہب اور اپنے دا دا عبدالمطلب بن ہاشم

کے ساتھ القد تعالیٰ کی گمرانی اور حفاظت میں تھے۔اللہ تعالیٰ جسعظمت و ہزرگی تک آپ کو پہنچانا جا ہتا تھا اس کے لئے آپ کی بہترین پرورش فر مار ہاتھا۔ جب آپ کی عمر (شریف) چھے سال کو پنجی تو آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب انقال فر ماگئیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے عبدالقد بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے بیان کیا کہ رسول اللہ مظافیۃ کا بیجھے سال کے تھے کہ آپ کی والدہ آ منہ جب آپ کو لے کر بنی عدی بن النجار کے قبیلے میں آ کیں کہ آپ کی ملاقات آپ کے ماموں سے کرا کیں تو وہاں سے مکہ کی جانب واپسی میں مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابواء میں انتقال فرما تنکیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبدالمطلب بن ہاشم کی والدہ سلمی بنت عمر و نجار میں۔ ابن ایخن نے بی نجار کارسول اللہ میں نیوز کے ماموں ہونے کا جورشتہ کبتایا ہے وہ یہی ہے۔

### عبدالمطلب کی وفات اور آپ کے مرجیے کے اشعار

ابن اتحق نے کہا کہ جمھے سے عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس نے اپنے بعض گھر والوں سے روایت کی کہ جب عبدالمطلب کی وفات ہوئی تورسول اللّٰه کا اللّٰهِ کا تھے۔

ابن ایخل نے کہا کہ جھے ہے جمہ بن سعید بن المسیب نے بیان کیا کہ جب عبدالمطلب کی رحلت کا وقت آیا اور انہیں اپنی موت کا یقین ہوگیا تو انہوں نے اپنی لڑکیوں کو جو چھے تھیں جمع کیا جن کے نام صغیہ 'برہ' عا تکہ ام انکیم البیعیاء امیمة 'اور اروی تعیں۔اور ان ہے کہاتم سب جھ پر گرید و زاری کروتا کہ میں اپنے مرنے سے پہلے بن لوں کرتم کیسے بین کروگی اور ) کیا کہوگی۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بیں نے علماء شعر بیں ہے کی کوابیانہیں دیکھا جوان اشعار کو جانتا ہولیکن ان کی روایت محمد بن سعید بن المسیب نے کی ہے جس طرح ہم نے لکھ دیا۔

صغیہ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔

فَفَاضَتُ عِنْدَ ذَٰلِكُمْ دُمُوْعِيْ عَلَى خَدِّيْ كَمُنْحَدِ دِالْقَوِيْدِ الْقَوِيْدِ الْقَوِيْدِ الْقَوِيْدِ الْعَوِيْدِ الْعَوِيْدِ الْعَوِيْدِ الْعَوْدِيرِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

عَلَى دَجُلِ كَوِيْمٍ غَيْرِ وَغُلِ لَهُ الْفَصْلُ الْمُبِيْنُ عَلَى الْعَبِيْدِ السَّرِيفِ حُصَى الْعَبِيْدِ السَّرِيفِ حُصَى يرجودومرول كےنسب میں ملنے كا جموثا دعوے دارندتھا جس كو بندگان خدا پر نمایال فضیلت حاصل تھی۔

عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةَ ذِى الْمَعَالِي آبِيْكِ الْنَعَيْرِ وَارِثِ كُلِّ جُوْدٍ في عَلَى الْمُعَالِي آبِيْكِ الْنَعَيْرِ وَارِثِ كُلِّ جُوْدٍ هية جو برافياض اور بلندم بيد والاتفاء الياجي باب پرجو برسم كى خاوت والاتفاء هية جو برافياض اور بلندم بيد والاتفاء

صَدُّوْقٍ فِی الْمَوَاطِنِ غَیْرِنِکُسِ وَلَا شَخْتِ الْمَقَامِ وَلَا سَنِیْدِ اس پِرُجو جَنگ کے میدانوں میں خوب الرنے والا اپنے ہمسروں سے کی بات میں پیچے نہ رہے والا نہ کم رتباورندوسرول کے نب میں ل جانے والا تفا۔

طویل البّاعِ آزُوعَ شَیْظیی مُطاعِ فِی عَشِیْرَتِهٖ حَمِیْدِ اس پر'جو بہت ہی کشادہ دسٹ عجیب حسن و شجاعت والا بھاری بحرکم گھرانے کا قابل تعریف سردار تھا۔

رَفِيْعِ الْبَيْتِ الْبَلْجَ ذِي فُضُولٍ وَغَيْثِ النَّاسِ فِي الرَّمَنِ الْمُحُووُدِ السَّاسِ فِي الرَّمَنِ الْمُحُووُدِ السَّاسِ فِي الرَّمَنِ الْمُحُووُدِ السَّاسِ بِجُوعالى خَالدَان روشْن چِروا قسام كَ فضائل والا اور قطسالي مِن لوگول كافريا درس تقار

كَرِيْمِ الْجَدِّ لَيْسَ بِذِي وَ صُوْمٍ يَرُوْقُ عَلَى الْمُسَوَّدِ وَالْمَسُودِ اس پر جواعلیٰ شان والا نظب وعار ہے بری ۔سر داروں اور خادموں پرفضل وانعام کرنے والا تھا۔ عَظِيْمِ الْحِلْمِ مِنْ نَفَرٍ كِرَامٍ خَضَارِمَةٍ مَلَاوِثَةِ الْأُسُودِ اس بر جو برو ہے حکم والا اعلیٰ شان والوں میں کا آیک فرود وسروں کے بارا مُعانے والاسر دارشیروں کے لئے بشت پناہ تھا۔

فَلَوْ خَلَدَ امْرُو لِقَدِيْمِ مَجْدٍ وَلَكِنْ لَا سَبِيْلَ اِلَّى الْخُلُودِ ا گرکوئی مخص اپنی در پیدعزت دشان کے سبب ہمیشہ روسکتا۔

لَكَانَ مُخَلَّدًا أُخْرَى اللَّيَالِي لِفَضْلِ الْمَجْدِ وَالْحَسْبِ التَّلِيْدِ تو ضروروه اپنی فضیلت وشان اور دیرینه خاندانی و قار کے سبب زیانے کی انتہا تک رہتا ۔ لیکن بقا ک طرف تو کوئی راستہ بی نہیں ۔اور برہ بنت عبدالمطلب نے اسے باپ برروتے ہوئے کہا۔ أَعَيْنَيَّ جُودًا بِدَمْعِ دُرِّرٌ عَلَى طَيْبِ الْخِيْمِ وَالْمُعْتَصَرُ اے میری آئمونیک سیرت اور تنی برموتیوں کے سے آنسووں سے سخاوت کرو۔

عَلَى مَاجِدِ الْجَدِّ وَارِى الزِّنَادِ جَمِيْلِ الْمُحَيَّا عَظِيْمِ الْخَطَرْ اعلیٰ شان والے برلوگوں کی ضرور تیں بوری کرنے والے پرحسین چبرے اور بڑے رہے والے پر۔ عَلَى شَيْبَةِ الْحَمُدِ ذِى الْمَكُرُمَاتِ وَذِى الْمَجْدِ وَالْعِزِّ وَالْمُفْتَخَرُ بزر کیوں والے هیپة الحمد برعزت وشان والے اورافتخار والے پر۔

وَذِى الْحِلْمِ وَالْفَصُّلِ فِي النَّائِبَاتِ كَثِيْرِ الْمَكَارِمِ جَمَّ الْفَجَرُ آ فات میں فضل وعطا وحلم کرنے والے پر بہت خوبیوں والے بڑے بی مالدار بر۔

لَهُ فَصْلُ مَجْدٍ عَلَى قَرْمِهِ مُنِيْرٌ يَلُوْحُ كَضَوْءِ الْقَمَرُ ا بی تو م براہے بوے نسلیت حاصل تھی وہ ایبا نوروالا تھا کہ جاند کی روشنی کی طرح چیکٹار ہتا تھا۔ آتَتُهُ الْمَنَايَا فَلَمْ تُشْوِهِ بِصَرْفِ اللَّيَالِي وَرَيْبِ الْقَدَرْ ز مانہ کی گردشوں اور مکر دہات تقدیر کو لئے ہوئے موقعی اس کے پاس آئیں اور اس پر اچنتی ہوئی ضرب نہیں (بلکہ) کاری وارکیا۔

اورعا تکہ بنت عبدالمطلب نے اپنے یاپ پررونے ہوئے کہا۔

لے (الف) حضارمة بجامطی دونول کے معنی ایک ہیں۔(احمیحودی)۔

اَعَیْنَی جُوْدًا وَلَا تَبْخَلَا بِدَمْعِکُمَا بَعْدَ نَوْمِ الّبِیَامُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُّ اللهُ الل

عَلَى شَيْدَةِ الْحَمْدِ وَارِى الزِّنَادِ وَذِى مَصْدَقٍ بَعْدَ ثَبْتِ الْمَقَامُ مِهِمَانُ وَازَهِيةِ الْحَدِيةِ الْحَدِيةِ وَالْحِيْدِ وَالْحَدِيةِ الْحَدِيةِ وَمُرْدِى الْمُخَاصِمِ عِنْدَ الْخِصَامُ وَسَيْفٍ لَدِى الْمُخَاصِمِ عِنْدَ الْخِصَامُ اللهِ وَسَيْفٍ لَدَى الْمُخَاصِمِ عِنْدَ الْخِصَامُ اللهِ وَسَيْفٍ لَلهَ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَسَيْفٍ لَهُ اللهِ وَسَيْفٍ لَهُ اللهِ وَسَيْفٍ لَهُ اللهِ اللهِ وَسَيْفٍ لَهُ اللهِ وَسَيْفٍ لَهُ اللهِ وَاللهِ وَلِي وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَا

ل (الف)المندام ثاء منطنه ہے لین ایک نظرزیا وہ ہو گیا ہے جو عالبًا کا تب کی غلطی ہے جس کے کوئی مناسب معنی اس مقام رئیس سجو جس آتے۔

ع بیشعر(الف) بیل تبین ہے۔(احمدمحمودی)۔ ع (الف) بیل'اللوابة'' ذال مجملہ ہے تکھائے جس کے کوئی مناسب معی تبین ۔(احمدمحمودی)

اَلَا يَا عَيْنُ وَيُحَكِ اَسْعِفِيْنِي لَ بِدَمْعِ مِنْ دُمُوْعِ هَاطِلَاتِ اِللَّهِ مِنْ دُمُوْعِ هَاطِلَاتِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَبَكِحَى خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا الْبَطَايَا الْنَحَيْرَ تَيَّارَ الْفُرَاتِ سواريوں پرسوار ہونے والول میں جوسب سے اچھاتھ اس پرآ ہ و فغال کر۔اپ اچھے ہاپ پر جومیٹھے یانی کاموج زن دریاتھا۔

طُوِيْلَ الْبَاعِ شَيْبَةَ ذَا الْمَعَالِي كَرِيْمِ الْخِيْمِ مَحْمُوْدَ الْهِبَاتِ شَيْبَة ذَا الْمَعَالِي كَرِيْمِ الْخِيْمِ مَحْمُوْدَ الْهِبَاتِ شَيْبِهِ بِرجوبِرُ النِّي اور بلندر تبول والانيك سيرت عناوت مِن قابل مدح وستائش تفا\_

وَصُولًا لِلْقَرَابَةِ هِبْوِذِيًّا وَغَيْثًا فِي السِّنِيْنَ الْمُمْحِلَاتِ صلدری کرنے والے پراس پرجس کے چہرے سے شرافت وجمال فلاہر ہوتا تفا۔ جو قحط سالیوں میں برستا ہوا یا د ل تھا۔

وَلَيْشًا حِیْںَ تَشْمَعِورُ الْعَوَالِیٰ تَرُّوْقُ لَهُ عُیُوْنُ النَّاظِرَاتِ جونیزوں کے ایک دوسرے سے ل کر جھاڑی کی طرح بن جانے کے وقت کا شیرتھا۔جس کے لئے دیکھنے والوں کی آئیسیں بہہ بڑتی ہیں۔

ل (الف) میں اسعدیلی ہے معنی دونوں کے ایک ہیں۔(احم محمودی)

ع (الف) الجيمعني دونول كے ايك بيں .. (احم محمودي) \_

سے (الف) یس عن کے بجائے من ہے حالا نکہ تی کا صلاحن ہے ؟ تا ہے تو اس کے معنی یدافعت کرنے اور دفا عت کرنے کے ہوتے میں ادر من سے آتا ہے تو اس کے معنی نفرت کرنے کے ہوتے ہیں اس لئے محامی من المجد کے معنی عزت سے نفرت کرنے کے ہوتے میں۔ (الف) کانٹے غلامعلوم ہوتا ہے۔ (احم محمودی)۔

س لو كه خاندان كا محافظ خاندان والول كو وصوئد تكالنے والا حاجيوں كا ساقى عزت وشان كى حمایت کرنے والا چل بسا۔

وَمَنْ يُؤْلِفُ الطَّيْفَ الْغَرِيْبَ بُيُوتُهُ ﴿ إِذَا مَا سَمَاءُ النَّاسِ تَبْخَلِ بِالرَّعْدِ جس کا گھر مسافرمہمانوں کواس وفتت جمع کر لیتا تھا جب لوگوں کا آسان گرج کے باوجود بخل بھی كرتا تفايه

كَسَبْتَ وَلِيْدًا خَيْرَ مَا يَكُسِبِ الْفَتَى فَلَمْ تَنْفَكِكُ تَزُدَادُ يَا شَيْبَةِ الْحَمْدِ جوخو بیاں ایک جواں مرد حاصل کیا کرتا ہےا ہے شبیۃ الحمد تو نے ان خوبیوں میں کی بہترین صفتیں اپنی کم سنی ہی ہیں حاصل کرلیں اور پھران ہیں تو ہمیشہ ترقی ہی کرتا رہا۔

أَبُوالْحَارِثِ الْفَيَّاضُ خَلَّى مَكَانَةً فَلاَ تَبْعَدَنُ لَ فَكُلُّ حَى اِلَى بُعْدِ ا یک فیاض شیرنے اپنی جگہ خالی کر دی پس تو (اے اپنے دل ہے) وور نہ کر کہ ہرزندہ (مسی نہ مسى روز ) دور ہونے والا ہے۔

فَايْنِي لَبَاكِ عَمْ بَقِيْتُ وَمُرْجَعٌ وَكَانَ لَهُ اَلْهَلَّا لِمَا كَانَ مِنْ وَجُدِي میں تو جب تک رہوں گا آبدیدہ اور ممکنین ہی رہوں گا۔اور میری محبت کے لحاظ ہے وہ اس کا مزادارتقاب

سَقَاكَ وَلِيُّ النَّاسِ فِي الْقَبْرِ مُمْطِرًا فَسَوْفَ أُبَكِّيهِ وَإِنْ كَانَ فِي اللَّحْدِ قبر میں بھی تمام لوگوں کی سریرستی کرنے والا (خدا) تجھ کو (اپنی رحمت کی) بارش ہے سیراب ر کھے۔ میں تو اس پر روتا ہی رہوں گا۔اگر چہوہ قبر ہی میں رہے۔

فَقَدُ كَانَ زَيْنًا لِلْعَشِيْرَةِ كُلِّهَا وَكَانَ حَمِيْدًا حَيْثُمَا كَانَ مِنْ حَمْدِ وہ اپنے پورے گھرانے کی زینت تھا۔اور جہاں کہیں جوتعریف بھی ہووہ اس تعریف کا سز اوار تھا۔ اورارویٰ بنت عبدالمطلب نے اپنے باپ پرروتے ہوئے کہا۔

بَكْتُ عَيْنِيْ وَحُقَّ لَهَا الْبُكَاءِ عَلَى سَمْح سَجِيَّتُهُ ٱلْحَيَاءُ میری آ کھا یک سرتا یا سخاوت اور حیا شعار پر روتی ہے اور اس آ کھے کے لئے روتا ہی سز اوار ہے۔

ل (الف) الله يبعدن يائے تحاليے سيامن اوه دورند بوجائے ' بول كے - (احرمحودى) ع ۔ اگر چہ کہ بیان تو یہ کیا گیا ہے کہ بیاشعار عبدالمطلب کی بیٹی کے جی کیکن باک اور موجع نہ کرے صبغے ہیں اس لئے ہم نے بھی نہ کر ہی كصيغول عرجم كياب فليتدبو-(احرمحودي)

عَلَى سَهُلِ الْنَحَلِيُقَةِ أَبْطَحِي كُويْمِ الْنِحِيْمِ يَئِنَّهُ الْعَلَاءُ رَمِ فُو بِطَاحَ كَو بِمِ الْنِحِيْمِ يَئِنَّهُ الْعَلَاءُ رَمِ فُو بِطَاحَ كَر مِنْ وَالْمِ بِرَر كَا نَه بِيرت واللهِ بِرجس كَى نيت عروبِ عاصل كرنے كى تھى۔ كى تھى۔

عَلَى الْفَيَّاضِ شَيْبَةَ ذِى الْمَعَالِي آبِيْكِ الْخَيْرِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ الْخَيْرِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ الْمُعَالِي الْحَيْرِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءُ الْمُعَالِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

طویل الْبَاعِ الْمُلَسَ شَیْظیمی اَغَوَّکَانَ غُوَّنَهُ ضِیاءُ کشادہ اور نرم ہاتھ والے بھاری بحرکم سفید پیٹانی والے پر جس کی سفیدی ایسی تھی گویا ایک روشنی ہے۔

اَقَبِّ الْكُشْحِ اَرُوعَ ذِي فُضُولٍ لَهُ الْمَجْدُ الْمُقَدَّمُ وَالنَّنَاءُ لِلْمُ الْمُخَدُ الْمُقَدَّمُ وَالنَّنَاءُ لِلَّا الْمُحَدِّدِ الْمُقَدَّمُ وَالنَّنَاءُ لِلْمُ الْمُحَدِّدِ الْمُقَدَّمُ وَالنَّنَاءُ لِلْمُ الْمُحَدِّدِ وَلَدَيم عَرْت و بزرگ لِلْمُ الله عَلَى اور مرح وثنا كاما لك ہے۔

آبی الطنیم آبلنج هیوزی قلییم الممتبد کیس به خِفاء الممتبد کیس به خِفاء المکتبد کیس به خِفاء المکتب کی برداشت ندکرنے والے روش چرے والے پرجس کے چرے سے شرافت اور جمال فلا ہر ہوتا تھا۔ جس کی بیشد گرنیس۔ فلا ہر ہوتا تھا۔ جس کی بیشدگرنیس۔

وَمَعْقِلِ مَالِكٍ وَرَبِيْمِ فِهْ فِي وَ فَاصِلُهَا إِذَالْتَمِسَ الْقَضَاءَ جوئی ما لک کے لئے پناہ کی جگہ اور بنی فہر کے لئے بہار کی بارش اور جب جھڑوں کے نصلے کے لئے تلاش ہوتی تو وہی ان میں فیصلہ کرنے والا ہوتا تھا۔

وَكَانَ هُوَ الْفَتَى كُرَمًا وَجُوْدًا وَبَاْسًا جِیْنَ تَنْسَکِبُ اللّهِ مَاءً جودو عَلَیْ اللّهِ مَاءً جودو عَلَیْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا عَلَیْ اللّهِ اللّهِ مَاءً جودو عَلَیْ اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مَ

مَضَى قُدُمًا بِذِى رُبَدٍ خَشِيْبٍ عَلَيْهِ حِيْنَ تَبْصِرُهُ النَّهَاءُ قديم سے اس كابير حال رہا ہے كہ جب تواسے جو ہروالی میثل كی ہوئی (تكوار) كے ساتھ ديكمتا تواس پررونتی نظر آتی تھی۔ ابن استحق نے کہا کہ محمد بن سعید بن سیب نے دعوی سے بیان کیا ہے کہ جب زبان بند ہوگئ تو عبدالمطلب نے اپنے سر سے اشار ہ کر کے کہا کہ ہاں مجھ پرایسے ہی بین کرو۔

ابن ہشام نے کہا کہ میتب مزن بن انی وجب بن عمر و بن عائذ بن عمر ان بن مخز وم کا بیٹا تھا۔
ابن ایخن نے کہا کہ حذیفہ بن غانم بن عدی بن کعب بن لوئی والاعبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف پر دوتا اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔
پر دوتا اور اس کی فضیلت اور قریش پرقصی کی۔ اور پھر اس کے لڑکول کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔
اور بیدرج وستائش اس نے اس لئے کی کہ وہ چار ہزار در ہم کے بدلے پکڑلیا گیا اور کہ بیس روک لیا گیا تو اس کے پاس سے ابولہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب گزرا اور اس نے اس کی اوائی کی۔ وہ شعر

اَعَيْنَى جُوْدًا بِاللَّمُوْعِ عَلَى الصَّدْرِ وَلا تَسْامَا اسْقِيْتُمَا سَبَل الْقَطُو السَيْنَى جُوْدًا بِاللَّمُوعِ عَلَى الصَّدْرِ وَلا تَسْامَا اسْقِيْتُمَا سَبَل الْقَطُو السَيْرِي آنكُمُوآ بُسُون سے میرے سے پر خاوت كرواورستى نہ كرو خداته ہيں بارش كان قطرون سے میراب كرے جوز من پرندگرے ہوں۔

وَجُوْدًا بِدَمْعِ وَاسْفَجَا كُلَّ شَارِقِ بِكَاءَ امْرِی لَمْ بُشُوه نَائِبُ الدَّهْرِ
آنسووں سے سخاوت کرواور ہرمج ایسے خص کی ی فریاد کروجس کوز مانے نے کاری ضرب لگا کر
ختم ندکیا ہو۔

وَسُحَا ۗ وَجُمَّا وَاسْجُمَا مَا بَقِيْتُمَا عَلَى ذِى حَيَاءٍ مِنْ فُرَيْشٍ وَذِى سِنْوِ اے آگھو قریش میں کے شرم و حجاب والے پر آنسو بہاؤ اور جب تک تم رہواہے پیانے بحر بحر کراونڈ یلنے رہو۔

عَلَى رَجُلٍ جِلْدِ الْقُوى ذِي حَفِيظَةٍ جَمِيلَ الْمُحَيَّا غَيْرِ نِكُسٍ وَلَا هَذُرِ السَّخِصُ رَجُومُ خَلِهِ الْفُورَى وَلَا هَذُرِ السِّخْصُ رِجُومُ خَبُورُ فَى والا اورلوگوں كا برتم كا حساب ركفے والا خوب صورت ہے۔ ناتص و تاكار فَهِيل ہے۔

عَلَى الْمَاجِدِ البُّهُلُولِ ذِي الْبَاعِ وَاللَّهَا ﴿ رَبِيْعِ لُوَيْ فِي الْقُحْرُطِ وَفِي الْعُسْرِ

لے (الف) من نہیں ہے۔(احم محودی)۔

ع بیشعر(الف) میں ہےاور (ب) کے حاشیہ پر بھی ہے (ج د) میں نہیں ہے۔ (احد محمودی)

س (الف) میں الندی ہے معنی وونوں کے قریب قریب ہیں۔(احم محمودی)

يرت ابن برام ده مدادل

ا یسے خص پر جوعظمت اور شان والا ہے ہرتئم کی بھلائیوں کا جامع ہے۔کشادہ دست اور انعام و ا كرام والا ہے ۔ تنگدى اور قحط كے زمانوں ميں بى لوك كے لئے ابر بہار ہے۔

عَلَى خَيْرِ خَافٍ مِنْ مَعَدٍّ وَفَاعِلِ كَرِيْمِ الْمَسَاعِي طَيْبِ الْخِيْمِ وَالنَّجْرِ ایسے مخص پر جو بنی معد کے ننگے یاؤں چلنے والے اور جوتا پہن کر چلنے والے دونوں میں کا بہترین ہے شریفانہ کوششوں والانیک سیرت نیک فطرت ہے۔

وَخَيْرِهِمْ أَصْلًا وَفَرْعًا وَمَعْدِنًا وَأَخْطَاهُمْ بِالْمَكُرُمَاتِ وَبِالذِّكُر اصل وفرع اورمعدن کے لحاظ ہے ان میں سب ہے بہتر ہے بزر کیوں اور شہرت کے لحاظ ہے مجمی ان سب میں اس کا بڑا حصہ ہے۔

وَآوُلًا هُمْ بِالْمَجْدِ وَالْحِلْمِ وَالنُّهَى وَبِالْفَصْلِ عِنْدَ الْمَحْجِفَاتِ مِنَ الْغُبْرِ عظمت وشان اورحکم وعقل کے لحاظ ہے بھی ان سب سے بڑھ کر ہے۔اور کینہ جومصیبتوں میں فضل وکرم کے لحاظ ہے بھی وہی سب میں بلند ہے۔

عَلَى شَيْبَةِ الْحَمْدِ الَّذِي كَانَ وَجُهُهُ يُضِيءُ سَوَادَ اللَّيْلِ كَالْفَمَرِ الْبَدْرِ ھیبۃ الحمد پرجس کا چبرہ رات کی تاریکی کو چودھویں رات کے جاند کی طرح مجگمگادیتا ہے۔ وَسَاقِي الْحَجِيْحِ ثُمَّ لِلْحُنْزِ هَاشِمٌ وَعَبْدِ مَنَافٍ ذَلِكَ السَّيْدُ الْفِهْرِيُ عبدمنا ف بنی فہر کا سر دار حجاج کو ( زمزم پلانے والا اور روٹی کو چور کر ( ٹرید بنا کر کھلانے )

طَوَى زَمْزَمًا عِنْدَ الْمَقَامِ فَأَصْبَحَتْ سِقَايَتُهُ فَخُرًا عَلَى كُلِّ ذِي فَخَرِ اس نے زمزم کومقام ابراہیم کے پاس پھروں سے بنایا تو اس کا یہ کنواں ہر فخر کے قابل شخص پر فخر كرنے كے تابل ہو كيا۔

لَبِيْكِ عَلَيْهِ كُلُّ عَانِ بِكُرْبَةٍ وَآلُ قُصَي مِنْ مُقِلٍ وَذِي وَفُرِ ہرا یک آفت میں تھنے ہوئے کو جائے کہ اس پر روئے اور بی قصی کے تو مختاجوں اور مالداروں سب کواس بررونا جاہئے۔

تَفَلَّقَ عَنْهُمْ بَيْضَةُ الطَّاير الصَّقْر بَنُوْهُ سَرَاةٌ كَهُلُهُمْ وَشَابُهُمْ اس کے لڑے خواہ وہ نوعمر ہوں یا عمر رسیدہ سب کے سب جواں مرد ہیں کو یا شہباز کا انڈا کھٹ کروہ سب کے سب نکل آئے ہیں۔

قُصَی الّذِی عَادَی کِنَانَهٔ کُلّها ور ابط بَیْتَ اللّهِ فِی الْعُسْرِ وَالْیُسْرِ وَالْمُالِمُ اللّهِ وَالْیُسْرِ وَالْمُولِيْلِیْسِرِ وَالْیُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْیُسْرِ وَالْمُالِی مِی وَالْمُولِی مِی وَالْمُولِی مِی وَالْمُولِی مِی وَالْمُولِی مِی وَالْمُولِی مِی وَالْمُولِی مِی وَالْیْسِرِ وَالْمُولِی مِی وَالْمُولِی وَالْمُولِی

فَانُ تَكُ غَالَتُهُ الْمَنَايَا يَا وَصَرُفُهَا فَقَدُ عَاشَ مَيْمُوْنَ النَّقِيْبَةِ وَالْآمُوِ الرَّمُونَ الرَّمُونَ النَّقِيْبَةِ وَالْآمُو الرَّمُونَ الرَّمُونَ الرَّمُونَ الرَّمُونَ الرَّمُونَ الرَّمُونَ اللَّمُونَ اللَّمُونَ اللَّمُونَ اللَّمُونَ اللَّمُونَ اللَّمُونَ اللَّمُونَ اللَّمُونَ اللَّمُونَ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَآبُقَى رِجَالًا سَادَةً غَيْرً عُزَّلٍ مَصَالِيْتَ آمُنَالَ الرَّدَيْنِيَةِ لَ السَّمْرِ اورائِ السَّمْرِ اورائِ السَّمْرِ اورائِ السَّمْرِ اورائِ السَّمْرِ الرول كوباتى جَبُورُ كيا ہے جو كمزوريا نتے نبيل (بلكه برمعالم بيل) كندى رنگ كرد بى نيزول كى طرح كھس بڑنے والے ہيں۔

آبُو عُتْبَةَ الْمُلْقِی إِلَیَّ حِبَاءَهُ اَغَوَّ حِجَانُ اللَّوْنِ مِنْ نَفَوِغُوِ ابِوعَتَهِ حِسَلَ الْمُلُقِی اِلْیَ اِلْمَانِی اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَعَبْدُ مَمَافٍ مَاجِدٌ ذُوْحَفِيطَةٍ وَصُولٌ لِذِى الْقُرُبِي رَحِيْمٌ بِذِى الصِّهْرِ السِّهْرِ السِّهُ وَعَبْدُ مَمَافِ مَا إِلَى السِّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کُھُولُھُمْ خَیْرُ الْکُھُولِ وَنَسْلُھُمْ کَیْسُلِ الْمُلُولِ لَا تَبُورُولَا تَحْوِیُ ان کَھُولُھُمْ خَیْرُ الْکُھُولِ وَنَسْلُهُمْ اللهِ الْمُلُولِ لَا تَبُورُولَا تَحْوِیُ الله الله کے بورے بور حوں میں بہترین اور ان کی اولا د بادشا ہوں کی اولا د کی طرح نہ ہلاک ہوتی ہے۔ طرح نہ ہلاک ہوتی ہے۔ تھٹتی ہے۔

ع ردینیه ایک عورت کا نام تھا'جونطاۂ ججر ( واقع ابھرین ) میں رہتی تھی۔ اور وہ خو داور اس کا شوہر نیز ول کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اس لئے نیز ہے اس کی جانب مفسوب ہوا کرتے ہیں۔(احمرمحمودی)۔

مَتَى مَاتُلَاقِیْ مِنْهُمُ الدَّهْرَنَاشِنَا تَجِدُهُ بِإِجْرِیَّا اَوَائِلِهِ یَجُرِیُ رَانَهُم الدَّهْرَنَاشِنَا تَجِدُهُ بِإِجْرِیَّا اَوَاسِ کِاسِ اللهِ مِنْ کَسُی نُوعم جوان ہے تو ملے گا تو اس کو اس کے اسلاف ہی کی عادتوں پر یائے گا۔

وَفِيْهِمْ بُنَاةً لِلْعُلَا وَ عِمَارة وَعَبْدُمَنَافٍ جَدَّهُمْ جَابِرُ الْكُسُو اوران بَى مِن عُروشرف كِ بانى بَهى بِين اور بستيول كِ بانى بهى اور عبر مناف جوان كا دا وا تقائ بيانگاح عَوْفٍ بِنْتَهُ لِيُجِيْرِنَا مِنْ اَعْدَائِنَا إِذْ اَسْلَمَتْنَا بَنُو فِهِو اِيْنَكُاحٍ عَوْفٍ بِنْتَهُ لِيُجِيْرِنَا مِنْ اَعْدَائِنَا إِذْ اَسْلَمَتْنَا بَنُو فِهُو اِيْنَ بِيْنَ كُوعُوف كَ نَكَاح مِن و حَ كُرُو فَيْ مُووَل كُوجُورُ و بِيْ والا تقاتا كه وه ما رح دشنول كرمقابل مِن بميں بناه دے جب بنونهر في مارى الدا وجھوڑ دى ۔

فَسِرْنَا تَهَامِیَ الْبِلَادِ وَ نَجْدَهَا بِاَمْنِهِ حَتَّی خَاصَتِ الْعِیْرُ فِی الْبَحْرِ لَوْ ہِم تَهَامداورنجد کے شہروں میں اس کے امن وامان میں سفر کرنے گئے یہاں تک کہ قافلے سمندر میں رواں ہوگئے۔

وَهُمْ حَضَرُوا والنَّاسُ بَادٍ فَرِيْقُهُمْ وَلَيْسَ بِهَا إِلاَّ شُيُوْخُ بَنِي عَمُوو ان بىلوگول نے تدن اختیار کیا جب لوگول کا ایک گروه دیهاتی زندگی بی میں تھا۔اوروہاں بی عمروکے چندشیوخ کے سواکوئی نہ تھا۔

بَنُوْهَا دِیَارًا جَمَّةً وَطَوَوْابِهَا بِنَارًا تَسِحُ الْمَاءَ مِنْ ثَبَحِ الْبَحْرِ عَلَى الْمَاءَ مِنْ ثَبَحِ الْبَحْرِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

لے (الف) یس نیاہ ہے جس کے معنی ۔ اوران ہی بی ایسے بھی ہیں جوعالی مرتبہ کے لئے شرف وتاج ہیں ۔ (احمد محمودی) ع (الف) بحریر مالف لام تحریف جیس ہے ۔ (احمد محمودی)

نَلَاثَةَ اَيَّامٍ تَظُلُّ رِكَابُهُمْ مُخَيِّسَةً بَيْنَ الْاَخَاشِبِ وَالْحِحْوِ

تاكدان كے سد هے بوئ اونٹ تين روزتك پهاڑوں اور باوليوں كے درميان گزاريں۔
وَقِدُمًا غَيِيْنَا قَبْلَ ذَلِكَ حِقْبَةً وَلَا نَسْتَفِي إِلَّا نُجِمَ اَوِ الْحِفْوِ

ہم ياتو خم نا مى باولى سے پانى چے بيں ياحفرنا مى باولى ہے آج سے يَسْئَرُ وں برس پہلے ہے ہميں ووسرى باولى مى كور يروائيس رہى ہے۔

وَهُمْ جَمَعُوا حِلْفَ الْاَحَابِيْشِ كُلِّهَا وَهُمْ نَكَلُوا عَنَا غُوَاةَ بَنِي بَكُوِ ان بَى لُوكوں نے بنی بَكُو ان بَى لُوكوں نے بنی بَر كے ان بى لوكوں نے بنی بر كے مرابوں كو ہم سے دفع كيا۔

فَخَادِ جَ إِمَّا اَهُلِكُنَّ فَلَا تَزَلُ لَهُمْ شَاكِرًّا حَتَّى تُغَيَّبَ فِي الْقَبْرِ پس اے خارجۃ اگر میں مربھی جاد ک تو ان لوگوں کا ہمیشہ شکر گزار رہ یہاں تک کہ تو قبر میں غائب ہوجائے۔

وَلَا تَنْسَ مَا اَسدَى ابْنُ لَبُنِي فَإِنَّهُ فَا أَنْ لَكُنِي فَإِنَّهُ فَا أَسْدَى يَدًّا مَخْفُوْفَةً مِنْكَ بِالشَّكْمِ النَّكِيلِ النَّكِيلِ النَّهِ النَّكِيلِ النَّهِ النَّكِيلِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّ النَّهُ النَّلِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّامُ الْمُنِلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي

وَأَنْتَ ابْنَ لَبْنَى مِنْ قُصَى إِذَا انْتَمَوْ اللهِ مِحَيْثُ انْتَهَى قَصْدُ الْقُوَّادِ مِنَ الْصَّدُرِ ا اے ابن لِنَى جب لوگ بزرگول كى جانب منسوب بول تو تى تى مى شار بوگا۔ جہال سينول ميں رہے والے داول كے مقاصد فننى بوتے ہیں۔

سَبَقَتَ وَفُتَ الْقَوْمَ بَذُلًا وَنَابِلًا وَسَدْتَ وَلِيْدًا كُلَّ ذِي سُودَ دغَمُو تُوجِدوسِ عَامِنَ مَامِلُول سے اتنا آ کے بڑھ کیا کہ سب کی نظروں سے عائب ہو گیا۔اور تو کم می

ہی میں سیاوت میں ڈو بے ہوئے بڑے بڑے سر داروں کا سر دار بن گیا۔ وَأَمُّكَ سِرٌّ مِنْ خُزَاعَةَ جَوْهَرٌ إِذَاحَصَّلَ الْأَنْسَابَ يَوْمًا ذُوْ والْخَيْر علم انساب کے ماہروں نے جب نسب و کیھے تو معلوم ہوا کہ تیری مال خز اعتہ میں کا ایک بہترین جو ہرہے۔ إِلَى سَبًا الْإِبْطَالِ تُنْمَى وَتَنْتَمِى فَأَكُومُ بِهَا مَنْسُوْبَةً فِي ذُرًا الزُّهْرِ اس کوسبا کے مشاہیر کی جانب منسوب کیا جاتا ہے اور وہ هیقة پینست رکھتی بھی ہے۔تو وہ کیسی کچی عظمت والی ہوئی جورونق (یا پھول) کی انتہائی چوٹی ہے نسبیت رکھنے والی ہے۔ آبُوْشَيِمٍ مِنْهُمْ وَعَمْرُو بْنُ مَالِكِ وَذُوْجَدَن مِنْ قَوْمِهَا وَآبُوالْجَبْر ابوشمراءعمرو بن ما لک بھی انہیں میں کے ہیں اور ذوجدن اور ابوالجبر بھی اس کی تو م کے افراد ہیں۔ وَ اَسْعَدُ قَادَ النَّاسَ عِشْرِيْنَ حِجَّةً يُؤَيَّدُ فِي تِلْكَ الْمَوَاطِنِ بِالنَّصْرِ اور اسعد جس نے جس فحوں میں تمام لوگوں کی قیادت کی ان مقامات میں اس کی امداد اور . حمایت کی جاتی رعی ہے۔

ابن بشام نے کہا کہ "امك سو من خواعة" ہے شاعركى مراد ابولهب ہے اس كى مال لبنى باجر خزاعی کی بین تھی۔اور باجو یا او اثلہ لیکی روایت ابن آئی کے سوا دوسرول ہے ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مطرود بن کعب الخزاعی نے عبدالمطلب اور بنی عبدمنا ف کا مرثیہ لکھا ہے۔ يَا آيُّهَا الرَّجُلُ رَخْلَهُ هَلَّا سَٱلْتَ عَنْ آلِ عَبْدِ مَنَافِ ا ہے سفر کرنے والے مخص تو نے عبد مناف کے خاندان والوں کا بٹا کیوں ٹہ بوچے لیا۔ هَبَلَتُكَ أُمُّكَ لَوْحَلَلْتَ بِدَارِهِمُ صَمِنُولَا مِنْ جُرْمَ وَمِنْ اِقْرَافِ تیری ماں بچھ برآ ہوزاری کرے۔اگر تو ان کے محلّہ بیں اتر تا تو تیرے جرموں کی دہ صانت کرتے اور دو غلے بن ہے وہ تھے کو بچاتے۔(لیعنی تیری بیٹیوں کوذلیل خاندانوں میں بیاہے جانے ہے جس کی وجہ ہے تیری آسل دوغلی ہوجائے وہ بچالیتے )۔

الْمُنْعِمِيْنَ إِذَا النَّجُوْمُ تَغَيَّرَتُ وَالظَّاعِنِيْنَ لِرَحْلَةِ الْإِيْلَافِ وہ ناز وقعم میں بسر کرنے والے جوستاروں کے متغیر ہونے تک خواب راحت میں رہتے ہیں اور وہ سنر کرنے والے جو (صرف) شوقیہ سنر کیا کرتے ہیں۔

ل معنی میسوال شعرجس مے دوسرے مصرع میں 'تبعدہ یا جویا اوائلہ تبعری ' ہاس کی روایت این ایخی کے سوادوسروں نے کی ہے۔این آعلی نے نیس کی۔(احم محمودی)

وَالْمُطْعِمِيْنَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ حَتَى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فِي الرَّحَافِ وَالْمُطْعِمِيْنَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ حَتَى تَغِيْبَ الشَّمْسُ فِي الرَّحَافِ وَهِ جَبِ مُعْلَفَ مِوا مَيْنَ جُول يَهَال تَك كَرَآ فَآب بَهِ جَائِد وَهِ جَبِ مُعْلَا فَي وَالْحَ مِيل بَهِ مَهِال تَك كَرَآ فَآب بَهِ جَائِد وَهِ كَمَانَا كَمُلا فَي وَالْحَ مِيل بِينَ بِيول يَعْنَ بِيلُوكَ مَنْ الرَّي مَنْ الرَّي رَاتُول مِيل بَعْنَ مِيلُوكَ مَنْ الرَّي مَنْ الرَّي رَاتُول مِيل بَعْنَ مِيلُوكَ مَنْ الرَّالُ مُن الرَّالُ مِيل بَعْنَ مِيلُوكَ مَنْ الرَّالُ مَنْ الرَّالُ مَن الرَّالُ مَن الرَّالُ مَن الرَّالُ مَن الرَّالُ مَن الرَّالُ مُن المُن الم

اِمَّا هَلَکُتَ اَبَا الْفِعَالِ فَمَا جَرَى مِنْ فَوْقِ مِثْلِكِ عَفَدُ ذَاتِ نِطَافِ اللهِ عَفَدُ ذَاتِ نِطَافِ اللهِ عَفَدُ ذَاتِ نِطَافِ اللهِ عَلَمُ مَا اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

الله آبیک آخی الْمَحَارِمِ وَخَدَهٔ وَالْفَیْضِ مُطَّلِبٍ آبِی الْاَصْبَافِ بَرِرَتَ اللهِ آبِی الْاَصْبَانِ تواز بَرَرَ اللهِ مَطلب کے جوکر بمانہ صفات میں یکنا اور سرتا پا سخاوت اور الیا مہمان تواز (تما) کہ کویا مہمانوں کا باہے۔

ابن آخق نے کہا کہ پھر جب عبدالمطلب بن ہاشم کا انقال ہو گیا۔ تو زمزم اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر ان کے بعد العباس بن عبدالمطلب متولی ہوئے۔ حالانکہ وہ اس وقت اپنے تمام بھائیوں سے چھوٹے تنے۔اور یہ تولیت اسلام کے ظہوراور قوت حاصل کرنے تک بھی انہیں سے وابستہ اور انہیں کے ہاتھ میں رہی۔اور رسول اللہ منگا بینے کے بان کی دیریز تولیت کو برقر اررکھا۔اور آج تک بھی عباس کے سبب سے ووقولیت آل عباس ہی میں ہے۔

## رسول الله منالينيوم كا ابوطالب كى سريرستى مين ربهنا

اوررسول الله منظ النه منظ المعطلب كے بعدا ہے جيا ابوطالب بى كے ساتھ رہتے ہے لوگوں كا خيال ہے كہ آپ كے چيا ابوطالب كوعبد المطلب اس بات كى وصيت بھى كرتے رہے ہيں۔ اس كا سبب بيرتھا كه رسول الله منظ الله علی بعائی بھائی ہے۔ ان منظ الله علی الله علی بعائی بھائی ہے۔ ان كى نانى فاطمہ عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم كى بينى تھيں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عائذ عمران بن مخز وم کا بیٹا تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ رسول اللہ مُنَّاثِیْنِ کے دادا کے بعد آپ کی سریری ابوطالب بی کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں کے یاس اور انہیں کے ساتھ دیا کرتے تھے۔

ابن آبخی نے کہا کہ مجھے یکی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے بیان کیا کہان سے ان کے والدتے بیان کیا کہ بنی لہب میں کا ایک مخص۔

ابن ہشام نے کہا کہ لہب اذ دشنواہ کی اولا ویس سے تھا۔ جو پیش گوئی کرنے والا تھا۔ جب وہ مکہ آتا تو لوگ اس کے پاس اپ لڑکول کو لاتے۔ وہ انہیں ویکھنا اور لوگوں سے ان کے متعلق پیش گوئیاں کرتا۔ راوی نے کہا کہ آپ جب کم عمر بخصو ابوطالب ان لڑکوں کے ساتھ جن کواس کے پاس لار ہے بھے آپ کو بھی لائے۔ اس نے رسول القد شُرِقَ کُو دیکھا اور پھر بعض مصروفیتوں نے اس کو آپ کی جانب سے دوسری طرف مصروف کردیا۔ جب وہ فارغ ہواتو کہا کہ اس لڑکے کو تو میرے پاس لاؤ۔ ابوطالب نے جب آپ کی جانب اس کو آپ کی جانب سے دوسری طرف مصروف کردیا۔ جب وہ فارغ ہواتو کہا کہ اس لڑکے کو تو میرے پاس لاؤ۔ ابوطالب نے جب آپ کی جانب اسے متوجہ ویکھا تو آپ کو اس کے پاس سے الگ کر دیا۔ وہ کہنے لگا اربے تم لوگوں پر افسوس ہے اس کو جس کو کو ک

## قصه بجيرا الله

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد ابوطالب تا جرانہ حیثیت سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی جانب چل کھڑے ہوئے۔ جب سفر کے لئے تیار ہوگئے۔ اور سامان سفر با ندھا گیا۔ تو لوگوں کا خیال ہے کہ رسول الله منطق کی خرص اشتیاتی ظاہر فر مایا ابوطالب کا دل بحر آیا اور کہا خدا کی ضم ضرور انہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ وہ ہرگز جھے سے جدانہ ہوں گے اور نہیں ان سے بھی جدا ہوں گا۔ یبی یا اس کے شل الفاظ انہوں نے کہ ہے۔ غرض انہوں نے آپ کواپ ساتھ لے لیا۔ اور جب قافلہ سرز مین شام کے مقام بھری میں اتر اجہاں کہے۔ غرض انہوں نے آپ کواپ ساتھ لے لیا۔ اور جب قافلہ سرز مین شام کے مقام بھری میں اتر اجہاں بھی انہوں نے کہ کا مرجع تھا۔ اور جب سے اس نے بھیرا نامی ایک را ہب اپنے کلیسا میں رہتا تھا۔ اور وہ فعرانیوں کے علم کا مرجع تھا۔ اور جب سے اس نے رہا نیت اختیار کی اس کلیسا میں اس کی سکونت رہی اس کلیسا میں ایک کتا بھی جس کا علم ای را ہب کو تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کتاب اس کے اسلاف سے ورثے میں چلی آر بی تھی۔ جب اس س ل میدلوگ بھیرا کے پاس اتر ہے۔ حال نکہ بار ہا اس سے پہلے بھی اس کے پاس ان لوگوں کا گزر ہوا۔ وہ ان سے نہ کی قشم کا

تعارض کرتا تھا ندان ہے کوئی بات کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بیرسال آیا۔اور یہی لوگ اس کے کلیسا کے قریب اترے تو ان کے لئے اس نے بہت ساکھانا تیار کیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دعوت کی بیدوجہ تھی کہ جب وہ ا ہے کلیسا میں جیٹنا ہوا تھا تو اس نے ایک چیز دیکھی ان کا خیال ہے کہ جب وہ اپنے کلیسا میں تھا اور بیلوگ آ رہے تھے تو اس نے رسول اللہ مَا کُلِیْنِیْم کو قافے میں اس حال میں دیکھا کہ آپ لوگوں کے درمیان ہیں اور آب پرایک ابر کا مکر اسائی من ہے۔ راوی نے کہا کہ بدلوگ آ کراس کے قریب بی ایک ورخت کے سابے میں اتر ہے تو اس نے ابر کے نکڑے کواس وفت دیکھا جبکہ وہ درخت برسا بیکن تھا۔اور درخت کی ڈالیال رسول الله مَثَلِ اللهُ عَلَيْ عِمِكَ مُنْ تَعِين - كه آپ اس كے ينچے ساميہ بين تشريف فرما ہوں - جب بحيرا نے ميدو يكھا تو ا بے کلیسا ہے اترا۔ اور کھانے کی تیاری کا تھم وے کرآیا۔ کھانا تیار ہوا۔ اور اس نے ان لوگوں کے پاس آ دی کے ذریعے کہلا بھیجا کہا ہے گروہ قریش میں نے تمہارے لئے کھانا تیار کیا ہے۔اور میری خواہش ہے کہتم سب کے سب آ ؤ۔خواہتم میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑاغلام ہو یا آ زاد۔ان میں کے ایک شخص نے اس سے کہا آج تو تمہاری حالت ہی کچھاور ہے۔ہم تو تہارے پاس سے بار ہا گزرے ہیں۔تم ایسا برتاؤ تو جارے ساتھ کرتے نہ تھے۔ آج کوئی غیر معمولی بات ہے۔ بحیرانے کہا تونے سے کہا۔ جو پچھ تو کہدر ہاہے حالت تو و یسی ہی تھی۔لیکن تم لوگ مہمان ہو۔میری خواہش ہے کہ تمہاری عزت کروں اور تمہارے لئے کھانا تیار كرول كرتم سب كھاؤ۔ پھرسب كے سب اس كے ياس جمع ہو گئے ۔ اور رسول الله فاليونا إلى كم عمرى ہے سبب ان لوگوں کے کجاووں کے پاس ای درخت کے بنچےرہ گئے۔ جب بحیرا نے ان لوگوں کو دیکھا اور وہ صفت' جواس کے خیال میں تھی' اور جس کووہ جانتا تھا' نہ دیکھی تو کہاا ہے گروہ قریش تم میں کا کو کی شخص میرے پاس کے کھانے سے رہ نہ جائے۔انہوں نے کہا اے بزرگ تیرے یاس آنے سے بجز ایک لڑکے کے کوئی ایسا ھخص نہیں چھوٹا جس کو تیرے پاس آٹا جا ہے تھا۔ وہ لڑ کاعمر میں سب سے چھوٹا ہے۔ اس لئے وہ ہمارے کجاووں کے پاس رہ گیا ہے اس نے کہا ایسا نہ کرو۔اس کو بھی بلواؤ کہ وہ بھی اس کھانے بیس تم سب کے ساتھ رہے۔قریش کے ایک مخص نے انہیں کے ساتھ تھا کہالات وعزیٰ کی قتم ہمارے لئے باعث ذلت ہے کہ ہم میں کا عبداللہ بن عبدالمطلب کا بیٹا کھانے ہے جھوٹ رہے۔ پھروہ آپ کے پاس گیا۔اور آپ کو گود میں اٹھالا یا۔اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا۔اور جب آپ کو بچیرا نے دیکھا تو نہایت ہی غور سے آ پ کو دیکھنے لگا۔اور آ پ کے جسد مبارک کے ان خاص خاص حصوں کا معائنہ کرنے لگا جن کے صفات آپ کی شناخت میں اپنے پاس پاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وولوگ کھانے سے فارغ ہوئے اور إدهراُ دهر چلے گئے تو وہ اٹھ کرآپ کے پاس آیا۔اور کہا اے لڑکے لات وعزیٰ کی قتم دے کر میں تجھے سے پوچھتا ہوں کہ جوجو بات میں تجھے سے پوچھوں بتاتا جا اور بحیرانے ایسا آپ سے اس لئے کہا کہ اس نے آپ کی قوم کوان وونوں کی قتمیں کھاتے ہوئے سناتھا۔لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ مَنَّالِیْنِظِم نے فرمایا:

لَا تَسْأَلُنِي بِاللَّاتِ وَالْعُزِّي شَيْنًا فَوَاللَّهِ مَا أَبْغَضْتُ شَيْنًا فَطُ بَغْضَهُمَا.

''لات وعزیٰ کی تشم دے کر مجھ ہے کوئی بات نہ پوچھ خدا کی تشم مجھے ان دونوں سے جتنا بغض ہے اور کسی چیز سے بھی بھی نہیں رہا۔ تو بحیرانے آپ سے کہا اللہ کی تشم کہ آپ جھے دو ہتلا ہے جو آپ سے میں پوچھتا جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا:

سَلْمِیْ عَمَّا بَدَالُكَ جَرَّہِیں مناسب معلوم ہو وہ جھے ہے دریافت کرو پھروہ آپ ہے آپ کے حالات آپ کی نینڈ آپ کی ہیئت اور آپ کے معاملات کے متعلق سوالات کرنے لگا۔ اور رسول الله مُلَاثِیْنِمُ ہوتی اس کواپنے حالات کی نینڈ آپ کی نینٹ جبر دینے لگے۔ اور وہ تمام با تیں آپ کے ان صفات کے موافق ہوتی گئیں۔ جواس کے پاس تھیں پھراس نے آپ کی پشت مبارک کو دیکھا اس نے ویکھا کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت (کا نشان) ای مقام پرموجود ہے جہاں آپ کی صفت میں اس کے پاس مقام کرموجود ہے جہاں آپ کی صفت میں اس کے پاس (مرقوم) تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ سینگوں کے نشان کا ساتھا۔ ابن آئی نے کہا کہ جب وہ اس سے فارغ ہوا تو

آپ کے پچا ابوطالب کی جانب متوجہ ہوا۔ اور ان سے کہا اس لڑکے کا تم سے کیارشتہ ہے۔ انہوں نے اس
سے کہا میرا بیٹا ہے۔ بحیرا نے ان سے کہا یہ تہما را بیٹا نہیں۔ اس لڑکے کا باپ زندہ نہ ہوتا چا ہے ۔ انہوں نے
کہا میر سے بھائی کا لڑکا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کے باپ نے کیا کیا۔ یعنی وہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ
ان کا اس وقت انقال ہوا جب اس لڑکے کی ماں حالم تھیں۔ اس نے کہا تم نے بچ کہا تم اپ بجیتے کولیکر اس
کے شہر کو واپس جاؤ۔ اور یہوو سے اس کی حفاظت کروخدا کی شم اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا۔ اور اس کے
متعلق جو پچھ میں نے جانا انہوں نے بھی جان لیا تو ضرور اسے ضرر پہنچا تا چا ہیں گے۔ کیونکہ تمہارے اس
متعلق جو پچھ میں نے جانا انہوں نے بھی جان لیا تو ضرور اسے ضرر پہنچا تا چا ہیں گے۔ کیونکہ تمہارے اس
بچھنچ کی ایک بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس اسے لئے ہوئے اس کے شہر جلد چلے جاؤ آپ کے پچا

لے (ب ج د) میں من اشیاء من حالہ من نومہ ہے(الف) میں فو مہ ہے جس کے متنی ہے ہوں سے کہ نیند میں کیا حالت رہتی ہے۔(احمیمودی)

ابوطالب جب اپی شام کی تجارت ہے فارغ ہو گئے تو وہاں ہے جلد نظے اور آپ کو لے کر مکہ چلے آئے۔ لوگوں نے اپنی روایتوں میں بیرخیال بھی ظاہر کیا ہے کہ زریراور تمام اور درلیس نے بھی جواہل کتاب ہی میں ہے تھے اس مغریس جس میں آپ اپنے ججا ابوطالب کے ساتھ تھے انہیں نظروں ہے رسول اللہ مَثَاثَةَ فِيْم كُو و يكھا تھا جس نظر ہے بحیرانے ویکھا تھا۔اورانہوں نے آپ کوضرر پہنجا نامھی حیا ہالیکن بحیرانے ان کوآپ ہے باز رکھا اور انہیں اللہ کی <sup>بی</sup>یاد دلائی اور انہیں وہ سب باتیں یا د دلا کیں جن کووہ اپنی کتاب میں آپ کے اوصاف اور تذکرہ میں یاتے ہیں۔اور یہ بات بھی جنائی کہاگروہ سب کے سب اس ارادے پر جووہ آپ کے ساتھ کرنا جاہتے ہیں متغلق بھی ہو گئے تو وہ آ پ تک بےروک نہ پہنچ سکیس گے۔اوراس نے انہیں نہ چھوڑ احتیٰ کہ وہ اس بات کو بجھ گئے جو وہ ان ہے کہدر ہاتھا۔ آخر اس نے جو پچھ کہا اس کی انہوں نے بھی تقید لیق کی۔اور انہوں نے آپ کوچھوڑ ویا۔ اور آپ کے پاس سے لوث سے ۔ پس رسول الله مل الله الله علی عانی کے میدان میں اس طرح قدم رکھا کہ اللہ تعالٰی آپ کی تکرانی اور حفاظت فریار ہا ہے اور آپ کو ہرطرف ہے گھیرلیا ہے کہ کہیں جاہلیت کی گندگی آپ کو نہ جھو جائے۔اس لئے کہ وہ آپ کا اعزاز اور آپ کی رسالت جاہتا تھا۔ یباں تک کہ آپ س بلوغ کو پنچے تو اپنی قوم میں مروت کے لحاظ ہے بہترین' اخلاق میں ان سب ہے اچھے' حسب ونسب میں ان سب ہے زیادہ شریف' پڑوں کے اعتبار ہے ان سب میں بہترین' حکم میں ان سب سے بڑھ کر بات چیت میں ان سب ہے زیاوہ ہے امانت داری میں ان سب ہے بڑھے ہوئے کیا ک دامنی اورعز ت نفس کے لحاظ ہے فحش اور ان اخلاق ہے جومشہور لوگوں کے دامن کو نایا ک کر دیتے ہیں' ان سب ہے کوسول دور تنے۔ یہاں تک کہ آپ میں تمام بھلائیوں کوا کھٹا کر کے آپ کی توم میں آپ کا نام ہی امین مشہور کر دیا۔ مجھ تک جور دابیتیں پنجی ہیں ان ہے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللّٰمَ فَاللّٰهِ اُم کی کم سی اور تا دا تفیت کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ جن چیزوں ہے آپ کو بچاتا رہااس کے متعلق آپ ذکر فرمایا کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ:

لَقَدُ رَآيَتُنِي فِي غِلْمَانِ قُرَيْشِ مَنْقُلُ جِجَارَةً لِبَغْضِ مَا يَلَعَبُ بِهِ الْغِلْمَانُ كُلُنَا قَدُ تَعَرَّى وَآخَذَ إِزَارَةَ فَجَعَلَةً عَلَى رَقَبَتِهِ يَخْمِلُ عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ وَأِنِّي لَآقَبِلُ مَعَهُمْ كَذَٰلِكَ وَادُبِرُ

ل معنی انہوں نے بھی رسول اللہ خالی کا مات سے پہیان لیا تھا۔

ع لين خوف فدات دُرايا ـ

س بعن آب كوضرر منجان كخيال كور (احرمحمودي)

إِذْ لَكُمْنِي لَا كِمْ مَا آرَادَهُ لَـ كُمَّةً وَجِيْعَةً ثُمَّ قَالَ. شُدَّ عَلَيْكَ إِزَارَكَ.

'' میں نے اپنے آپ کو قریش کے لڑکوں میں بایا جولڑ کپن کے بعض کھیلوں کے لئے پھرا تھاتے تھے۔ ہم میں کا ہر ایک بر ہند ہو گیا اور اپنا تہر لیکر اس کو گردن پر رکھ لیا ہے تا کہ اس پر پھر ا ٹھائے۔ میں بھی ان کے ساتھ ای طرح آتا جاتا ہوں کہ یکا کیک سی نے مجھے ایک مکا مارا جو میرے خیال میں تکلیف وہ نہ تھا اور کہا کہ اینا تہم یا ندھ لئے'۔

فَآخَذُتُهُ وَشَدَدُتُهُ عَلَيٌّ ثُمَّ جَعَلْتُ آخُمِلُ الْحِحَارَةَ عَلَى رَقَبَتِي وَإِزَارِي عَلَيَّ مِنْ بَيْنِ آصُحَابي.

'' تو میں نے اے لے کر با ندھ لیا بھر پھر اپنی گردن پراٹھانے لگااور میرے تمام ساتھیوں میں میرا تېرې بندها بواتھا"\_



ابن ہشام نے کہا کہ ان روانیوں میں ہے جن کو مجھے سے ابوعبیدہ نحوی نے ابوعمرو بن العلاء کی روایت سے بیان کیا یہ ہے کہ جب رسول الله مٹائٹیؤم کی جودہ یا پندرہ سال کی عمر ہوئی قریش اور بنی کنا نہ میں ہے جولوگ ان کے ساتھ تھے اور بنی قیس عیلا ن میں لڑائی حچٹر گئی۔اور اس کے حچٹر نے کا سبب ہے تھا کہ عروۃ الرحال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاويد بن بكر بن بهوازن نے نعمان بن المنذر کے سامان کے اونٹوں کو پناہ دی تھی تو البُراض بن قیس نے جو بی ضمر ۃ بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ میں ے تھا کہنے لگا کیا تو بی کنانة کے مقالبے میں تو عروۃ الرحال اس معالبے میں دلچیپی لے کر نکلا۔اورالبراض مجمی اس کی غفلت کا موقع تلاش کرتا نکلا ۔ یہاں تک کہ جب وہ ذی طلال میں مقام تیمن کے بلندمقام پرتھا تو عروہ عافل ہو گیا اور البراض نے اس برحملہ کر کے اس کوحرمت والے مبینوں میں قبل کر ڈ الا اس کئے اس جنگ كانام جنگ فجارر كھا گيا۔البراض نے اسى كے متعلق بيشعر كم بيں۔

وَدَاهِيَةٍ تُهِمُّ النَّاسَ قَبْلِي شَدَدُتُ لَهَا بَنِي بَكُرٍ ضُلُوْعِي اے بنی برمیں نے ایس آفت کے لئے 'جس کو مجھ سے پہلے والے نہایت اہم سمجھتے تھے' کمر ہمت یا ندھ لی۔

وَآرْضَعْتُ الْمَوَالِيَ بِالضَّرُوعِ هَدُمْتُ بِهَا بُيُوْتَ بَنِي كِلَابٍ

### 

میں نے اس ہمت کے ذریعے بنی کلاب کے گھر ڈھادیئے اور غلاموں کوان کی ماں کی جھا تیوں کا دودھ پلا دیا ( بینی انہیں ان کی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ ان پر سخت آفت ڈھائی۔ انہیں خوب ذلیل کیا)۔

رَفَعُتُ لَ لَهُ يَدَى بِذِي طِلَالِ فَحَوَّ يَمِيْدُ كَالْجِذْعِ الصَّرِيْعِ مَقَامِ ذِي طَلَالِ مِن مِلْ الْحَدَى بِذِي طِلَالِ مَقَامِ ذِي طَلَالَ مِن مِن الْحَدَى الصَّرِيْعِ مَقَامِ ذِي طَلَالَ مِن مِن اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ عَلَى اللّه عَلْمُ عَلَى اللّه عَلَى اللّ

آبلغ اِنْ عَرَضَتَ بَنِیْ کِلاَبٍ وَعَامِرَ وَالْحُطُوْبُ لَهَا مَوَالِیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ الصحْص الرَّتو بَیٰ کلاب سے ملے تو یہ بیام پہنچا دے اور بنی عامراور بنی الخطوب تو ان کے غلام بی جی اِن کے جیازاد بھائی اور رشتہ دارہی ہیں۔

و بَلْغُ اِنْ عَرَضْتَ بَنِی نُمَیْر و اَنْحُوالَ الْفَتِیْلِ بَنِی هِلَالِ اور بَیْ نُمیر سے تو مِنْ اَنْ بَال سے اور بی نمیر سے تو مِنْ اَنْ اَنْ بِی بیام پہنچا وینا اور مقتول کے مامووں لیمن بی بلال سے ملاقات ہوتوان سے بھی بی کہدویتا۔

بِأَنَّ الْوَافِلَ الرَّحَّالَ الْمُسَى مُفِيْمًا عِنْدَ تَنِّمَنَ دِی طِلاَلِ کہوافدالرحال ذی طلال کے مقام جمن میں سرشام آ کرتھ ہر گیا ہے ( میخی تمہارے مقابلہ کے لئے تیار ہے )۔

كنت انبل على اعمامي.

'' میں اپنے چیاؤں کووہ تیرویتا جاتا تھا جوان کے رشمنوں کی جانب ہے آتے تھے'۔

ابن ایخی نے کہا کہ جنگ فجار چیڑی تو رسول الله مُنَافِیْتَ کِیا کے تھے۔اس جنگ کا نام فجاراس وجہ سے پڑا کہ اس جنگ میں ان دونوں قبیلوں کنا نہ اورقیس عیلان نے اپنے درمیانی تعلقات میں بعض حرام کا موں کو بھی حلال قرار دے لیا تھ قریش و کنانہ کا قائد حرب بن امیدا بن عبدالشمس تھا۔اس روز دن کے پہلے جھے میں تو بنی کنانہ پر فتح یاب رہے۔اور جب دن کا درمیانی حصہ شروع ہوا تو بنی کنانہ کو بنی قیس پر فتح عاصل ہوگئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ جتنا میں نے جنگ فجار کا بیان کیا ہے وہ اس سے بہت زیا دہ طویل ہے۔سیرت رسول اللّٰہ کَالِیْزِلْم کے بیان کا انقطاع مجھے اس کے کمل بیان کرنے سے مانع ہے۔



لے (الف) میں رحم اللہ ہے۔ (احم محمودی)

ہے۔غرض رسول اللّٰه ظَافِیْزُ کم نے اس سامان کوفر وخت فر مایا جس کو لے کر آپ نکلے تھے۔اور جوسامان خرید تا جا ہا خرید فر مالیا۔ پھروا پس مکہ تشریف لائے اور میسروآ پ کے ساتھ ہی رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب دو پہر کا ونت ہوتا اور گری بخت ہوتی تو میسر ہ دیکھا کرتا کہ دھوپ ہے بچاؤ کے لئے دوفر شخے آپ پر سابی گئن رہے اور آپ اونٹ پر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پھر جب آپ خدیجہ کے یاس ان کا مال لے کرتشریف لائے توجو مال آپ لائے تھے اس کو انہوں نے پیچا تو مال دگنا یا اس کے قریب قریب ہو گیا۔ اور میسر ہ نے را ہب کی با نیں اور آپ برفرشتوں کا سابیکن ہونا جو پچھاد یکھا کرتا تھاان سے بیان کیا اور جناب خدیجے مقل مند شریف اور ہوشیار عورت تغییں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت کے طفیل ان کے لئے بھی سر فرازیاں جا ہتا تھا۔ تو جب میسرہ نے انہیں وہ عظیم الثان خبریں سنائیں تو انہوں نے رسول اللّٰدمُثَاثَةُ فِيمُ کے یاس آ دمی بھیجااورلوگ کہتے ہیں کہ بیکہلا بھیجا کہا ہے میرے چھاکے بیٹے آپ کے ساتھ رشتہ داری اپنی قوم میں آپ کی ہے مثلی آپ کی امانت داری آپ کے حسن اخلاق اور سچائی کی وجہ ہے آپ کی جانب میرا میلان خاطر ہے پھرآ پ ہےاہے نکاح کی استدعا کی اور جناب خدیجہان دنوں قریش کی عورتوں میں نسب وشرف کے لحاظ ہے افضل واعلیٰ اور مال کے اعتبار ہے تمام عورتوں میں بڑی مالدار تھیں۔ان کی قوم میں ہے ہرایک آرز دمند تھا کہ کاش اس کواس امر پر قدرت ہوتی۔ آپ کا نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزيٰ بن قصى ابن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن فهر ہے آپ كى والدہ كا نام فاطمہ بنت زائدة بن الاعصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لوسى بن غالب بن فهر \_ فاطمه كي مال كا نام بالة بنت عبدمنا ف بن الحارث بن عمروني منقذ بن عمر و بن معيص بن عامر بن لوسي بن غالب بن فهر .. بإلية كي مال كا تام قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم بن عمر و بن مصيص بن كعب بن لؤك بن غالب بن فهر تفا\_

ندکورہ بالا پیام جب انہوں نے رسول اللہ مُنافِیَۃ کے پاس بھیجا تو آپ نے اپے بچاؤں ہے اس کا ذکر کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے بچاحز قبن عبدالمطلب رحمہ اللہ نکلے۔ اور خویلد بن اسد کے پاس جاکر خدیجہ ہے آپ کی نسبت قرار دی۔ اور ان ہے آپ کا عقد ہوگیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللہ مُنَا اللہ عَلَیْ آئے ان کے مہر میں بیش جوان اونٹنیاں دیں۔اوریہ پہلی بی بی تھیں جن سے رسول اللہ مُنَا اللہ عَلَیْ آئے ہے عقد فر مایا۔ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسراعقد نبیس فر مایا یہاں تک کہ انتقال فر ما تکئیں۔اللہ تعالیٰ ان سے رامنی رہے۔

لے (الف) میں مہلا بن عمر دنیں ہے۔ (ب ج د) میں ہے۔ (احمر محمودی)۔ سع (الف) میں نہیں ہے۔ (اتمر محمودی)

ابن این این این این کی کہا کہ آپ کے فرزندابراہیم کے سوا آپ کی تمام اولا دحضرت خدیجہ ہی ہے ہوئی القاسم جس کے نام سے آپ کنیت فر مایا کرتے تھے۔اور طاہر۔طیب۔نینب۔رقیدام کلثوم اور فاطمہ میہم السلام (حضرت خدیجہ ہی ہے) تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ کے فرزندوں میں سب سے بڑے قاسم تھے ان کے بعد طیب ان کے بعد فاطمہ طاہراور صاحب زادیوں میں سب سے بڑی رقیدان کے بعد زینب ان کے بعد ام کلثوم ان کے بعد فاطمہ تھیں۔

ابن آئی نے کہا کہ قاسم طیب اور طاہر کی تو اسلام ہے پہلے ہی و فات ہوئی صاحب زادیاں سب کی سب ز مانداسلام تک رہیں اور اسلام اختیار کیا اور رسول الله می فیز کی کے ساتھ ہجرت کی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابراہیم کی والدہ ماریتیس۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے ابن لہیعہ کی حدیث بیان کی کہا کہ ابراہیم کی والدہ نی کریم مُنَّاقِیْز کی خواص ماریت میں جن کومقوس نے آپ کے پاس بطور مدیدروا نہ کیا تھا۔

ابن آئی نے کہا کہ جناب خدیج نے ورقد بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ اور یہان کے چھازاد بھائی نفر انی تھے۔ اور کتب بینی میں انہوں نے زیانہ گزارا تھا۔ اور لوگوں کے معلویات میں ہے ان واقعات کو بھی جانے تھے۔ جو جناب خدیج کے غلام میسرہ نے راہب کی با تیں اور اپنے چھم وید حالات کا ان سے ذکر کیا تھا کہ دو فر شے آپ پرسایہ آفن رہا کرتے تھے۔ تو ورقہ نے کہا کہ اے فدیج اگر یہ واقعات سے جمیر ان میں تو محمد (من الحقیق) اس امت کے نبی جیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ بات ضرور ہونے والی ہے یہ واقعات سے جمیر کا انتظار ہے اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ یا جیسا پھی انہوں اس امت کے لئے ایک نبی ہونے والل ہے جس کا انتظار ہے اور یہی اس کا زمانہ ہے۔ یا جیسا پھی انہوں نے کہا۔ راوی نے کہا کہ ورقہ اس معاطی نسبت خیال کرتے تھے کہ اس کے وقوع میں تا خیر ہوگئی ہے۔ اور کہتے تھے کہ آخر کب تک انتظار کیا جائے ۔ اس کے متعلق ورقہ نے ماشعار کیے جس۔

خدیجے ہیں نے ایک کے بعدایک دصف سنااے خدیجے میراا نظار بہت دراز ہو گیا ہے۔ بِيَطُنِ الْمَكَّتَيْنِ عَلَى رَجَائِي خَدِينَكِ أَنْ ارَى مِنْهُ خُرُوْجَا اے خدیجہ میں سمجھتا اورا میدر کھتا ہوں کہ تمہاری بات کا ظہور مکہ کے دونوں بطنوں کے درمیاں

بِمَا حَبَرْتِنَا مِنْ قَوْلِ قَسِّ مِنَ الرُّهُبَانِ أَكُرَهُ أَنْ يَعُوْجَا میں اس بات کو بہند نہیں کرتا کہ راہبوں میں ہے آس نامی راہب کی جس بات کی تم نے ہمیں خبر دى وه نيزهى يا غلط ہو جائے۔

بِأَنَّ مُحَمَّدًا سَيَسُوْدُ فِينَا وَنَحْصِمُ مَنْ يَكُونُ لَهُ حَجِيْجَا کہ محد ( سَکَاتِیْزِم) ہم میں عنقریب سردار ہو جا کیں گے اور ان کی جانب سے جو شخص کسی سے بحث كرے گاوي غالب رہے گا۔

وَ يَطُهَرُ فِي الْبِلَادِ ضِيَاءُ نُورٍ يُقِينُمُ بِهِ الْبَرِيَّةَ اَنْ تَمُوْجَا اور تمام شہروں میں اس نور کی روشنی تھیل جائے گی۔ جوخلق خدا کوسیدھا چلائے گی۔اورمنتشر ہونے سے بیائے گی۔

فَيَلْقَى مَنْ يُحَارِبُهُ خَسَارًا وَيَلْقَى مَنْ يُسَالِمُهُ فُلُوْجَا اس کے بعد جوآپ ہے جنگ کرے گا نقصان اٹھائے گا اور جوآپ ہے مصالحت کرے گا گنج مندر ہے گا۔

فَيَالَيْتِي إِذَا مَا كَانَ ذَاكُمُ شَهِدْتُ وَكُنْتُ اكْثَرُهُمْ وَلُوْحَا کاش میں بھی اس وقت رہوں جب تمہارے آ گے ان واقعات کا ظہور ہو۔اور کاش اس میں داخل ہوئے والول میں سب سے زیادہ حصے دار رہول۔

وَلُوْجًا فِي الَّذِي كُوهَتْ قُرَيْشٌ وَلَوْعَجَّتُ بِمَكَّتِهَا عَجِيْجَا اس وین میں داخل ہو جاؤں جس ہے قریش کو کراہت رہے گی۔اگر چہ وہ اپنے مکہ میں بہت م کھے جنے ایکار کریں (اور لبیک لبیک ایکاریں)۔

> لے (الف) میں نینا کے بچائے توما ہے۔ (احم محمودی)۔ ع (الف) اولهم ب\_ (احرمحودي)

اُرَجِی بِالَّذِی کَرِهُوْ جَمِیْعًا اِلٰی ذِی الْعَوْشِ اِنْ سَعَلُوْا عُرُوجًا جس چیز ہے تر ایک چیز ہے یا لک عرش کے پاس ہے سرفرازی کا امید دار ہوں جبکہ ان کو ذلت ہوگی۔

وَهَلْ آمُرُ السَّفَالَةِ غَيْرٌ مُحُفْمٍ بِمَنْ يَخْتَارُ لِمِنْ سَمَكِ الْبُرُوْجَا جَلَ عِنْ اللَّهُ وَجَا جس فَ بِلَنْدَى كُوبِر جول كے لئے نتخب فر مایا ہے اس سے انکار وکفر کے سواکیا کوئی اور ذات بھی ہے۔

فَإِنْ يَبْقُواْ وَابْقَ تَكُنْ الْمُورٌ يَصِعُ الْكَافِرُونَ لَهَا صَبِيْجَا فَإِنْ يَبْقُواْ وَابْقَ تَكُنْ الْمُورُ يَصِعُ لِي الْكَافِرُونَ لَهَا صَبِيْجَا الْكَافِر وَابْقَاتِ رونما ہول کے کہ کا فر اگروہ بھی رہوں تو وہ دیکھ لیس کے کہا لیے ایسے واقعات رونما ہول کے کہ کا فر ان سے خت آ ہوزاری کرس کے۔

وَإِنْ اهلِكَ فَكُلُّ فَتَى سَيَلْفَى مِنَ الْأَفَدَادِ مَنْلَفَةً خُرُوْجَا اوراگر میں مرجاوَں تو (تعجب كا مقام نہیں كه ) ہر جو ان مرد قضا وقدر كے تكم كے بموجب ہلاكت (اوراس دنیاہے) نكل جانے كے وقت سے قریب میں ملاقات كرنے وال ہے۔

## کعبۃ اللّٰہ کی تغمیراوررسول اللّٰہ مُنَا ﷺ کا حجراسود کے معالمے میں تھم بنتا

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول اللہ من اللہ کا ایک ہوئے ہوئے تو قریش نے تھیں کعبہ پراتفاق کیا۔
وواس بات کی فکر میں تھے کہ اس پر جیت ڈالیس اور کعبہ کوڈ ھانے سے ڈرتے بھی تھے۔اور وو آ دمی کے قد
سے پچھاونچا سنگ بستہ تھا۔انہوں نے چاہا کہ اس کو بلند کریں اور اس پر حجیت ڈالیس۔ بیر خیال انہیں اس وجہ
سے پیدا ہوا کہ بعض لوگوں نے کعبہ میں سے خزانہ چرالیا تھا۔ جو کعبہ کے اندرا کیک چہ بچہ میں رہا کرتا تھا۔اور بیہ
خزانہ جس مختص کے پاس پایا گیا اس کانام دو یک تھا جو بنی کینے بن عمر وخزا کی کا غلام تھا۔

ابن بشام نے کہا کہ قریش نے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا حالا نکہ قریش کا یہ بھی خیال تھا کہ اس کوجن لوگوں نے چرایا تھا انہوں نے اس کودو یک کے یاس رکھا تھا۔

روم کے ایک تا جر کی ایک شختی سمندر نے ساحل جدہ پر لا ڈالی تھی اور وہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی تو ان لوگوں نے اس کی لکڑی لے لی اور کعبہ کی حجیت بنانے کے لئے اس کو تیار کیا۔اور مکہ میں ایک قبطی بڑھئی رہتا تھا۔اس

ل (الف) میں یخیارجم متکلم کا کا صیغہ ہے جو غلط معلوم ہوتا ہے۔(احم محمودی)۔

ع (الف) من تيس بر احرمحمودي)

س (الف) من نبيل ہے۔ (احرمحودی)

نے انہیں میں رہ کر بعض ایسی چڑیں تیار کردیں جواس کے قابل تھیں اور ایک سانب تھا جو کعبہ کے چہ ہے۔

اکھا کرتا تھا۔ جہاں وہ تمام چیزیں رکھی جاتی تھیں جو کعبہ کے لئے روز اند بطور نذراند آتی تھیں بیسانب دھوپ
کھانے کے لئے کعبہ کی دیواروں پر آ پیٹھتا اور لوگ اس ہے ڈرتے اس لئے کہ جب کوئی اس کے زدیک جاتا
تو وہ اپنا سر اٹھا تا اور منہ کھولٹا اور پیخکاریں بارتا۔ تو لوگ اس ہے ڈرجاتے۔ ایک روز جب وہ اپنی عادت کے موافق کے بیشا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک پرندکواس کی طرف بھیجا اور وہ
موافق کے حیب کی دیواروں پردھوپ کھانے کے لئے بیشا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک پرندکواس کی طرف بھیجا اور وہ
اس کو اڑائے گیا تو قریش نے کہا کہ اب ہم امید کرتے بیس کہ اللہ تعالیٰ اس بات ہے راضی ہوگیا ہے جس کا
مانب کے شرعے بھی بچا دیا۔ پھر تو اس کو ڈھا کرئی تغیر کرنے کے لئے سب کے سب متنق ہوگے۔ اور
مانب کے شرعہ بھی بچا دیا۔ پھر تو اس کو ڈھا کرئی تغیر کرنے کے لئے سب کے سب متنق ہوگے۔ اور
الشواور کعب بیس کا ایک پھر نکال تو پھر اس کے ہاتھ بھی سے اٹھی کر پھر اپنی جگہ جا بیشا تو اس نے کہا اے گروہ
مزیش اس کی تغیر بھی اپنی پاک کمائی کے سواکوئی چیز ندواخل ہونے دو۔ اس بیس خرچی کا بیسہ نہ گھے۔ سود کی مائی نہ شریک ہولوگوں بھی کی رظام کر کے حاصل کی ہوئی شئے ندواخل ہو۔ لوگ اس بات کی نسبت ولید بن مائی نہ شریک ہولوگوں بھی کی جانب کرتے ہیں۔
مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مین می وظام کر کے حاصل کی ہوئی شئے ندواخل ہو۔ لوگ اس بات کی نسبت ولید بن مائی نہ شریک بھوٹی شئے ندواخل ہو۔ لوگ اس بات کی نسبت ولید بن

این اتحق نے کہا کہ جھ سے عبداللہ بن جے کی نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن امیہ بن طفوان بن امیہ بن طفف بن وہب بن حذافۃ بن جمح بن عمرو بن ہصیص بن کعب بن لوک سے روایت کی کہ انہوں نے جعد قبین ہمیر قبین ابی وہب بن عمرو کے ایک لڑکے وبیت اللہ کا طواف کرتے و یکھا تو اس کے متعلق دریا فت کیا کہا گیا کہ دو جعد قبین ہمیر و کا بیٹا ہے اس وقت عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ اس محض کا دادا لینی ابو وہب بی وہ محض کے دو جعد قبین ہمیر و کا بیٹا ہے اس وقت عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ اس محض کا دادا لینی ابو وہب بی وہ محض ہے جس نے کعبۃ اللہ کا ایک بچراس وقت نکالا تھا جب قریش اس کے ڈھانے پر شفق ہوگئے ہے تو تو تو تھر اس کے ہاتھ سے انجیل کرا پی جگہ جا جیشا تھا تو اس نے اس وقت کہ تھا کہ اے گروہ تریش اس کی تقمیر میں اپنی پاک کے ہاتھ سے انجیل کرا پی جگہ جا جیشا تھا تو اس نے اس وقت کہ تھا کہ اے گروہ تریش اس کی تقمیر میں اپنی پاک کہا کی سواکوئی چیز نہ داخل ہونے دو۔ اس میں خرچی کا بیسہ نہ دلگاؤ۔ سود کی کمائی نہ شریک کروکسی پرظام کر کے حاصل کی ہوئی چیز نہ داخل کرو۔ ابن ایخن نے کہا کہ ابو وہب رسول اللہ من گئی تھے انہیں کی مدح میں عرب کے کسی شاعر نے کہا کہ ابو وہب رسول اللہ من گئی تھے انہیں کی مدح میں عرب کے کسی شاعر نے کہا کہ ابو وہب رسول اللہ من گئی تھے انہیں کی مدح میں عرب کے کسی شاعر نے کہا ہے۔

وَلَوْبِاَبِی وَهُمِ اَنْخُتُ مَطِلَیْنی غَدَتْ مِنْ نَدَاهُ رَحُلُهَا غَیْرُ خَانِبِ اَلْوَبِاَبِی وَهُمِ اَنْخُنُ کُوبِشَا وَلَا لَا اَنْ لَا اَلَا اِللَّهِ اَلْمُنْ کُوبِشَا وَلَا لَا اَللَّا اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

بِأَنْيَضَ لِمِنْ فَوْعَیٰ لُوْتِی بُنِ غَالِبٍ اِذَاحُصِدَتْ أَنْسَابُهَا فِی الذَّوَائِبِ الرَّمِن الْمُوائِبِ الْمُلْكِلُونِ عَلَى الذَّوَائِبِ الْمُلْكُونِ عَلَى الذَّوَائِبِ الْمُلْكُونِ عَلَى الذَّوَائِبِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ عَلَى اللَّهُ وَالْبِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ عَلَى اللَّهُ وَالْبِ اللَّهُ الْمُلْكُونِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُلِكُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُلِكُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُلِكُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُلِكُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُلِكُ اللَّهُ وَالْمُلِكُ وَالْمُلْكُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلْكُ وَلَا مُلْكُونِ اللَّهُ وَالْمُلْكُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُلْكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِ اللْمُلْكُولِ اللَّهُ وَلَالِكُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللْمُلْكُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلْمُلْكُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ وَلَالْمُولُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّلُولُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَالْمُولُ اللَّلْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُولُ اللَّلْمُ اللْمُولُولُ اللَّهُ وَلِلْمُلْكُولُ اللْمُولِ اللْمُولُولُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللْمُولُولُ اللْمُلْمُ اللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُولُولُ الللْمُولُولُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

آبِی لَآخُدِ الطّنیم یَوْتَاحُ لِلنَّدَی تَوسَّط جَدَّاهُ فُرُوْعَ الْاَطَابِبِ وَهِ بَدَلَه لِیْ خَدِ الطّنیم یَوْتَاحُ لِلنَّدَی وَ الله اور سخاوت ہے راحت حاصل کرنے والا ہے اس کے دونوں میں اعلی درجہ رکھتے ہتے۔

عَظِیْمٌ رَمَادِ الْفَدْدِ یَمُلَا جِفَانَهٔ مِنَ الْنُحُبْزِ یَغُلُوْهُنَّ مِثْلُ السِّبَانِبِ (ووالیاتی تفلُو هُنَّ مِثْلُ السِّبَانِبِ (ووالیاتی تفاکه) اس کی دیگوں کے نیچ کی را کھڈ عیروں ہوتی۔وہ اپنے بڑے کا ہے روثی ہے اپنے محرتا کہ ان پر (روثی اس طرح بلند ہوتی تھی کہ ) گویا وہ عید کا روز ہے۔

پھر قریش نے کجنے کے نکڑ ہے نگڑ ہے تھ ہرا لئے۔ درواز ہے کا حصہ بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کا۔ رکن اسود رکن بمانی کے درمیان کا حصہ بنی مخز وم اور قریش کے ان قبیلوں کا جوان سے ل گئے تھے۔ کعبے کا پچپلا حصہ بنی جمح اور بنی سہم کا جوعمر و بن بھیص بن کعب بن لوسی کے دو بیٹے تھے۔ حجر کا حصہ بنی عبدالدار بن قصی اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی اور بنی عدی ابن کعب بن لوسی کا جس کوحظیم بھی کہتے ہیں۔

پھرلوگوں کو کعبہ ڈھانے میں ڈرلگا اور اس سے گھبرانے گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس کے ڈھانے میں میں تم سے پہل کرتا ہوں۔ پھراس نے کدال لی اور اس پر جا کھڑا ہوا۔ اور وہ کہہر ہاتھا۔ اللّٰہم نم سے بہل کرتا ہوں۔ پھراس نے کدال لی اور اس پر جا کھڑا ہوا۔ اور وہ کہہر ہاتھا۔ اللّٰہم نم تو ع ۔ یا اللّٰہ ہم تو بھلائی ہی کے طالب میں کہا پھر اس نے رکن کی جونب سے پچھے حصہ ڈھایا۔ افتیار نہیں کی ہے۔ یا اللّٰہ ہم تو بھلائی ہی کے طالب میں کہا پھر اس نے رکن کی جونب سے پچھے حصہ ڈھایا۔ لوگ رات بھر منتظر رہے۔ اور کہا کہ انتظار کریں گے۔ اگر اس پر کوئی آفت آئی تو اس کا کوئی حصہ ہم نہ ڈھائیں گے اور جیسا تھا ویسا ہی چھوڑ ویں گے۔ اور اگر کوئی آفت نہ آئی تو ہم سبحصیں گے کہ اللہ تعالی مارے کام سے راضی ہوگیا ہے ہم اے ڈھائیں گے دوم سے دوز رات کا پچھے حصہ باتی رہنے ہی کے وقت

لے (الف) میں ہابیض کے بچائے صرف ابیض ہے جس ہے مصرع کاوڑن یا قی نہیں رہتا۔ (حرمحمودی)۔

ع ليعني نانا واوا\_(احر محمودي)

س (بجر) می عبد كالفظ نيس ب\_ (احم محمودي)\_

سے۔ (الف) میں لم ترع ہے اس صورت میں فعل یاب افعال ہے ہوگا میکن اس کے کوئی مناسب مقام معنی سمجھ ہیں نہیں آتے ۔(احریمحمودی)۔

ے وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اس نے بھی ڈھایا اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب وہ اساس ابرا ہیم علیہ السلام تک ڈھاچکے تو ایسے پیقروں تک پہنچے جوسبز رنگ اور اونٹ کے کو ہان کے سے اور ایک دوسرے کوگرفت کئے ہوئے تتھے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے بعض صدیث کی روایت کرنے والوں نے کہا کہ قریش کے ایک شخص نے جواس کو ڈھار ہا تھا اس کے دو پھروں کے درمیان سبل داخل کیا تا کہ ان دونوں پھروں میں ہے ایک کو اکھیڑے تو جیسے ہی اس پھر نے حرکت کی تمام مکہ میں ایک کڑا کا سنائی دیا اور لوگ ابرا ہیمی اساس کے ڈھانے ہے رک مجے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے سے بیجی بیان کیا گیا ہے کہ قریش کواس کونے میں ایک تحریم لی (یا کتبہ) یا سریانی میں کمھی ہوئی تھی لوگوں نے اس کو دیکھا تو پچھ نہ بچھ سکے یہاں تک کہ ایک یہودی نے اسے انہیں پڑھ کر سنایا۔اس میں لکھا تھا میں مکت<sup>ا</sup> کا ما لک القد ہوں میں نے اس کواس وقت بیدا کیا جب آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جاند سورج کوصورت بخشی میں نے اس کے اطراف سات موحد فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے وہ اس کی اس وقت تک حفاظت کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کے دونوں پہاڑ باتی رہیں وہ اس کے رہنوں کہا ڈ باتی رہیں وہ اس کے رہنوں کے یائی اور دود ھے لئے مہارک ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ احتیا ہا کے معنی اس کے دونوں پہاڑ کے ہیں۔

ابن اتخق نے کہا کہ بھے ہے ہی بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے المقام (بینی مقام ابراہیم) میں ایک تحریر پائی (یا کتبہ) جس میں لکھا تھا بیالتٰد کی حرمت والا گھر ہے اس کا رزق اس کے پاس تین راستوں سے آئے گا جس نے اس کو پہلے پہل (اس حرمت کا) سز اوار بنایا وہ اس کو حلال نہیں کرے گا (بے حرمت نہیں کرے گا)۔
کرے گا)۔

ابن المحق نے کہا کہ لیٹ بن ابی سلیم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں نے کعبہ میں نی کا فیڈ آئی کی کھیتی بعث ہے سے چالیس سال پہلے ایک پتھر پایا جس میں۔اگر ان کا دعویٰ سیجے ہے۔لکھا تھا جو محف کسی نیکی کی کھیتی بوٹ سے گا تو اس کا پھل رشک عاصل کرے گا۔ (یعنی قابل رشک بن جائے گا) اور جو بدی کی کاشت کر ہے گا۔ اس کا پھل ندامت حاصل کرے گا۔ (کیا) تم لوگ برائیاں کرو گے اور اس کی جز ااچھی یاؤ کے ہاں گا۔ اس کا پھل ندامت حاصل کرے گا۔ (کیا) تم لوگ برائیاں کرو گے اور اس کی جز ااچھی یاؤ کے ہاں

<sup>، (</sup>بجو) میں بکتے ہے۔

مع (الف) من ديس ہے۔

سے (الف) من نیں ہے۔ (احرمحودی)

ہاں (ابیانہیں ہوسکتا) ہول کے پیڑ سے انگو نہیں تو ڑے جا کتے۔

ا بن ایخت نے کہا کہ پھراس کی تعمیر کے لئے قریش کے قبیلوں نے پھر جمع کئے۔ ہر قبیلہ علیحد و علیحد و پھر جمع کرتا تھا پھرانہوں نے اس کی تغییر شروع کی یہاں تک کہ جب تغییر رکن ( لیٹنی حجرا سود ) کے مقام تک پیچی تو قبائل میں جھڑا ہوا ہر قبیلہ جا ہتا تھا کہ اس کے مقام پر اس کوخود رکھے نہ کہ دوسرا یہاں تک کہ آپ میں اختلاف ہوگیااور جتے جتے بن گئے اورمعاہدے ہو گئے ۔اورسب کے سب جنگ کے لئے تیار ہو گئے ۔اور تی عبدالدار نے خون ہے بھرا ہواا یک بیالہ لا رکھااوروہ اور نی عدی بن کعب بن لوکی نے مرنے تک لڑنے کا عبد كيا اوراين باته اس كثور بيس و الله وان لوكون كانام "لعقة المدم" يعنى خون جائة والركعا سمیا۔غرض قریش جاریانچ روز تک ای حالت میں رہے۔ پھروہ سب مسجد میں جمع ہوئے اورمشورہ کیا۔اور انصاف براتر آئے ۔بعض راویوں کا دعویٰ ہے کہ ابوا میہ ابن المغیر ہ بن عبد اللہ بن عمر ابن مخز وم نے جواس سال (بعنی اس وقت) قریش میں سب ہے زیادہ من رسیدہ تھا کہا کہ اے گروہ قریش اس مسجد کے دروازے ہے جو پہلامخص داخل ہواس کواپنے آپس کےاختلافی مسئلہ میں فیصلہ کرنے والا بناؤ۔انہوں نے رائے مان لی پھران کے باس پہلا آنے والاقتحص رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا ہی تو ووامین ہے جس کوسب جانتے ہیں۔ یہ محرہے ہم راضی ہیں۔اور جب آپ ان کے پاس بہنچے اور انہوں نے آ پ کواس فیصلہ کے قابل جھکڑے کی خبر دی تو رسول الله منان الله الله عرب یاس ایک کپڑ الا وُ۔ تو آ پ کے پاس کپڑالایا گیا۔ آپ نے اس رکن (حجراسود) کولیا۔اوراینے ہاتھ سے اس کپڑے میں رکھا۔اور فرمایا کہ ہرایک قبیلہ اس کپڑے کا ایک ایک ایک کونا پکڑے اور سب کے سب مل کر اس کوا تھاؤ۔ انہوں نے ایہائی کیا۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کو لے کر اس کے مقام تک پنچے تو آپ نے اپنے وست مبارک سے اس کور کھ دیا اور اس پرتغییر ہونے گئی۔ قریش رسول اللہ مَنْ تَقَوْم پر وحی نا زل ہونے سے پہلے آپ کوا مین ( کہہ کے ) یکارا کرتے تھے۔ پھر جب وہ تغییر سے فارغ ہوئے اور جیسا جا ہاا سے تغییر کیا تو زبیر بن عبدالمطلب نے سانب کے داقعہ کے متعلق جس کے سبب سے قریش تقمیر کعبہ سے ڈرتے تھے بیدا شعار کیے۔

عَجِبْتُ لَهَا نَصَوَّبَتِ الْعُقَابَ إِلَى النَّعُبَانِ وَهِي لَهَا اصْطِرَابُ عَجِبِهِ الْمُعَابِ الْمُعَابِ الْمُعَابِ الْمُعِرادية والى چيز ہے۔ مُصِيَّجِبِ بواكه عَقابِ اللهِ عَقابِ اللهِ عَقابِ اللهِ عَقابِ اللهِ عَقابِ اللهِ عَقابُ اللهِ عَقَابُ وَقَابُ وَقَابُ وَقَابُ وَقَابُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

جب کعبہ کی از سرنونقیر کے لئے ہم اٹھے تو وہ ہمیں ڈرانے کے لئے اس عمارت پر سے حملہ کرتا اور وه خود بھی ڈرتا تھا۔

فَلَمَّا أَنْ خَشِيْنَا الرِّجْزَجَاء آتُ عُفَابٌ تَتْلَيْبٌ لَهَا انْصِبَابُ پھر جب ہم اس تکلیف دہی یا نقصان رسانی ہے ڈر گئے تو ایک عقاب آیا جس کا نزول راست ای کے لئے ہوا تھا۔

فَضَتُّهَا آ اِلَّهَا ثُمَّ خَلَّتُ لَنَا الْبُنيَّانَ لَيْسَ لَهُ حِجَابُ اس نے اسے اپنی جانب تھینج لیا اور ہمارے لئے تعبة اللہ کو خالی کر دیا کہ اس (کے پاس جائے) کے لئے کوئی روک ندر ہے۔

فَقُمْنَا حَاشِدِيْنَ إِلَى بِنَاءٍ لَنَا مِنْهُ الْقَوَاعِدُ وَالتَّوَابُ پس ہم سب کے سب متنق ہوکر جلد تغییر کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوئے اس کی بناءاور مٹی کا کام ہمارے ذیر مدقعا۔ غَدَاةً نَرْفَعُ التَّأْسِيْسَ مِنْهُ وَلَيْسَ عَلَى مُسَوَيْنَا ثِيَابُ جس روز ہم اس کی بنیا دکی تقبیر کررے تھے ہم میں کے درست کرنے والے پر کپڑے نہ تھے (یا ہاری شرمگا ہوں کیر کیڑے نہ تھے بعنی ہم نظے ہوکر اس کی تغییر کرر ہے تھے زمانہ جا ہلیت میں نظے ہوکر کا م کرنے کا بڑا تواب اورمستعدی اورچستی کا کام سمجما جاتا تھا)۔

اعَزَّ بِهِ الْمَلِيْكُ بَنِي لُوْيِ فَلَيْسَ لِلأَصْلِهِ مِنْهُمْ ذَهَابُ ما لک نے اس کام کے ذریعہ بنی لوی کواعز از سرفراز فر مایا پس اس عزت کی جڑ ان کے پاس جا نہیں سکتی۔

وَقَلْدُ حَشَدَتُ هُنَاكَ بَنُو عَدِي وَمُرَّةً قَلْدُ تَقَدَّ مَهَا كِلَابُ اس مقام پرینی عدی بھی جمع ہتے اور تیزی ہے کام کر رہے تھے اور بنی مرۃ بھی لیکن بنی کلا ب تو ان سب ہے آ کے تھے۔

تَبَوَانَا الْمَلِيْكُ بِذَاكَ عِزًّا وَعِنْدَ اللَّهِ يُلْتَمَسُ النَّوَابُ اس کام کے سبب سے مالک نے ہمیں عزت کا سزاوار بنا دیا۔اور جزا اور ثواب کی طلب تو اللہ

ل (الف) من المت مائي على ب جس كورتكاف مح كها جاسك بين بيت الله كرة مائي كوجهار يالي مال كرديا\_ (احرمحودي) ع ووسرى روايت مسادينا كے لحاظ سے توسين كے درميان كا ترجمہ بے جس كاذكر ابن بشام نے آ مے كيا ہے۔ (احم محمودي)

تعالیٰ ہی ہے ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مساوین ٹیاب کی روایت بھی آئی ہے۔ رسول اللہ تا ٹی آئے جس کعبۃ اللہ اللہ تا ٹی کے زمانے جس کعبۃ اللہ المحارہ ہاتھ کا تھا۔ اور اس پرسفید سوتی کپڑاڈ الا جاتا تھا۔ پھر دھاری دار لمبی چا دریں ڈالی گئیں اور پہلا مخص جس نے اس کو دیبا (ریشی کپڑا جس کا تا تا باتاریشی ہو) ڈالا وہ حجاج بن پوسف تھا۔

بيان مس ل

این ایخی نے کہا کہ قریش نے مس (کالقب اختیار کرنے) کی ایک رسم ایجاد کی جس کوانہوں نے غور دخوض کے بعد مناسب سمجھا تھا جھے خبر نہیں کہ بیا بجاد واقعہ فیل ہے پہلے کا تھا یا اس کے بعد کا۔انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم طبیق کی اولا دادر حرم میں رہنے والے اور بیت اللہ کے متولی مکہ کے ساکنین اور متوطنین ہیں سارے عرب میں کو نہ ہم را ساحت ہے نہ ہمارا سامر تبہ و منزلت ۔اورخود عرب بھی اپنی ایسی قدرو میں سارے عرب میں قدرو منزلت وہ ہماری جانے ہیں۔ پس اے حرم کے رہنے والوتم حرم کے باہری کسی منزلت نہیں سجھتے جیسی قدرو منزلت وہ ہماری جانے ہیں۔ پس اے حرم کے رہنے والوتم حرم کے باہری کسی چیز کی الی عزت نہ کروجیسی تم حرم کی عزت کرتے ہو۔اگر تم نے (خارج حرم کی چیز وں کا بھی) ایسا ہی احترام کیا تو دوسرے عرب تمہارے یاس کی حرمت والی چیز وں کو سبک سمجھنے لگیس گے۔

انہوں نے کہا کہ حرم کے باہر کی چیزوں کی لوگوں نے اسی عزت کرنی شروع کی ہے جیسے حرم کی چیزوں کی۔ (اس کا نتیجہ یہ ہوا) کہ انہوں نے عرفات کے میدان بیس تھہر تا اور دہاں سے سب کے ساتھ ڈکٹنا ترک کر دیا۔ حالانکہ وہ جانے تھے اور اس امر کا انہیں اقر اربھی تھا کہ وہ مشاعر جج اور دین ابراہی بیس سے ہا دروا ہے سواد وسر ہے عربوں کے وہاں تھہر نے اور وہاں سے سب کے ساتھ نکلنے کو لاز می بھی بجھتے تھے۔ باور اپنے سواد وسر ہے عربوں کے وہاں تھہر نے اور وہاں سے سب کے ساتھ نکلنے کو لاز می بھی بجھتے تھے۔ باوجود اس کے وہ کہتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں ہیمن سیمنا سب نہیں کہ ہم حرم سے نکلیں اور نہ ہمیں میرمنا سب ہے کہ حرم کے باہر کی چیزوں کی ایسی تعظیم کریں جیسی تعظیم حرم کی ہم کرتے ہیں۔ ہم مس یعنی حرم والے ہیں اس کے بعد انہوں نے عرب کے ان تمام قبیلوں کے لئے بھی جو ان کی اولا دیس سے تھے۔خواہ وہ حرم کے رہے والے ہوں یا غیر حرم کے ان کی اولا دیش ہونے کے سبب سے وہی حقوق قرار دیے جو ان کے وان کے تھے۔ ان کی اولا دیش ہونے کے سبب سے وہی حقوق قرار دیے جو ان کے وان کے لئے بھی وہی بات حلال ہوتی اور ان کے لئے بھی وہی بات حلال ہوتی وار ان کے لئے بھی وہی ہوتی جو ان

ا حمس کے معنی بہادر خاندانی دلیر۔ اور دین امور کی شخت پابندی کرنے والے کے ہیں۔ قریش کنانداور بنی جدیلداوران کے حمس کے معنی بہادر خاندانی دلیر۔ اور دینی امور کی شخت پابندی کی وجہ سے تھا یااس کے تابعین نے اپنے لئے بہاقت اختیار کیا تھا۔ ان کا بہلقب اختیار کرنایا تو امور دینداری کی شخت پابندی کی وجہ سے تھا یااس وجہ سے تھا کہ وہ تمسا ویعنی کعبۃ التدشریف کی پناہ میں رہنے والے تھے کذافی منتبی الارب۔ (احم محمودی)

کے لئے حرام ہوتی ۔اور بنی کنا نہ اور بنی خز اعربھی نہ کورہ امور کے لحاظ ہے انہیں میں داخل ہو گئے تھے۔ ا بن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے ابوعبید ہنحوی نے بیان کیا کہ بنی عامرا بن صعصعۃ بن معاویۃ بن مکر بن ہواز ن بھی مذکورہ امور میں انہیں کے ساتھ ہو گئے تھے۔عمر و بن معدی کرب کا پہشعر بھی مجھے اس نے سنایا۔ اعَبَّاسُ لَوْكَانَتُ شِيَارًا جِيَادُنَا بِتَثْلِيْتُ مَانَاصَيْتَ بَعْدِى الْأَحَامِسَا اےعماس جنگ تثلیث کے روز اگر ہمارے گھوڑے موٹے تا زےا جھے ہوتے تو تو میرے بعد پھرمس کالقب رکھنے والوں (یعنی بی عام ) ہے جھکڑا نہ کرتا۔

ابن ہشام نے کہا کہ تثلیث ان کے شہروں میں ایک مقام کا نام ہے اور شیار کے معنی السمان الحسان ہیں۔اورلفظ احامس ہے شاعر کی مراد بنی عامر ابن صعصعة اورعباس ہے مرادعباس بن مراداس اسلمی ہے جس نے بنی زید پر مقام تثلیث میں لوٹ مار کی تھی۔ اور یہ بیت عمر و کے تعبید ہے کی ہے۔ اور اس نے لقیط بن زرارة الداري كابيشعر جنك جبله كےمتعلق سنايا۔

اَجُٰذِهُ إِلَيْكَ إِنَّهَا بَنُوْعَبُس الْمَعْشَرُ الْجِلَّةُ فِي الْقَوْمِ الْحُمس تو یہ بات اچھی طرح جان لے کہ وہ بن عبس ہیں حمس کا لقب اختیار کرنے والے لوگوں میں یزے کھرائے دائے ہیں۔

شاعرنے بیشعراس کئے کہا کہ جنگ جبلہ کے روز بنی عبس بنی عامر بن صعصعۃ میں خلفاء تھے۔اور جنگ جبلہ وہ جنگ تھی جو بنی حظلہ بن مالک ابن زیدمناۃ بن تمیم اور بن عامر بن صعصعۃ کے درمیان ہوئی تمتی۔ اور اس جنگ میں بنی عامر بن صعصعة کو بنی حنظلہ پر فتح ہوئی تھی اس جنگ میں لقیط این زرار ہ بن عدس قتل هوا \_اورحا جب بن زراره بن عدس قید موااورعمر و بن عمر و بن عدس بن زید بن عبدالله بن دارم بن ما لک بن حظلہ فئلست کھا کر ہما گا ای جنگ کے متعلق جر برفرز وق ہے کہتا ہے۔

كَانَّكَ لَمْ تَشْهَدُ لَقِيْطًا وَحَاجِبًا وَعَمْرُو بُنَ عَمْرُو إِذْ كَوْايَا لَدَارِم محویا تو نے لقیط و حاجب وعمر و بن عمر و گواس حالت میں دیکھا ہی نہیں جبکہ وہ پکار رہے تھے کہ اے بی داہم عاری الماد کوآ ؤ۔

لے (الف) میں الحلۃ ہے با حام حلی ہے جس کے معنی میہ ہوں سے'' باو جود ساکن حل یعنی خارج حرم ہونے کے حمس میں داخل الرئاء (احدمحودي)

ع (الف) میں دعابعینندوا حداس صورت میں منمیر صرف عمر و کی جانب پھرے گی تعنی جبکہ و ویکارر ہاتھا۔ (احمد محمودی)

کر ۲۰۲ کے حصراق ل کے حصراق کے کا کہ کا کہ

یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔ پھران کا مقابلہ ذی نجب میں ہوا تو بی حظلہ کو بنی عامر پر فتح ہوئی۔اوراس روز حسان بن معاویہ الکندی جس کی کنیت ابو کہشہ تھی قبل کیا <sup>ع</sup>یا۔اوریزید بن الصعق الکلا بی قید ہوا۔اورطفیل بن مالک بن جعفر بن کلاب ابوعامر بن الطفیل فکست کھا کر بھا گا۔اس کے متعلق فرز دق کہتا

وَمِنْهُنَّ إِذْنَجْي طُفَيْلٌ بْنُ مَالِكٍ عَلَى قُرْزُلِ رَجُلًا رَكُوْضَ الْهَزَائِمِ جنگوں میں ہے وہ بھی ایک جنگ تھی جبکہ طفیل بن ما لک اپنے قرزل نامی محوڑے پر سوار فنکست كى ايز لكا تا بوا بما كا جار باتمار

وَنَحُنُ ضَرَبْنَا هَامَةَ ابْن خُوَيْلد يَزِيْدُ عَلَى أُمَّ الْقِرَاخِ ٱلْجَوَاثِمِ اورہم نے یزیدین خویلد کی اس کھویڑی برضرب لگائی جس ہے کوئی برندنہیں اڑا ( لیعنی اس کا انقام نیس لیا کمیا ) \_ <sup>ل</sup>

یہ دونوں بیتیں ای کے قصیدے کی ہیں۔تو (اس کے جواب میں ) جربرنے کہا۔ وَنَحْنُ خَطَبْنَا لِل بُنِ كُبْشَةَ تَاجَهُ ۚ وَلَا قَيْ أُمَرَّافِي صَجَّةِ الْخَيْلِ مِصْفَعَا ہم نے ابن کیٹ کے تاج کورنگ دیا اس نے محوژ وں کے خول میں ایک بلند آ وازنصیح و بلیغ مخص ے ملاقات کی تھی۔ (بعنی میرے مقالے میں آیا تھا)۔ یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ جنگ جبلہ اور جنگ ذی بخب کے واقعات میں نے جو پچھ بیان کئے وہ اس سے بہت زیادہ طولانی میں ان کے عمل بیان سے مجھے ای بات نے روک دیا جس کا ذکر میں نے جنگ فجار کے بیان میں کردیا ہے۔ ابن ایخل نے کہا کہ پھرانبوں نے اس رسم تمس میں ایسی ایسی بہت می با تیں ایجاد کیس جوان کے یاس نتھیں انہوں نے کہا کہمس کوا بی غذا میں پنیر کا استعال کرنا اور مسکے کوگرم کر کے تھی بنا کر استعال کرنا اليي حالت ميں نہ جائے جبك وہ احرام بائد مع ہوئے ہوں ۔ اور ندائيس كمبل كے خيموں ميں داخل مونا جا ہے ۔اور جب تک وہ احرام میں ہوں چڑے کے نیموں کے سواکس اور کے سابیہ میں نہ داخل ہوں ۔ پھر انہوں نے اس معالمے میں اور ترقی کی اور کہا کہ حرم کے باہر والوں کو جائے کہ جب وہ تج وعمرہ کے لئے حرم میں آئیں تواییخ ساتھ لایا ہوا یا ہر کا کھانا حرم میں کھا ئیں۔اور جب وہ آئیں اور بیت اللہ کا پہلاطواف

ل عرب كاخيال تماكد جب كوني مخص قل موجائة واس كى كمويزى سائيد يرندنغل كرجلا تار مهاب حتى كداس كيل كانتقام ليا مائے۔(احرمحودی)

کریں توحمس کے کپڑوں کے سوا دوسرے کپڑوں میں طواف نہ کریں۔ اگر حمس کے کپڑوں میں انہیں کوئی کپڑانہ ملے تو نگلے ہیت اللّٰد کا طواف کریں۔اگران میں کے کسی ذی عزت مردیاعورت کو تمس کا کوئی کپڑانہ لے اور وہ اپنی عزت کا خیال کر کے اپنے انہیں کپڑوں ہیں طواف کر لے جس کو وہ حرم کے باہرے لایا ہوتو اس کو جا ہے کہا ہے طواف کے بعدا ہے اتار سینکے اور بران کپڑوں ہے کو کی شخص بھی استفادہ نہ کرے اور نہ ا ہے بھی کوئی مخص چھوے نہ خود وہ اور نہاس کے علاوہ اور کوئی مخص۔عرب ان کپڑوں کولٹی کہتے تھے انہیں احکام پرانہوں نے عربوں کو ابھارااورانہوں نے ان کی اطاعت کی دوسرے لوگ عرفات پر مخبرتے اور وہیں سے طواف کے لئے مکہ آتے اور بیت اللہ کا طواف نگے کرتے تھے۔ مرد ننگے طواف کرتے لیکن عور تنس جاک والے کرتوں کے سواسب کپڑے اتار دیتیں اور ای ایک کرتی میں طواف کرتیں۔ایک عورت نے اس حالت مل بیت الله کاطواف کرتے ہوئے بیشعرکہاہ۔

ٱلْيَوْمِ يَبْدُوْ بَغْضَهُ آوْكُلَّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلَّهُ آج اس چیز کا کیجی حصہ یہ بورا حصہ بے پر دہ ہوجائے گا۔لیکن اس کا جوحصہ بھی بے پر دہ ہو میں اس کوحلال (یا وقف برائے عام )نہیں کروں گی۔

ا در اگر حرم کے باہر کا کوئی شخص اپنے انہیں کپڑوں میں طواف کر لیتا جس کو پہنے ہوئے وہ ہیرون حرم آیا تھا۔تو وہ ان کوا تار پھینکآاوران ہے کوئی شخص استفادہ نہ کرتا۔ نہ وہ اور نہ اس کے سوا کوئی اور عرب کا ایک معخص اینے ان کپڑوں میں سے ایک کپڑے کا ذکر کرتا ہے جس کواس نے اتار پھینکا تھا۔اوروہ اس کے پاس نه جاتا تفا۔ حالا نکہ اے وہ کپڑ اے انتہا پند تھاوہ کہتا ہے۔

كَفِّي حَزَنًا كُرِّي عَلَيْهَا كَانَّهَا ۖ لُقِّي بَيْنَ آيْدِي الطَّايِفِيْنَ حَرِيْمُ میرااس کے پاس سے بار بارگزرناغم کھانے کے لئے کافی ہے کو یا وہ طواف کے بعد کا پھینکا ہوا کپڑا ہے جوطواف کرنے والوں کے سامنے پڑا ہے لیکن لوگوں کا ہاتھ لگنے ہے محروم ہے۔ شاعرنے (حریم کا جولفظ استنعال کیا ہے اس ہے اس) کی مرادیہ ہے کہ وہ چھوانہیں جاتا۔عرب کا میں حال رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے محمر مُنْ النَّهُ يُؤُم کومبعوث فر مايا اور جب اس نے آپ کا دين منتحکم فر مايا اور آ ب كے لئے سنن ج مشروع فرمائة آپ پربيآ بت نازل فرمائي: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيثُ أَفَاضُ النَّاسُ وَاسْتَغَفِرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُور رَّحِيم ﴾

" پھر وہیں سے تم بھی چلو جہاں سے (تمام) لوگ چلتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو بے شبراللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بڑارحم کرنے والا ہے '۔

یہاں تم سے مراد قریش ہیں۔اورالناس سے مراد تمام عرب کے لوگ ہیں۔ پس آپ جج کے سال سب کوعرفات لے گئے کہ ) تشریف لائے اور اہل سب کوعرفات لے گئے کہ ) تشریف لائے اور اہل حرم نے لوگوں پر جو جوان کی غذاؤں اوران کے لباس کو بیت اللہ کے پاس استعال کرنا حرام قرار دیا تھا کہ وہ نظے طواف کرتے تھے اور ان کے حرم کے باہر سے لائے ہوئے کھانے کو حرام کرویا تھا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ یہ بیا حکام نازل فرمائے:

﴿ يَا بَنِي آهَ مَ حُنَّواْ زِيْنَتَكُوْ عِنْدَ كُلِّ مَنْجِدٍ وَ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ اِنَّهُ لَا يُعِبُ الْمُسْرِفِيْنَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ النِّي اَخْرَجَ لِعِبَادِةِ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ: هِي لِلَّذِيْنَ الْمُسْرِفِيْنَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ النِّي اَخْرَجَ لِعِبَادِةِ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ: هِي لِلَّذِيْنَ الْمُسْرِفِيْنَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ وَيُهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَلِّةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مُلْ یُخْتُر کو جب مبعوث فر مایا تو اسلام کے ذریعے مس کی رسم کواورلوگوں کے ساتھ قریش کے اس برتا و کوجس کا انہوں نے ایجا دکیا تھا پست اور ذکیل کردیا۔

ابن این این این این این نے کہا کہ جھے سے عبداللہ بن ابی بکر بن جھہ بن عمر و بن حزم نے اور انہوں نے عثان بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم سے دوایت کی سلیمان بن جبیر بن مطعم سے دوایت کی انہوں نے اپنے والد جبیر بن مطعم سے دوایت کی انہوں نے کہا کہ جس رسول اللہ کو آپ پر وحی تازل ہوئے سے پہلے اس حال میں و یکھا کر آپ اپنے ایک اونٹ پر عرفات میں تمام لوگوں کے ساتھوا پی قوم کے درمیان تھم سے ہوئے ہیں یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے آپ کو جو تو فتی عطافر مائی تھی اس کے ساتھوا میں سے ہاں سے انہیں سب کے ساتھونگل دے ہیں۔ نافیز کی تسلیما کشیر ا۔

# رجم شیاطین کا حادثه اور کا بنول کارسول الله منگانیز استخوف دلانا

ا بن احل نے کہا کہ رسول الله فالقط کا بعثت ہے پہلے ہی جب آپ کا زمانہ بعثت قریب ہو گیا تو یہوو میں کے احبار (علا) اور نصاری میں کے راہب (پر ہیز گار) اور عربوں میں کے کا بن آپ کے متعلقہ حالات کی خبریں دیا کرتے تھے۔ یہود کے احبارا ورنصاریٰ میں کے راہبوں کے تلم کا ذریعہ تو وہ تھا جوانہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کی صفت اور آپ کے زمانے کی صفت کے متعلق یا یا تھا اور ان کے انبیانے آپ کے متعلق ان سے جوعہد لیا تھا۔ اور عرب کے کا ہنوں کے علم کا ذریعہ جنوں میں کے شیطان تھے جوان کے یا س خبریں چرا کر لاتے تھے جب کہ ان کی حالت یتھی کہ انہیں نجوم سے مار کر ان خبروں ہے رو کا نہ جاتا تھا۔ کا بمن مرواور کا ہنے عورتوں کی جانب سے ہمیشہ آپ کے متعلق بعض امور کا ذکر ہوتا رہا ہے جس کی عرب کچھ پروانہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کومبعوث فر مایا اور وہ تمام با تیں جن کا وہ ذکر کیا کرتے تھے واقعہ بن تمکیں۔ تب انہوں نے اس کو جاتا۔ پھر جب رسول الله مُنی تیزیم کی نبوت کا ز مانہ قریب ہو گیا اور آپ مبعوث ہو گئے تو شیاطین (اخبار کے ) ہننے ہے روک دیئے گئے۔اور ان کے ان مقامات کے درمیان جہاں وہ بیٹے کرخبریں سنا کرتے تھے روک پیدا کر دی گئی اور ان پر تارے برسائے گئے ۔ تو جنوں نے بھی جان لیا کہ خدائے تعالیٰ کے احکام میں ہے کی خاص تھم کے سبب سے بیروا قعات ہور ہے ہیں جواس کے بندول میں جاری ہور ہا ہے۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے نبی منا پیزا کو جب مبعوث فر مایا اور جب جنوں کو خبروں کے سننے ہے روک دیا گیا۔اورانہوں نے اس عظیم الثان خبر کو جان لیا اور بڑی بڑی علامتیں دیکھے لیس پھر بھی انہوں نے اس میں ہے بعض چیز وں کا انکار کر دیا تو ان واقعات کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے نبی منافیظ کوان الفاظ من ويتاب

پروردگار کی شان بہت برتر ہے اس نے نہ کسی کوشر یک زندگی بنالیا ہے نہ کسی کو بیٹا۔واقعہ یہ ہے کہ ہم میں کا بے وقوف شخص اللہ پر دوراز کار با تمیں بنایا کرتا تھا۔ ہمیں تو یہی خیال رہا کہ انس و جن (میں سے کوئی بھی )اللہ برجموٹے الزامات ہرگز نہ لگائے گا''۔

﴿ وَا نَنْهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَمُونُونَ بِرِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا الِي قَوْلِهِ وَانَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْلَانَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَانَّا لَا نَدُرِي اَشَرُّ الْرِيْدَ بِمَنْ فِي الْكَرْضِ اَمْ ارَادَ بِهِمْ رَبِّهُمْ رَشَدًا ﴾

''بات سے کہ انسانوں میں کے بعض اشخاص جنوں میں کے بعض افراد کی پناہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو جہالت ٔ سرکٹی اورافتر اپر دازی میں بڑھادیا ہے۔

#### (الله تعالى كاس قول تك)

اورہم (خبریں) سننے کے لئے اس (آسان) کے چند مقاموں پر بیٹھا کرتے تھے اور اب جوسننا چاہتا ہے وہ اپنی گھات بیس شہاب کو پاتا ہے۔ اور ہم نہیں جانئے کہ (اس تغیر ہے) زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی رہنمائی کا ارادہ فرمایا ہے'۔

پھر جب جنوں نے قر آن سناتو جان لیا کہ قر آن کے نزول سے پہلے ای وجہ سے ان کو (اخبار ساوی کے ) سننے سے روکا عمیا ہے کہ کہیں وی دوسری سادی خبروں سے مشتبہ نہ ہو جائے اور جو با تیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے وی میں آئی ہیں وہ زمین والوں کے پاس مشکوک نہ ہو جا کیں ۔تا کہ جبت قائم رہ اورشبہوں کا ایسا خاتمہ ہو۔ کہ لوگ ایمان لا کی اور تقمد این کریں۔اس وی اللی کو سننے کے بعد جن اپنی قوم کو ڈرانے کے لیا خاتمہ ہو۔ کہ لوگ ایمان لا کی اور تقمد این کریں۔اس وی اللی کو سننے کے بعد جن اپنی قوم کو ڈرانے کے لئے لوٹ میں۔

﴿ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَغْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي اللَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَا عِلْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

"انہوں نے کہاا ہے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب نی ہے جومویٰ کے بعد اتری ہے۔اوراس سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے حق اور سید ھے رائے کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔آخرآ بے تک"۔

جن جو بیر کہا کرتے تھے کہ''انسانوں میں کے بعض اشخاص جنوں میں کے بعض افراد کی پناہ لیا کرتے تھے تو انہوں نے ان کو جہالت' سرکشی اورافتر اپر دازی میں بڑھا دیا'' اس کا واقعہ بیہ ہے کہ حرب کے لوگ قریش اوران کےعلاوہ دوسرے بھی جب سفر کرتے اور رات گزارنے کے لئے کسی وادی بیں اترتے تو یہ کہا کرتے تھے کہ بیں آج رات اس وادی بیں غلبر کھنے والے جن کی پناہ لیتا ہوں اس برائی سے جواس وادی میں ہے۔

> ابن ہشام نے کہا کہ رہن کے معنی طغیان وسفہ کے ہیں۔ روّبۃ بن العجاج نے کہا۔ اِڈ مَسْتَبِی الْهَیّامَةَ الْمُرَهَّقَا

''اس وقت کا خیال کر وجبکہ وہ مورت سرگشتہ اور ناوان نوجوان کو پھانس لیتی تھی''۔ یہ بیت اس کے رجز بیاشعار بیس کی ہے۔ رہتی کے معنی کسی چیز کی ایسی تلاش کرنے کے بھی ہیں کہتم اس سے قریب ہو جاؤ خواہ اسے حاصل کر لویا نہ حاصل کرو۔ رؤبتہ بن العجاج <sup>السم</sup>ورخر کا وصف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

بصبصن وَاقْشَعْرَرُنَ مِنْ خَوْفِ الرَّهَقُ

"شکاری تلاش کرنے والے کے قریب ہونے کے ڈرے وہ دم ہلاتے اور کانچنے لکتے ہیں"۔

یہ بیت اس کے رجز یہ اشعار کی ہے۔ اور رہتی مصدر بھی ہے (جس کے معنی تکلیف جمیلنا اور بارا ٹھانا ہے)

ایک فض دوسرے سے کہنا ہے۔ رَهِفُتُ الْاِثْمَ اَو الْعُسُو الَّذِي ارْهَفُتَنِي رَهَفًا شَدِيْدًا۔ ہیں نے اس

گناہ یا اس تختی کو برواشت کرلیا۔ جس کا سخت بار تونے جمھ پر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہیں ہے فَحَیْتُ اَنْ

یُرْهِفَهُمَا طُغْیَانًا وَسُکُفُوا ۔ ہم نے خوف کیا کہ ہیں وہ ان دونوں (مال باپ) پر سرکشی اور کفر کا بار نہ

ڈالے۔ اور جُخر مایا:

و آلا تُو هِفَنِی مِنْ آمُوِی عُسُوا۔ "میرے معافے بیں جھ پر بخت بارنہ ڈالنا"۔
ابن ایخی نے کہا کہ جھے سے بیفقوب بن عتبہ بن المغیر و بن الافنس نے کہا کہ ان سے بیان کیا گیا ہے کہ جب تارول سے ( جنوں کو ) مارا گیا تو تو عرب کا پہلافض جو تاروں کوٹو ٹنا دیکھ کر گھبرایا وہ بی ثقیف بیس کا تفاوروہ لوگ انہیں بیں کے ایک شخص عمر و بن امیہ نامی کے پاس گئے جو بی علاج کیمیں سے تفار داوی نے کہا کہ درائے کے لحاظ سے وہ تمام عرب میں سب سے زیادہ ہوشیار اور جیالاک تفار انہوں نے اس سے کہا

الف شنيس براحمحودي)

ع وتولد کے بجائے (الف) میں الی تولد تکھا ہے جو غلط ہے۔ (احم محمودی)

س (پچو) شاحد بنی العلاح ہاور (الف) شامیة بن العلاج ہے۔ (احرمجودی)

اے مروکیا تو نے بیتارے میں کے جانے کا آسان کا نیاوا قدنیں دیکھااس نے کہا کیوں نہیں (دیکھا تو ہے)۔
لیکن انظار کرواور دیکھو کہ اگر بیتارے وہی ہیں جن سے بروبح میں رہنمائی حاصل ہوتی اور جن
سے موسم گر ماوسر ماکی شناخت ہوتی ہے جس سے لوگ اپنی زندگی کے وسیلوں کی درسی کر لیتے ہیں اور بیووں کا تارے ہیں جو بھیکے جارہ ہے ہیں تو خدا کی تشم بساط دنیا اب لیمٹی جارہی ہے اور بیاس مخلوق کی بر بادی کا سامان ہے جواس دنیا میں رہتی ہے۔ اور اگر بیتارے ان تاروں کے سوااور ہیں۔ اور وہ اپنی جگہ پر قائم اور بھل خود ہیں تو بیالتہ تعانی کا خاص ارادہ ہے جواس مخلوق سے ہے۔ لیکن وہ کیا ہے (خدا ہی جانے )۔

ابن آخق نے کہا کہ محمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے علی بن حسین ابن علی بن ابی طانب (رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں ا تعالیٰ علیہم) سے اور انہوں نے عبد اللہ ابن عباس سے اور انہوں نے چند انصار کے لوگوں سے روایت کی کہ رسول اللہ خالیٰ نے دریا فت فرمایا.

مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي هَٰذَا النَّجْمِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ.

''تم ان تاروں کے متعلق جن کو پھینکا جاتا ہے کیا کہا کرتے تھے۔انہوں نے کہااے اللہ کے نبی جب ہم انہیں پھینکے جاتے ہوئے و کھیتے تو کہتے تھے کوئی بادشاہ مرگیا۔کوئی بادشاہ برسر حکومت ہوگا۔کوئی لڑکا بیدا ہوا۔کوئی لڑکا مرگیا۔

تورسول الله مني ينتم فرمايا

لَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَلِكِنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَانَ إِذَا قَضَى فِي خَلْقِهِ آمُرًا سَمِعَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ فَسَبَّحُوا فَسَبَّحُ مَنْ تَحْتَهُمْ فَسَبَّحَ لِتَسْبِهِهِمْ مَنْ تَحْتَ ذَالِكَ فَلا يَزَالُ التَّسْبِيعِ بَهُم مَنْ تَحْتَ ذَالِكَ فَلا يَزَالُ التَّسْبِيعِ بَهُ عَلَّوْلُونَ اللَّهُ مِنْ يَعْضُهُمْ لِيَعْضِ مِمَّ سَبَّحُوا فَيَقُولُونَ الْعَصْهُمُ لِيَعْضِ مِمَّ سَبَّحُوا فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَى يَنْتَهُوا اللَّي حَمَلَةِ الْعَرْشِ فَيُقَالُ اللَّهُ فَي خَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا لِلْهُ مِ اللَّذِي كَانَ فَيهُ لِلْ لِي الشَّمَاعِ اللَّهُ فِي خَلْقِهِ كَذَا وَكَذَا لِلْهُمِ الَّذِي كَانَ فَيهُ لِلْ لِي الشَّمَاعِ لِينَ سَمَاءً وَلَي الشَّمَاءِ الدُّنيَ فَيَعَدَّدُولُونَ اللَّهُ الشَّيَاطِينَ مِنْ سَمَاءِ اللَّي سَمَاءً حَتَى يَنْتَهِي إِلَى الشَمَاءِ الدُّنيَ فَيَتَحَدَّدُولُ اللهِ فَتَسْتَرِقَهُ الشَّيَاطِينَ فِي الْمَعْولُ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فِي الْمَعْولُ وَيُعِينُونَ وَيُعِينُونَ وَيُصِينُونَ وَيُصِينُونَ وَيُصِينُونَ وَيُصِينُونَ وَيُصِينُونَ وَيُحِينُونَ وَيُصِينُونَ وَيُصِينُونَ وَيُصِينُونَ وَيُعِينُونَ وَيُعِينُونَ وَيُصِينُونَ وَيُصِينُونَ وَيُعِينُونَ وَيُصِينُونَ وَيُعِينُونَ وَيُصِينُونَ وَيُعِينُونَ وَيُعِينُونَ وَيُعِينُونَ وَيُعِينُونَ وَيُعِينُونَ وَيُعِينُونَ وَيُعِينُونَ وَيُعِينُونَ وَيُعَلِقُونَ وَيُعِينُونَ وَيُعَلِينُ اللَّهُ اللَّي عَلَى الشَّيَاطِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَو

'' وہ ایسانہیں ہے بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی مخلوق کے متعلق جب کوئی فیصلہ فر ما تا تو حاملان عرش اس کوئن کر تمنع کرتے تو ان کے بنچے والے بھی تمنع کرتے۔اوران کی تنبیح کی وجہ ہے ان کے تحت والے بھی شبع کرتے۔ای طرح شبیع اترتی چلی آتی بیبال تک کہ دینوی آسان تک پہنچ جاتی مجروہ آپس میں ایک دوسرے سے یو چھتے تم نے کیوں شبیح کی وہ کہتے ہمارے او بروالوں نے تنبیج کی تو ہم نے بھی تنبیج کی۔وہ کہتے کہتم اپنے اوپر والوں ہے کیوں نبیس یو چھتے کہ انہوں نے کیوں شبیج کی۔ پھروہ بھی ای طرح کہتے یہاں تک کہ حاملان عرش تک پہنچ جاتے اور ان ہے یو جیھا جاتا کہانہوں نے کیوں شبیح کی تو وہ کہتے کہاللہ نے اپنی مخلوق کے فلاں معالمے میں اییا اییا فیصلہ فر مایا ہے۔ تو وہ خبر ایک ایک آسان سے ہوتی ہوئی اتر تی یہاں تک کہ دینوی آ ساں تک پہنچتی اور وہ اس کو بیان کرتے ۔ تو شیاطین اسے چوری ہے تو ہم واختلاف کے ساتھ سنتے۔ پھروہ زمیں پررہنے والے کا ہنوں کے یاس لاتے اوران سے بیان کرتے تو مجھی غلطی کر جاتے اور بھی سیجے بتا دیتے پھر کا بن دوسروں ہے بیان کرتے تو بعض (خبریں) سیجے بتاتے اور بعض میں غلطی کر جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان تاروں کے ذریعے جو ان پر تھینکے جاتے تھے شياطين کوروک ديا ۔ اور کہانت ختم ہوگئی اوراب کہانت باقی نہ رہی ۔

ابن آبخی نے کہا کہ مجھ سے عمر و بن ابوجعفر نے محمد بن عبدالرحمٰن بن الی لبینة سے اور انہوں نے علی بن حسین بن علی رضوان الله علیہ ہے ابن شہاب کی حدیث ہی کی طرح انہیں (علی بن حسین ) ہے روایت کی۔ ا بن ایخی نے کہا کہ بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا کہ بن سہم میں کی ایک عورت جس کو العیطلہ کہا جاتا تھا جاہلیت میں کا ہندتھی۔ایک رات اس کے پاس اس کا ساتھی (جن ) آیا اور دھر ام ہے اس کے نیچے کی جانب گریژا۔ پھرکھا۔

ادرها ادريوم عقر و نحر

'' میں ایک عظیم الشان واقعہ کو جانیا ہوں کہ وہ زخمی کرنے اور گلے کا شنے کاروز ہے''۔ قریش کو جب اس کی خبر پینچی تو انہوں نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے پھر وہ دوسری رات آیا اور دھر ام سے اس کے بنیجے کی جانب گر گیا۔ اور کہا۔

لے عالیّااس کے آخرے پاتخفیف یا قافیہ کے لئے حذف کر دی گئی ہے یعنی اصل میں ادوی ماادّری تھا ور نہ کوئی اورمعن سمجھ میں نہیں آتے (احرمحمودی)۔

يرت ابن اشام الم العدادل

#### شُعُوْبٌ مَا شُعُوْبٌ تُصْرَح فِيْهِ كَعُبٌ لِجُنُوْب

'' درے درے کیا چیز ہیں وہ جب میں کعب اپنے پہلوؤں کے بل کچھڑ جا ''میں سے''۔ اور جب پیخبر قریش کوئپنی تو انہوں نے کہا ان ہے اس کا کیا مقصد ہے بیہ وا قعہ تو ضرور ہونے والا ہے۔ پس خبر کر و کہ آخر وہ ہے کیا۔لیکن انہوں نے اس کو نہ پیجا نا۔ یہاں تک کہ جب واقعہ بدر واحد

دروں میں واقع ہوئے تو انہوں نے جانا کہ یہی وہ بات تھی جس کی خبر اس (جن ) نے اپنی ساتھ والی عورت کو دی تھی ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ الفیطلة مدلج بن مرة کی برا دری ہیں ہے بنی مرة ابن عبد مناہ بن کنانہ میں کی تھی۔اوریہی ام الفیاطل ہے جن کے متعلق ابوطالب نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے۔ لَقَدُ سَفَهَتُ آخُلَامُ قَوْمٍ تَبَدَّلُوا لِبَنِي خَلَفٍ قَبْظًا بِنَا وَالْغَيَاطِل ان لوگوں کی عقلیں ماری گئی ہیں جنہوں نے ہمارے اور پنی غیطلہ کے بجائے بنی خلف کواختیار

اس عورت کی اولا د کوغیرطل کہا جائتا تھا اورلوگ بن سہم بن عمر و بن مصیص میں ہے ہیں۔اور سہ بیت ابوطالب کے ایک قصیدے میں کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جا ہاتو میں عنقریب ان کے مقام پر ذکر کروں گا۔ ا بن الحق نے کہا کہ مجھ سے علی بن نافع الجرشی نے بیان کیا کہ زمانہ جا ہلیت میں جنب نامی یمن کے ا یک قبیلہ کا ایک کا بمن تھا۔ جب رسول اللہ من تیزیم کی حالت کا شہرہ ہوا اور تمام عرب میں پھیل گیا تو راوی نے کہا کہ قبیلہ جنب نے اس کا ہن ہے کہا کہ ہم پرمبر بانی کر کے اس شخص کے متعنق دیکھوا دراس شخص کے پاس اس کے پہاڑ کے یتیے سب کے سب جمع ہوئے۔ جب سورج ٹکانتو وہ ان کے یاس اتر آیا۔اوراپنی ایک کمان پرسہارا دے کران کے لئے سوچتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پھروہ بہت دیر تک اپنا سرآ سان کی جانب اٹھائے ر ہا۔ پھروہ کودنے لگا پھر کہا۔لوگوالقدنے محمر کو ہزرگی عنایت فر مائی اور آپ کوابتخاب فر مالیا ہے آپ کے ول کو یاک صاف کر کےا ہے ( نور ہے ) بھردیا ہے لوگوان کا قیامتم میں چندروز کے لئے ہے پھروہ اپنے پہاڑ میں جہاں ہے آیا تھادیاں جلا گیا۔

ابن ایکی نے کہا کہ مجھ ہے ایک ایسے مخص نے جس کو میں جھوٹانہیں کہدسکتا عثان بن عفان کے غلام عبدالله بن کعب ہے روایت کی انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللّه مَالْتَیْزِا کی مسجد میں عمر ابن اخط ب بیٹھے ہوئے تھے کہ عرب کا ایک شخص مسجد میں عمر بن الخطاب کی تلاش میں آیا۔ جب عمر منی مدر<sup>ا</sup>نے اس کو دیکھا تو فر مایا میخض اپ شرک ہی پر قائم ہے اس نے شرک کو ابھی تک نہیں چھوڑا یا پیفر مایا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں کا ہمن تھا۔ اس فخص نے آپ کوسلام کیا اور بیٹے گیا۔ تو عمر فزید نے اس سے فرمایا۔ کیا تو نے اسلام اختیار کرلیا ہے اس نے کہا جی ہاں اے امیر الموشین فرمایا کیا تو زمانہ جاہلیت میں کا ہمن تھا۔ اس مختص نے کہا سجان اللہ اے امیر الموشین آپ نے میری نسبت الیا خیال فرمایا۔ اور آپ نے جھے ہا ہے معاطے کی نسبت گفتگو کا آغاز فرمایا ہے کہ جب سے آپ اس عظیم الشان خدمت پرفائز ہوئے ہیں۔ ہیں جھتا ہوں کہ آپ نے اپنی رعایاء فرمایا ہے کہ جب سے آپ اس عظیم الشان خدمت پرفائز ہوئے ہیں۔ ہیں جھتا ہوں کہ آپ نانہ کہا ہیت میں اس سے ہر ترحالت پر تھے بتوں کی پوجا کرتے اور مورتوں سے چھے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ القد تعالیٰ نے ہمیں اپنی رسول اور اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ اس نے کہ بی ہاں اے امیر الموشین اللہ کی قتم میں زمانہ جاہلیت میں بے شک کا بمن تھا۔ فرمایا اچھا تو جھے بتاؤ کہ تہبارے ساتھ (جن ) نے تہمیں کی خبر دی تھی۔ جاہلیت میں بہوں نے کہا اسلام سے ایک ماں یا کچھوٹوں پہلے وہ میرے یاس آیا اور کہا۔

آلَمْ تَوَالَى الْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا وَإِيَاسِهَا مِنْ دِيْنِهَا وَلُحُوْقِهَا بِالْقِلَاصِ وَآخُلَاسِهَا.

کیا تو نے جنوں اوران کے حزن و ملال اوران کی اپنے دین سے ناامیدی اوران کے اونٹوں اوران کے پالانوں کولازم کر لینے ( یعنی تیاری سفر ) پرغورنہیں کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیکلام تجع ہے شعر نبیں ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ عبداللہ بن کعب نے کہا کہ اس کے بعد عمر ابن الخطاب نے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے فرہایا کہ اللہ کوشم میں زمانہ جا ہلیت کے بتوں میں سے ایک بت کے پاس قریش کے چند آ ومیوں کے ساتھ تھا کہ عرب کے ایک فیض نے اس کے لئے ایک پھڑا ذیح کیا اور ہم اس کی تقسیم کا انتظار کررہ ہے تھے کہ وہ اس میں ہے ہم پرتقسیم کرےگا۔ یکا بیک میں نے اس پھڑے کے اندر سے ایک الیم آ وازش کہ اس سے وہ اس میں نے بھی نہیں کو تھی اور یہ واقعہ اسلام کے ظہور سے پھھ بی دنوں پہلے کا ہے ایک مہینہ یا کہ وہ آ واز کہ دربی تھی۔

يَا ذَرِيْحُ اللَّهُ لَجِيْحٌ وَجُلُّ يُصِيْحٌ لِتَقُولُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ .

اے (خون میں نہائے ہوئے) لال ( بچھڑے )۔ ایک کامیا بی کا معاملہ ہے ایک تخص بلند آواز ہے ایکارر ہاہے لا الدالا اللہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روانےوں ہیں۔

رَجُلٌ يَصِيْحٌ بِلِسَانِ فَصِيْحٌ كَقُولُ لَا اللهِ إِلَّا اللَّهُ.

'' ایک شخص بزبان صبح بلند لا اله الا الله کهه ربا ہے'' بعض اہل علم نے مجھے سے ان شعروں کی مجھی روایت کی ہے۔

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَابْلَاسِهَا وَشَدِّهَا الْعِبْسَ بِأَخُلَاسِهَا مِحْجِبْتُ لِلْجِنِّ وَإِبْلَاسِهَا مِلْ اوران كاونوْں پرزینیں كئے پرتیب كیا۔ میں نے جنوں - حزن وطال اوران كاونوْں پرزینیں كئے پرتیجب كیا۔ تَهْوِیُ اِلَّی مَحَّةَ تَبْغِی الْهُدای مَا مُوْمِنُوا الْجِنِّ كَانُجَاسِهَا جو كَمْدِی وَالْہِ وَالْمَالِيَ مَكَّةً تَبْغِی الْهُدای جو كھے وارہے تھے (كيوں نہ واتے كه) ايما ندار جن نجس جنوں كے سے تو ہونہیں سكتے۔

ا بن استحل نے کہا کہ بیدہ ہ خبریں تھیں جوعرب کے کا ہنوں کے متعلق ہمیں ہینچی ہیں۔



### رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْعِلْق يبود يون كا دُرانا

ابن آخی نے کہا کہ جھ سے عاصم بن قادہ نے اپی قوم کے چندلوگوں سے روایت کی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ جس چیز نے ہمیں اسلام کی جانب متوجہ کیاوہ باتیں تھی جوہم یہود یوں سے سنا کرتے تھے ہم تو مشرک اور بت پرست تھے۔ اور وہ اہل کتاب تھے۔ ان کے پاس ایک فتم کاعلم تھا جو ہی رہ پاس ندتھ۔ ان ہی ہمیں ہمیشہ لڑا کیاں ہوا کرتی تھیں۔ جب ہم ان سے کوئی چیز لے لیتے جس کووہ نا پسند کرتے تو وہ ہم سے کہتے ۔ کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ اور اب وہ مبعوث ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کرتم کو اس طرح قبل کریں گے جسے عادوارم کوئل کیا گیا۔ اور سے بات مبعوث ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ہو کرتم کو اس طرح قبل کریں گے جسے عادوارم کوئل کیا گیا۔ اور سے بات ہم ان سے اکثر سنا کرتے تھے۔ اور جب اللہ تھائی نے اپنے رسول اللہ من انگر کی جانب رعوت دی تو ہم نے اس کو قبول کیا۔ اور ہم نے اس چیز کو جان لیا جس سے وہ ہمیں ڈرایا ہمیں اللہ تھ اور اس کی جانب رعوت دی تو ہم نے اس کو قبول کیا۔ اور ہم نے اس چیز کو جان لیا جس سے وہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے اور اس کی جانب ہم نے ان سے سبقت کی ہم اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو ہم رہاں سے دوران کے بارے میں (سورہ) بقر کی ہے آئیش نازل ہو کیں۔

﴿ وَكُمَّاجَاءَ هُمُ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقَ لِمَا مَعَهُمُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمُ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ اللهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ الله عَلَى اللهُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ﴾ الله عَلَى اللهُ ع

یوشی کی پس انکاروحق ہوشی کرنے والوں پراللہ کی لعنت ہے'۔

ابن بشام نے کہا یستفتحون کے معنی پستنصرون کے ہیں لینی امداد طلب کرتے۔ اور يستفتحون كمعنى يتحاكمون كيمي بير يعنى عكم بناتي يا دعوى دائركرت يا فيصله طلب كرتيدالله تعالی کی کتاب میں ہے:

﴿ رَبُّنَا افْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ﴾

''اے ہارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان توحق کے موافق فیصلہ فر ما۔اور تو تو فیصلہ کرنے والول میں سب سے بہتر ہے '۔

ابن ایختی نے کہا کہ مجھ سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے نی عبداشہل والے محمود بن لبیدے اور انہوں نے سلمہ ابن سلامۃ بن وقش ہے روایت کی اور سلمہ اصحاب بدر میں سے تھے انہوں نے کہا کہ بنی عبداشبل میں کے یہود بوں میں ہے ایک فخص ہمارا پڑوی تھا انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھرے نکل کر ایک روز ہمارے یاس آیا۔ یہاں تک کہوہ بنی اشہل کے (محلّہ کے ) پاس آ کر کھڑا ہو گیاسلمہ نے کہا ہیں ان دنوں ان سب میں جو دہاں تھے کم عمر تھا۔ایے لوگوں کے حن میں اپنی ایک جا در پر لیٹا ہوا تھا۔ قیا مت بعث حساب میزان جنت اور دوزخ کا ذکر ہوا۔ راوی نے کہا کہ اس نے بیہ باتنی ان لوگوں ہے کہیں جو مشرک بت پرست تھے۔مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کے وہ قائل نہ تھے تو انہوں نے اس ہے کہااے فلاں بچھ پرافسوں کیا توسمجھتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔لوگ مرجانے کے بعدایسے گھر جانے کے لئے زندہ کئے جائیں گے جس میں جنت و دوزخ ہےاورانہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔اس نے کہااس ذات ک شم جس کی شم کھائی جاتی ہے ایسا ہی ہوگا۔اور ووقت (اس وقت) تمنا کرے گا کہ اس کے لئے اس آگ کے جصے کے بجائے گھر کا کوئی بڑے ہے بڑا تنور ہوتا اور اس کوگرم کر دیا جاتا اور اس شخص کو اس بیس ڈ ال کر اس کے اوپر سے گلابہ کردیا جاتا۔ اور وہ اس آگ سے نیج جاتا جوکل (اس کونصیب ہونے والی) ہے انہوں نے اس سے کہاا ہے فلال مخص جمھ پرافسوں ہے احجمار تو بتا کہ اس کی نشانی کیا ہے۔اس نے کہا انہیں شہروں کی جانب ہے ایک نبی اٹھایا جائے گا۔اور اس نے اپنے ہاتھ سے مکہ اور یمن کی جانب اشارہ کیا۔تو انہوں نے کہا وہ کب' اوراس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے راوی نے کہا کہ اس نے میری جانب دیکھا اور میں ان سب میں کمسن تھا۔ تو اس نے کہا اگر اس لڑ کے کی عمر نے اس کو یا تی رکھ چھوڑ اتو بیاس نبی کو

ل (الف) شعر عوف بن مجمود بن لبيد ہے اور (ب ج و) شي عوف عن مجمود بن لبيد ہے۔ (احرمحمود ک)

پائے گا۔ سلمہ نے کہا کہ زیا نہ نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد لیسلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا اس حال میں وہ (لڑکا یعنی خود) زندہ اور ہمارے درمیان ہے۔ پس ہم تو آپ پرایمان لائے اور وہ محمنٹہ اور حسد کے سبب سے آپ کامئر ہی رہا۔ راوی نے کہا کہ ہم نے اس سے کہاا ہے فلاں تھھ پرافسوس ہے کیا تو وہی ہوں) لیکن وہ وہی ہوں) لیکن وہ مختص وہ نیس جس نے آپ کے متعلق میں نے کہا تھا)۔ مختص وہ نیس (جس کے متعلق میں نے کہا تھا)۔

ابن ایخق نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قمّا دونے بنی قریظہ میں کے ایک بوڑ ھے مخص ہے روایت کی اور کہا کہ اس نے مجھے سے کہا کیاتم جانتے ہو کہ ثعلبۃ بن سعیدا در اسید بن سعیدا در اسد بن عبیدا در بی قریظہ والے بنی ہذل میں کی ایک جماعت کے اسلام کا سبب کیا تھا جو جا ہلیت میں ان کے ساتھی تھے اور اسلام میں وہ ان کے سر دار ہو گئے ۔ راوی نے کہا کہ میں نے کہا والڈنہیں انہوں نے کہا شام کے یہود یوں میں کا ایک تخف جوابن البیبان کے نام سے بکارا جاتا تھا اسلام سے پچھسال پہلے ہمارے یاس آیا اورہمیں میں اتر ا۔ تمہیں اللہ کی نتم ہم نے یانچ وفت کی نماز نہ پڑھنے والوں (لینی غیرمسلموں) میں اس ہے بہتر کسی کو بھی نہیں د یکھاوہ ہمارے ہی پاس تھہرا تھا۔ جب مینہ نہ برستا تو ہم اس ہے کہتے اے ابن البیبان یا ہر چلواور ہمارے لئے بارش کی دعا کرو۔وہ کہتا اللہ کی تشم (اس وقت تک )ابیانہ کروں گاجب تک کہتم اپنے باہر نگلنے سے پہلے صدقہ نہ دوہم کہتے کتنا وہ کہتا ایک صاع تھجوریا وویدجو۔راوی نے کہا تو ہم صدقہ دیدیتے اس کے بعدوہ ہمیں ساتھ لے کر ہمارے تھیتوں ہے باہر نکا اور ہمارے لئے بارش کی دعاء کرتا ۔ تو اللہ کی قتم وہ اپنی جگہ ہے نہ جُمّا یہاں تک کہ ابر آتا اور جمیں بارش نصیب ہوتی۔اس نے ایسا ایک دو تین بارنہیں بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ کیا۔ روای نے کہا پھر ہمارے ہی یاس اس کی موت ہوئی۔ جب اے اپنے مرنے کاعلم ہوا تو کہا اے گروہ یہودتم کیاسمجھتے ہوکہ مجھے شراب وخمیر والی سرزمین سے تکلیف اور بھوک کی سرزمین کی طرف کونسی چیز نکال لائی ہے۔ راوی نے کہا ہم نے کہاتم ہی خوب جانتے ہواس نے کہا کہ بی اس شہر میں صرف اس کئے آیا ہوں کہ ایک نبی کے ظہور کا انتظار کروں جس کا زمانہ قریب آچکا ہے۔ اور بیشہراس کی ہجرت گاہ ہے۔ای لیے مجھے امیر تھی کہ وہ مبعوث ہوا دراس کی پیروی کردں۔اب تمہارے لیے اس کا زمانہ قریب ہے۔ پس اے گروہ یہود ایبا نہ ہو کہ اس کی طرف کوئی اورتم سے سبقت کر جائے۔ وہ ذات مبارک خون ریزی اورا پنے مخالفوں کی عورتوں اور بچوں کو قید کرنے کے لئے بھیجی جائے گی تو اس کا یہ برتاؤنم کو اس بر ا بمان لانے ہے کہیں نہ روک دے۔ پھر جب رسول اللّٰه مَنْ لِيَتَوْتُمْ مبعوث ہوئے اور بنی قریظہ کا محاصر ہ فر مالیا تو

الف) من امماركتيس بـ (احرمحودي)

ان نوجوانوں نے (جن کوابن الہمیان نے نبی منتظر کی خبر دی تھی ) جوشاب اور کم عمری کی حالت میں منتھے کہا اے بنی قریظہ الله کی تسم یہ وہی نبی ہے جس کے متعلق ابن الہمیان نے تم سے عبد لیا تھا۔ان لوگوں نے کہا یہ وہ نہیں ان نوجوانوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کی قسم اس کے صفات کے لحاظ ہے تو وہی ہے پھروہ اتر آئے اور اسلام اختیار کیا اور اپنے مال اور اہل وعیال اور اپنے خونوں کی انہوں نے حفاظت کرلی۔

ا بن آخل نے کہا میرہ ہا تیں تھیں جو یہود ہے ہم تک پہنچیں ۔

## حضرت سلمان منى هذؤر كااسلام

ابن الحلّ نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قبادہ الانصاري نے محبود بن لبيد سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس ہے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ مجھ ہے سلمان الفاری نے بیان کیا اور میں نے خودان کے منہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں فاری اصبہان والا وہاں کے جبی نامی قریبے کا رہنے والا تھا۔اور میرے والدایخ قربیہ کے ایک کسان تھے اور میں انہیں تمام مخلوق خدا ہے زیادہ پیارا تھا۔ اس کی وجہ ہے ان کی محبت مجھ ہے ہمیشہ رہی ۔ یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے گھر میں اس طرح مقیدر کھتے جس طرح ایک لڑکی کو بندر کھا جا تا ہے۔اور میں نے مجوسیت میں کوشش کی یہاں تک آگ کے ان خادموں میں ہے ہو گیا جواس کو ہمیشہ روشن ر کھتے اور گھڑی بھر کے لئے بھی بجھنے نہیں ویتے تھے۔اور میرے والد کے پاس بڑی زمین تھی اور وہ ایک روز این ایک مکان بنانے میں لگ گئے تو جھ سے کہا اے میرے بیارے جیٹے آج میں اپنے اس مکان کے بنانے کے سبب سے اپنی زمین کی دیکھ بھال نہیں کرسکتا تم وہاں جاؤ اور اسے دیکھ آؤ اور انہوں نے پچھالیمی با توں کا بھی مجھے تھم دیا جووہ وہاں جا ہے تھے۔ پھرانہوں نے مجھ سے کہا مجھے چھوڑ کرکہیں تم وہاں رہ نہ جانا کیوں کہ اگر مجھے چھوڑ کرتم وہاں رک گئے تو مجھے اپنی زمین ہے بھی زیادہ تنہاری فکر ہوجائے گی اور مجھ سے میرے تمام کام چیٹرا دے گی انہوں نے کہا کہ جب میں ان کی زمین کو جانے کے لئے نکلا جس کی جانب انہوں نے مجھے روانہ کیا تھا۔ تو میراگز رنصاریٰ کے کلیساؤں میں سے ایک کلیسا پر سے ہوا۔ میں نے اس میں ان کی نماز پڑھنے کی آ وازیں سنیں اور میں ان لوگوں کے حالات ہے بالکل ٹا واقف تھا کیونکہ میرے والعہ مجھے اپنے گھر بی میں بندر کھتے تتے جب میں نے ان کودیکھا تو ان کی نماز مجھے بہت پسند آئی اوران کے کاموں کی جانب مجھ میں رغبت پیدا ہوئی میں نے کہااللہ کی شم اس دین سے جس میں ہم ہیں ہے بہتر ہے۔ پھر تو خدا کی

ا (جود) پیس می با حائے علی ہے۔ (احرمحودی)۔ ع (الف) میں دین کا لفتانیں ہے۔ (احرمحودی)

قتم میں ان کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور اپنے والد کی زمین کونہ جاسکا پھر میں نے ان ے کہااس دین میں ملنے کے لئے مجھے کہاں جاتا ہوگا انہوں نے کہاشام کو۔پھر میں اپنے والد کے پاس لوٹ آیا جبکہ وہ میری تلاش میں لوگول کوا دھرا دھر بھیج چکے تھے۔اور میں نے ان سےان کے تمام کام چھڑا دیئے پھر جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا بیٹا کہاں تھے کیا میں نے تم سے پہلے ہی سب پچھنہیں کہددیا تھا۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ابا جان میں پچھلوگوں کے باس سے گذراجوا پنے کلیسا میں نماز پڑھ رہے تنے۔ مجھے ان کی دین کی وہ باتیں جو میں نے دیکھیں بہت پیند آئیں۔اللہ کی قشم سورج ڈو بے تک انہیں کے پاس رہاان کے والد نے کہا اے میرے پیارے جیٹے اس دین میں کوئی بہتری نہیں ہے تمہارا اور تہبارے بزرگوں کا دین اس سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے والدے کہا ایسانہیں ہے اللہ کی متم بے شبہہ وہ ہمارے دین سے بہتر ہے کہا کہ پھرتو وہ مجھے دھمکانے لگے اور میرے یاؤں میں بیڑی ڈال دی اور گھر میں مجھے قید کر دیا اور میں نے نصاریٰ کی طرف کہلا بھیجا کہ جب تمہارے یاس شام ہے کوئی قافلہ آئے تو اس کی مجھے اطلاع وینا کہا کہ اس کے بعد ان کے پاس شام سے نصر انی تاجروں کا ایک تہ فلہ آپی انہوں نے اس کی مجھےا طلاع دی میں نے ان سے کہا کہ جب وہ اپنی ضرور تیں بوری کرلیں اور اپنے شہروں کولوٹنا جا ہیں تو مجھے مطلع کرتا کہا پھر جب ان لوگوں نے اپنے شہروں کی جانب لو شنے کا ارا دہ کیا تو ان لوگوں کے جانے کی مجھےاطلاع دی تو میں نے اپنے یا وُں کی بیڑیاں نکال پھینکیں اور ان کے سرتھ نکل بھا گایہاں تک کہ شام پہنچا اور جب میں وہاں گیا تو بو حجما کہ اس دین والوں میں علم کے لحاظ ہے کون بہترین ہے انہوں نے کہا کہ کلیسا کا اسقف کہا کہ پھرتو میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے اس دین کی جا نب رغبت ہے میں جا ہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں اور تمہارے کلیسا میں تمہاری خدمت کروں۔اور تم سے کچھ سیکھ لوں۔اورتمہارے ساتھ نماز پڑھوں۔اس نے کہاا ندرآ ؤ۔ ہیں اس کے ساتھ اندر گیا کہا کہ وہ مخض برا آ دمی تی لوگوں کوصد قوں کا تھم دیتاا ورانہیں اس کی رغبت دلاتا اور جب وہ لوگ اپنے یاس ہے پچھے نہ پچھ جمع کر کے لاتے تو وہ اس کواپنی ذات کے لئے جمع کررکھتا اورمسکینوں کو نہ دیتا یہاں تک کہ اس نے سات گھڑے سونا جا ندی جمع کررکھا تھا کہ جب میں نے اس کواپیا کرتے دیکھا تو اس سے بخت نفرت کرنے لگا۔ پھروہ مرگیا۔ اور نصاریٰ اس کے دفن کرنے کے لئے اس کے پاس جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ بیرتو برا آ دمی تھا۔ تنہیں صدقے کا تھم دیتا اوراس کی رغبت دلاتا تھا اور جب تم اس کے پاس صدقہ لاتے تو اس کواپنے لئے خزانے میں رکھ لیتا۔اورمسکینوں کواس میں سے پچھ نہ دیتا تھا۔کہا تب تو وہ لوگ مجھ سے کہنے لگے تجھ کواس کی کیا خبر کہا کہ میں نے ان ہے کہا کہ میں تنہیں اس کاخز اندیتا تا ہوں انہوں نے کہاا جیما تو وہ فز اندہمیں بتاؤ ۔

کہا کہ پیس نے ان کواس خزانے کی جگہ بتلا دی انہوں نے اس میں سے ساتھ گھڑے سونے چاندی سے بھرے ہوئے انکا کہ بیس نے ان کو ان کور کے لیا تو کہا کہ انشہ کا تتم ہم اس کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ کہا کہ پھرتو انہوں نے اس کوسو لی پڑھادیا اوراس پر پھروں کی بارش کی۔ اورا یک دوسر شخص کو لائے۔ اوراس کواس کی جگہ مقر رکر دیا۔ راوی نے کہا کہ سلمان کہا کرتے تھے کہ بیس نے کسی ایسے شخص کو پانچوں وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو (لیعنی کسی فیرمسلم کو) نہیں دیکھا جس کو بیس نے اس سے بہتر اوراس سے بہتر اوراس سے بہتر اوراس سے نیاز دو آخرت کی طرف راغب اوراس سے زیادہ رات دن کے اوقات کا پابند سمجھا ہو کہا کہ بیس اس سے اس قد رمجت کرنے لگا کہ اس سے پہلے اس کی محبت بیس نے کس سے نہیا کی ۔ کہا کہ بیس سے کہا اے کی ۔ کہا کہ بیس اس کے پاس ایک زیانے تک رہا جب اس کی موت کا وقت آیا تو بیس نے اس سے کہا اے فلال بیس تیرے ساتھ رہا اور تھے سے ایس مجبت کی کہتھ سے پہلے اور کس سے نہیں کی۔ اوراب تیر سے کہا اے انشدتی الی کا وہ تھم آپ پڑچا جس کوتو و کیور ہا ہے۔ اب تو جھے کس کے پاس رہنے کی وصیت کرتا ہے اور کوئی بات کا انشدتی الی وہ تھم آپ پڑچا جس کوتو و کیور ہا ہے۔ اب تو جھے کس کے پاس رہنے کی وصیت کرتا ہے اور کوئی بات کا جھے تھم و بتا ہے اس نے کہا اے میر سے بیار سے بیا اندر گشم میں آج کس ایسے کہ ایسے خفس کونہیں جانتا جو اس وال سے بروہ جھان میں سے اکثر کوچھوڑ دیا ہے۔ برایک خفس کے جوموسل میں رہتا ہے اور وہ فلال ہے۔ اور وہ وہ وہ روہ دین کی ) ای عالت یہ ہے جس یہ میں تھا۔ پس کے ہا س جا کھر کوچھوڑ دیا ہے۔ برایک خفس کے جوموسل میں رہتا ہے اور وہ فلال ہے۔ اور وہ وہ دین کی ) ای عالت یہ جس یہ میں تھا۔ پس میں تھا جا وہ وہ کیا س جا وہ وہ کے اس میں تھا جا وہ وہ کیا س جا کہ اور وہ کیا میں جا وہ وہ کے اس میں تھا ہے اور وہ فیا ہی جا کہ کہ اس کے یا س جا وہ وہ کیا ہی جا کہ جوموسل میں رہتا ہے اور وہ فلال ہے۔ اور وہ وہ کے اس جا وہ وہ کے اس می میں تھا ہوں وہ کے اس جا وہ وہ کو اس کی ہیں تھا۔ اس میں کہ اس کی کیا س جا وہ وہ کے اس کے جس کی میں تھا ہو وہ کیا ہوں وہ کے اس کو وہ کیا ہوں وہ کے اس کے دور وہ کے اس کو وہ کیا ہوں وہ کیا ہوں وہ کے اس کے دور وہ کے اس کی کیا ہی وہ کے اس کی کیا ہوں وہ کیا ہوں کیا کہ کو کو کی کی کی کو کر کے اس کو کو کی کی کیا ہوں کی کی کی کی کی کی کی کی کو کر کی کر ایک کو کر کی

پھر جب وہ مرگیا اور آ تھوں ہے اوجہل ہوگیا تو جس موصل والے کے پاس پہنچا۔ اور اس ہے کہا اے فلال فلال فخص نے مرتے وقت مجھے وصیت کی ہے کہ جس تیرے پاس جاؤں اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ تو بھی ای کا ہم خیال ہے۔ کہا کہ اس نے کہا کہ میرے پاس رہو جس اس کے پاس رہ گیا تو جس نے اس کو اس کے ساتھی کا بہترین ہم خیال پایا وہ بھی پچھڑیا وہ ندر ہا کہ مرگیا جب اس کی موت قریب پنچی تو جس نے اس کے ساتھی کا بہترین ہم خیال پایا وہ بھی پچھڑیا وہ ندر ہا کہ مرگیا جب اس کی موت قریب پنچی تو جس نے اس کے ساتھی کا بہترین ہم خیال پایا وہ بھی تیری طرف جانے اور تیرے پاس رہنے کی وصیت کی تھی۔ اور اب تیرے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ تھم آ پہنچا ہے۔ جس کو تو و کھور ہا ہے تو جھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس بات کا تھم و بتا ہے اس نے کہا ہے میرے بیارے بیٹے انٹد کی تسم میں کسی الیے محفی کو نہیں جانی جو اس اور کس بات کا تھم و بیا بہ ہوگیا تو میں تصیین میں ہے۔ اور وہ فلاں ہے اس سے جا کر ملو۔ پھر جب وہم میں گیا اور نظروں سے بھا تب ہوگیا تو میں تصیین والے کے پاس پہنچا اور اپنے حالات اس سے بیان کے وہ مرگیا اور نظروں سے بھا تب ہوگیا تو میں تھیوں کا ہم خیال پایا پس بہترین شخص کے ساتھ رہے گا۔ اور اس کے دوست نے جو تھم جھے دیا تھا اس کی بھی اطلاع دی۔ تو اس نے کہا میرے پاس رہو۔ جس اس کے دونوں ساتھیوں کا ہم خیال پایا پس بہترین شخص کے ساتھ در ہے لگا۔

الله کی قتم کچھون ندر ہاتھا کہا ہے بھی موت آ گئی۔ جب اس کی موت قریب ہوئی تو میں نے کہا اے فلال فلال تخص نے فلاں کے پاس جانے کی مجھے دصیت کی تقی اور پھر فلاں نے تیرے پاس جانے کی وصیت کی۔اب تو مجھے کس کے باس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس چیز کا تھم ویتا ہے اس نے کہاا ہے میرے پیارے بیٹے اللہ ک قتم میں نہیں جانتا کہ کوئی ایساشخص باتی رہا ہوجو ہارا ہم خیال ہو کہ میں تخجے دہاں جانے کا تھم دوں بجز ایک تختص کے جوروم کی سرز مین عمور میدیش رہتا ہے کہ وہی اس ( دین ) پر ہے جس پر ہم تھے۔ پس اگرتم حیا ہوتو اس سکے یاس جاؤ بے شک وہ ہمارا ہم خیال ہے پھر جب وہ مرگیا اور نظروں سے چھیا دیا گیا تو میں عمور بیروالے کے پاس بہنچا اورا بے واقعات کی اطلاع دی تو اس نے کہامیرے پاس رہ جا ہیں اس کے پاس رہ گیا جوا پے ساتھیوں کی ہدایت پر بہترین مخص اوران کا ہم خیال تھا۔ کہا کہ مجر میں کمانے وحانے لگا یہاں تک کہ میرے پاس بہت ی گا نمیں اور بحریاں ہو گئیں پھراس پر بھی تھکم خداوندی آیا۔اور جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو ہیں نے اس سے کہا اے فلاں میں فلاں کے ساتھ وتھا۔اس نے مجھے فلاں کے پاس جانے کی وصیت کی۔ پھر فلاں نے فلاں کے پاس جانے کی دصیت کی پھرفلاں نے فلاں کے پاس اور پھرفلاں نے تیرے پاس خانے کی اب تو مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتا ہے اور کس بات کا تھم دیتا ہے۔اس نے کہاا ہے میرے پیارے بیٹے اللہ کی تئم میں نہیں جانتا کہ لوگوں میں ہے آج کسی نے اس (وین) رہنے کی ہوجواس کا سا ہوجس برہم تھے کہ میں تجھ کواس کے پاس جانے کا تھم دول کیکن حالت بیہے کہ ایک نبی کا زمانہ قریب آپہنچا ہے اور وہ دین ابراہیم عَلاَظِ کے رمبعوث ہونے کو ہے وہ سرز مین عرب سے ظاہر ہوگا۔اس کی ہجرت گاہ دو کا لے پتھروں والی زمینوں کے درمیان ہوگی ان دونوں زمینوں کے درمیان محجور کے پیڑ ہوں گے۔اس (نبی) میں اسی علامتیں ہوں گی جوجیب نہ کیس گی وہ ہدید کھائے گا۔اورصدقہ نہ کھائے گا۔اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی ۔اگر ان شہروں میں پہنچنے کی تجھ میں طاقت ہوتو و ہاں جا۔کہا کہ پھروہ چخص بھی مرحمیا اور دفن کر دیا حمیا اور میں عموریہ میں اللہ تعالیٰ نے جس قدر جا بار با۔ پھرمیرے یاس سے بی کلب کے چندتا جرگز رہے تو میں نے ان سے کہا مجھے سرز مین عرب کی طرف سوار کرا کے لے چلوا در میں تم کو بیرا پنی گا کیں اور اپنی بکریاں دیدیتا ہو<del>ں انہوں</del> نے کہا ا<del>چھا تو میں س</del>نے انہیں وہ سب چیزیں دے دیں اور انہوں نے جھے اپنے م<del>ا تحد سواری</del> پر سٹھا لیا یہا <del>آ کے کہ جب وہ دادی</del> القریٰ کو پہنچے تو انہوں نے مجھ برظلم کیا اور غلام بتا کرایک یہودی کے ہاتھ مجھے پیج ڈالا۔ پس میں اس کے یاس رہتا تھا اور میں نے نخلستان بھی دیکھا تو مجھے امید ہوگئی کہ ریہ وہی شہر ہوگا جس کا بیان میرے دوست نے مجھ ہے کیا تفالیکن اس بستی نے میرے دل میں اثر نہیں کیا۔! دراس ساات میں کہ میں اس کے پاس تفا

اس کا ایک بچپازا د بھائی جوبئی قریظہ میں کا تھا مدینہ ہے اس کے پاس آیا اس نے جھے اس سے خرید لیا۔ اور جھے مدینہ لایا پس اللہ کی تتم جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا اپنے دوست کے بیان کے ہوئے صفات سے فوراً پہچپان لیا۔ اور وہیں رہے لگا۔ رسول اللہ کا پیچپان لیا۔ اور وہیں رہے اور میں نے اپنی غلامی کے دھندوں کے سبب سے آپ کا لوئی ذکر نہیں سنا باوجو داس کے کہ میں وہیں (لیمنی مدینہ میں ) تھا۔ پھر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فر مائی۔ اللہ کوئی میں اپنے مالک کے خرما کے درخت پر اس کا پھھام کر ہاتھا۔ اور میرا مالک میرے نیچ جیٹھا ہوا تھا۔ لیکا کی اس کا ایک بچپازا دبھائی آیا۔ یہاں تک کہ وہ اس کے فواس کے پاس آکر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہے فلال بنی قبیلے کو اللہ بر باد کرے اللہ کی تتم وہ اس وقت قبامیں ایک شخص کیاس آکر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہے فلال بنی قبیلے کو اللہ بر باد کرے اللہ کی تتم وہ اس وقت قبامیں ایک شخص کے پاس جمع ہیں جو ان کے پاس آج بنی مکہ سے آیا ہے ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قبلہ کابل بن عذرہ بن سعد بن زید بن لیٹ ابن اسود بن اسلم بن الحاف بن قضاعة کی بیٹی اوراوس وخزرج کی مال تھی۔ العمان بن بشیرانصار کی نے اوس وخزرج کی مدح میں کہا ہے۔

بھا لیْلُ مِنْ اَوْلَادِ قَیْلَةَ لَمْ یَجِدُ عَلَیْهِمْ خَلِیْطٌ فِیْ مُخَالَطَةٍ عَنْبَا

و الوگ صفات حسنہ کے جامع سردار ہیں قبلہ کی اولا دہیں ہے ہیں۔ ان کا شریک کا ران کے ساتھ دشرکت ہیں کوئی نا راضی نہیں یا تا۔

مَسَامِیْحُ اَبْطَالٌ یُوَاحُوْنَ لِلنَّذَی یَرَوْنَ عَلَیْهِمْ فِعُلَ اَبَائِهِمْ نَجْبَا کشاده دل مشاہیر ہیں تاوت سے انہیں راحت ہوتی ہے۔ اپنے بزرگوں کی خوبیوں کو اپنے لئے بھی لازمی سجھتے ہیں۔

به دونوں بیتیں اس کے ایک تعبیدے کی ہیں۔

ابن استی نے کہا جھے سے عاصم بن عمر بن قناوۃ الانصاری نے محود بن لبید سے انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ سلمان نے کہا پھر جب میں نے بیسنا تو مجھ پر کیکی طاری ہونے گئی۔

ابن بشام نے کہا کہ العرواء کے معنی الموعدہ من البودو الا نتفاض میں۔ سروی کی کپلی یا پھر رہی۔

لے (الف) میں الانساری تیں ہے۔ (احرمحودی)

ع (الف) میں الانصاری نیس ہے۔ (احریجودی)۔

سے (الف) شالا نتقاض قاف ہے ہو غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

فان كان مع ذلك عرق فهي الرحضاء وكلاهما ممدود.

''اگراس کے ساتھ پسینہ بھی ہوتو وہ رحضاء لینی جاڑ ہ ہے۔اور بید دونو ں لفظ بھی الف ممدودہ ہے ہیں''۔ یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ میں اب اینے یا لک پر گر پڑوں گا پھر میں تھجور کے درخت سے نیچے اتر ااور میں اس کے جمچاز او بھائی ہے کہنے لگاتم کیا کہتے تہوتو میرا مالک غصے ہوااور مجھےزورے ایک مکا مارا اور کہا تھے کیا کام اس لئے تو میں تیرے کام کی محرانی کرتا رہتا ہوں۔انہوں نے کہا میں نے کہا کچے بھی نہیں میں نے صرف اس بات کی تقیدیق کرنی جاہی کہ وہ کیا کہتا ہے۔انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ ( سرمایہ ) تھا جس کو بیں نے اکھٹا کر رکھا تھا جب شام ہوئی تو وہ لے لیا اور اس کو لے کر رسول الله مثالی تی کے پاس گیا۔اور آپ قبایش تشریف فر ماتھے۔ میں آپ کے پاس اندر گیا اور آپ سے عرض کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نیک شخص ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے غریب ساتھی بھی ہیں جو حاجت مند ہیں میرے یاس صدقے کی بید زرای چیز موجود تھی میں نے آپ لوگوں کو بہ نسبت دوسروں کے اس کا زیادہ مستحق سمجھا۔ اور آپ نے اپنا ہاتھ روک رکھا۔ اور اس نہ کھایا۔ کہا کہ میں نے اپنے ول میں کہا بیا یک (علامت) ہے۔ پھرآ پ کے پاس سے چلا گیا۔اور پھر پچھ جمع کیا۔اور رسول اللّٰه کا اُنْدُ کا اُنْدُ مَا کر مدینہ تشریف لا سچکے تھے۔ پھر میں آپ کے پاس آیا اور آپ ہے عرض کی میں نے آپ کودیکھا کہ آپ صدقہ تناول نہیں فرماتے میں اس لئے میہ ہدیہ آپ کے شایان شان حاضر ہے کہا کہ رسول الله ظاہر نے اس میں سے پچھ تناول فر مایا اوراپے محابہ کو تھم دیا تو آپ کے ساتھ انہوں نے بھی کھایا تو میں نے اپنے ول میں کہا یہ دو (علامتیں) ہوئیں پھر میں رسول التدمُنَا تَیْنَا کے پاس آیا تو آپ بقیع الغرقد میں تھے اپنے اصحاب میں ہے ایک مخص کے جنازے کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ جمھ پرمیری دو جا دریں تھیں۔ اور آپ اپنے صحابیوں کے درمیان تشریف فرما تھے میں نے آپ کوسلام کیا اور چکراگا کرآپ کی پشت مبارک کود کیمنے گیا کہ کیا میں اس خاتم کو جس کا وصف میرے دوست نے مجھے ہیان کیا تھا و کیےسکتا ہوں (یانہیں )۔ جب رسول اللّٰہ کُانْڈِیْم نے و یکھا کہ بیں آپ کے گرد محوم رہا ہوں تو آپ بجھ گئے کہ بین کسی الی شئے کی تحقیق کر رہا ہوں جس کا وصف مجھ ے بیان کیا گیا ہے تو آپ نے اپنی پشت مبارک ہے جا در نیچ گرا دی میں نے مہر نبوت دیکھی اور اس کو پہچان

ل (الف) من خط کشیده عبارت نبیل ہے۔ (احمر محمودی)۔ ع (الف) میں ماذاتقول ماذاتقول کرر ہے۔ (احم محمودی)

مجی لیاا ورروتے ہوئے اس کو بوسہ وینے کے لئے اس پرگرا تو رسول الله فاقیقیم نے قرمایا'' تعدول'' ہوتو میں ہٹ گیا۔ پھر آپ کے سامنے ہیں اور اے ابن عباس میں نے آپ سے اپنے واقعات اس طرح بیان کئے جس طرح (ابھی ابھی) تم سے بیان کئے۔ تو رسول الله فاقیقیم نے پہند فرمایا کہ بیدواقعات آپ کے اسحاب مجی سنیں۔ پھرسلمان کوان کی غلامی نے مصروف رکھا یہاں تک کہ بدروا حد (کی جنگیں) بھی ان سے چھوٹ شکیس سلمان نے کہا کہ پھر مجھ سے رسول الله فاقیقیم نے فرمایا۔

'' کا تب یاسلمان' اے سلمان مکا تبت کرلو ( یعنی اپ مالک کو پچھودے کر آزادی حاصل کرلو ) تو میں نے اپ مالک سے چالیس اوقیے ( سوتا ) اور تین سو مجور کے درخت اس کے لئے گڑھوں میں نصب کر کے سرسبز کردیے کے معاوضے میں آزادی تکھوالی ۔ تو رسول الله مثل آئی آئی نے اپ اصحاب سے فرمایا کہ اپ بھوائی کی امداد کرو۔ تو انہوں نے مجور کے درختوں سے امداد کی ۔ کی شخص نے تمیں مجبور کے پودوں سے کسی نے بیدرہ سے کسی نے بیدرہ سے کسی نے بیدرہ سے کسی نے دس سے ہم شخص جتنے اس کے پاس تھے اس سے امداد کرتا تھا۔ یہاں تک کے میرے لئے تمین سو مجبود کے بود ہے اکھئے ہو گئے تو رسول الله مثل تی نامی اللہ کا میں اللہ کا اللہ کیا گئے کی اللہ کا اللہ کی بیاں بھول کے اللہ کر میرے لئے تمین سو مجبود کے بود ہے اور سول اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی سال کے بات تھوں سول کیا کہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کی بیاں بھول کے اللہ کی بیاں بھول کی کے اللہ کی بیاں بھول کے تمین سوکھور کے بود ہے الکھئے ہو گئے تو رسول اللہ کی بیان کے فرایا کے اللہ کی بیاں بھول کی کہ کی بیاں کے بیاں بھول کے کہ کی بیان کو کے کو درکھوں کی کھول کے کہ کی بیان کے کہ کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کی کھول کی کھول کے کہ کے کہ کو درکھوں کی کھول کے کہ کو درکھوں کر کو کھول کی کھول کے کہ کے کہ کی کھول کی کھول کے کہ کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کے کھول کے کھول کے کہ کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کی کو درکھوں کے کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کے کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کو درکھوں کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کے کہ کو درکھوں کے کہ کو در

إِذْهَبْ يَا سَلْمَانُ فَفَقِّرْلَهَا ۚ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأْتِنِي ٱكُنْ آنَا آضَعُهَا بِيَدِي.

''سلمان جا دُ اور ان کے لئے گڑھے کھودواور جب (گڑھے کھوڈنے ہے) فارغ ہو جا دُ تو میرے پاس آ وُ کہ میں خودا پنے ہاتھوں ہے انہیں نصب کروں''۔

کہا کہ پھرتو میں نے گڑھے کھووے اور میرے ساتھیوں نے بھی میری امداد کی یہاں تک کہ جب
میں فارغ ہوا تو آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کواطلاع دی۔ تو رسول الند کا تینے امیرے ساتھ اس مقام کی
طرف تشریف لے چلے ہم کھجور کے پودے آپ کے پاس لاتے۔ اور رسول الند کا تینے اسے
نصب فریاتے جاتے تھے یہاں تک کہ ہم فارغ ہو گئے۔ پس اس ذات کی تیم جس کے ہاتھ میں سلمان کی
جان ہاتے جا ہے بی پودا بھی نہیں سوکھا۔ پس میں نے کھجور کے درخت تو اس کے حوالے کردیئے۔
اب صرف مجھ پر مال باتی رہ گیا۔ پھر رسول اللہ کا تی تیاس کی کان سے مرغی کے اعلی کے برابرسونا
پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

مًا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمَكَاتِبُ.

"فارى مكاتب نے كيا كيا (يعني اس نے اپني مكاتبت كامعاوضداد اكرديايانبيس)"-

كہاكد - پر مجھة ب كے ياس بلايا كياة ب فرمايا:

خُذُ طِذِهِ فَآدِهَا مِمًّا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانُ.

''اےسلمان بیلواور جوقرض تم پر ہےاس کے عوض میں بیدو ہے دو''۔

کہا کہ میں نے کہایا رسول القد جوقرض مجھ پر ہے اس کے (لحاظ ہے) یہ کس شار میں ہوگا (لیعنی میرا قرض تو بہت زیادہ ہے اورا سے تو اس ہے پچھ نسبت (ہی) نہیں فر مایا:

خُذُهَا فَإِنَّ اللَّهُ سَيَوُّ ذِي بِهَا عَنْكَ.

'' بیالتولو۔اللہ ای کے ذریعے تہاری طرف ہے اوا کردے گا''۔

تو میں نے اس کو لیا۔اوراس کوانہیں تول دیااس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جاتھ میں سلمان کی جان ہے (وہ پورا) جالیں اوقیے (تھ) کیل میں نے ان کاحق پورا پورا اوا کر دیا۔اورسلمان آزاد ہو گیا۔ پھر میں رسول القد نا ہو گئے ہے۔ خندق میں آزاد ہو کہ حاضر ہوااس کے بعد آپ کی ہمر کا بی میں کوئی جنگ مجھ سے نہ چھوٹی۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے عبدالقیس میں کے ایک فخص سے اور اس نے سلمان سے روایت بیان کی کہ انہوں نے کہا جب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ جوقرض مجھ پر ہے اس کے (لحاظ ہے) یہ سی شار میں ہوگا تو رسول اللہ فار فی نے اس کو لے لیا اور اپنی زبان پر اس کو الٹا پیر فر مایا۔
خُذُ مَا فَارْ فِهِمُ مِنْهَا.

" بيلواوراس سان كالوراحق ادا كردو".

تو میں نے اس کو لے لیا اور اس سے ان کا پوراحق ادا کر دیا جو جا کیس اوقیے تھا۔

ابن ایخی نے کہا جھے ہے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا جھے ہے ایسے خفس نے بیان کیا انہوں نے کہا جھے کہ انہوں نے کہا کہ جھے کو سلمان فاری ہے روایت کی انہوں نے کہ کہ جھے کو سلمان فاری ہے روایت بیٹی کہ انہوں نے جب رسول اللہ فیڈڈ کو اپنے حالات کی خبر سائی تو بیہا کہ عمور بیہ والے خفس نے ان ہے کہا کہ تم سرز بین شام کے فلال مقام پر جاؤ وہاں دو جھاڑیوں کے درمیان ایک خفس ہم سرال اس جھاڑی ہے اور گزرتا ہوا اس جھاڑی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بیاریوں والے اس کے راستے بیس آ جاتے ہیں اور وہ جس کے لئے وع کرتا ہے وہ شفا پاتا ہے جس دین کی تم کو تلاش ہم اس جگہ آ یا جس سے پوچھو وہ تمہیں اس کے متعنق اطلاع دے گا۔سلمان نے کہا پس میں نکلا یہاں تک میں اس جگہ آ یا جس جگہ کا جھے بیادیا گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے بیاروں کو لے کروہاں جمع ہو گئے ہیں یہاں تک کہ وہ حگہ کی بیاں تک کہ وہ

سيرت ابن مثام ڪ حداد ل

اس رات ایک جھاڑی ہے نکل کر گزرتے ہوئے دوسری جھاڑی کی طرف چلا ۔ لوگ اینے بیاروں کو لے کر اس پر جیما گئے ۔وہ جس کے لئے دعا کرتاوہ شفایا تا ۔لوگوں نے اس کے پاس پہنچنے میں مجھ ہے۔سبقت کی ۔ اس لئے میں اس تک نہ پہنچ سکا جتی کہ وہ اس جماڑی میں چلا گیا۔جس میں وہ جانا جا ہتا تھا۔صرف اس کا موتد ھابا ہرتھا۔ کہا کہ میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے کہا یہ کون ہے اور چیزی جانب متوجہ ہوا تو میں نے کہا اللہ آپ پر رحمت کرے مجھے طریقۂ حدیفیہ دین ابراہیمی ہے آگاہ سیجئے ۔اس نے کہا کہتم الیمی بات پوچھتے ہو جس کوآج کوئی نہیں یو چھٹا۔حرم والول میں ہے ایک نبی اس دین پرمبعوث ہوگا جس کا زمانہ تم ہے قریب ہو گیا ہے۔تم اس کے باس جاؤ وہ تہہیں اس پر چلائے گا۔ کہا کہ پھروہ شخص اندر چلا گیا کہ رسول القد شکاتی فیا نے رین کرسلمان سے فرمایا:

> لَيْنُ كُنْتَ صَدَفَتَنِي يَا سَلْمَانُ لَقَدُ لَقِيْتَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ. "ا \_ سلمان! اگرتم نے مجھ نے عیسی ابن مریم سے ملاقات کی"۔



## ان جارشخصوں کا بیان جو بتوں کی بوجا جھوڑ کر تلاش ادیان میں إدھراً دھر جلے گئے

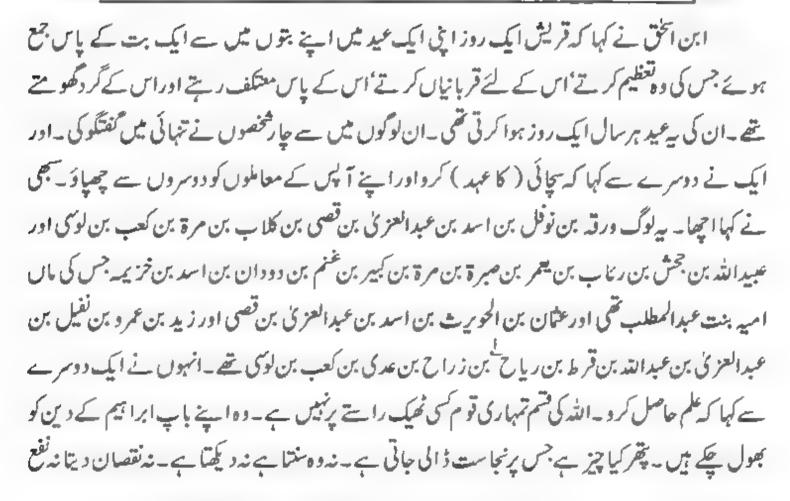

پہنچا تا ہے۔ لوگوا ہے اپنے لئے کوئی وین ڈھونڈ و۔ کیونکہ اللہ کو تشم تم کسی صحیح طریقے پر نہیں ہو ملکوں میں طریقہ حدیفیہ وین ابراہیم کی تلاش میں پھیل جاؤ۔ پس ورقہ بن نوفل نے تو نصرانیت میں استحکام اختیار کیا۔ اور اور علاء سے علوم کہ بنیہ حاصل کرنے میں لگ گیا۔ یہاں تک کہ اہل کتاب کے علوم کا بڑا حصہ حاصل کرلیا۔ اور عبیداللہ بن جحش شک کی اس حالت پرجس پروہ تھا تائم رہا یہاں تک کہ اسلام اختیار کیا اور مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی جانب ایس حالت میں ہجرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ بیوی ابوسفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی ساتھ حبشہ کی جانب ایس حالت میں ہجرت کی کہ اس کے ساتھ اس کی مسلمہ بیوی ابوسفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی حقیں۔ پھر جب وہ وہ ہاں بہنچا تو نصرانیت اختیار کر کے اسلام سے الگ ہوگیا۔ اور وہ بیں نصرانیت ہی کی حالت میں مرگیا۔

ابن الخلّ نے کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر بن الزبیر نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ عبید اللہ بن جحش جب نصرانی ہوگیا تو اس کے بعد جب رسول اللہ ملی تیج اسحاب کے پاس سے گزرتا جو وہیں سرز مین حبشہ میں مجھے۔ تو وہ اس سے کتبے۔''فقعا و صاصاتم''''ہم نے تو آئیس کھول دیں اورتم ابھی چوندھیائے ہوئے ہو''۔

یعنی ہم نے تو بینائی حاصل کرلی اورتم بینائی کوٹٹول رہے ہواوراب تک تم نے اس کوئبیں دیکھا۔اور بیالفاظ اس لئے کہے گئے کہ کئے کا بچہ جب آئکھیں کھولنا چاہتا ہے تو وہ دیکھنے کے لئے آئکھیں نیم ہوز کرتا ہے۔(اورائی حرکت کوصاء صاء کہتے ہیں)اور فقع کے معنی فتح کے ہیں۔

این انحق نے کہا کہ اس کے بعد اس کی بیوی ام جبیبہ بنت ابی سفیان ابن حرب کو اس کے بج کے رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مُ

ابن آئی نے کہااورعثان بن الحویرث شاہ روم کے پاس چلا گیااورنصرا نیت اختیار کرلی اوراس کے پاس اس کی بڑی قدرومنزلت ہوئی۔

ابن ہشام نے کہا عثمان بن الحوریث کی قیصر کے پاس (رہنے یا قدرومنزلت حاصل کرنے کے متعبق) ایک قصہ ہے جس کے بیان کرنے سے مجھے اس بات نے روک ویا جس کا ذکر ہیں نے جنگ فیار

کے بیان میں کردیا ہے۔

ابن آخق نے کہا اور زید بن عمرو بن نفیل نے تو تف کیا تھا۔ نہ یہودیت اختیار کی (اور) نہ نصرانیت۔انہوں نے اپنی قوم کے دین کو چموڑ دیا۔ بنوں مردازخون اوران ذیجہ جانوروں سے علیجد گی اختیار کرر کھی تھی جو بنوں کے پاس ذرح کئے جاتے تھے۔اورلڑ کیوں کو زندہ دفن کرنے سے روکتے تھے وہ کہتے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں۔ان کی قوم نے ان سے تھلم کھلا مخالفت اس وجہ سے کی کہ وہ ان حالات کی عیب جوئی کرتے تھے جس حالت پران کی قوم تھی۔

ابن آخل نے کہا بچھ سے ہشام بن عمرو نے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنی والد واساء بنت الی بکر المبن ہون سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ بیس نے زید بن عمرو بن نفیل کو بہت بڑھا ہے کی حالت میں ویکھا ہے۔ اپنی پیٹے کو کعبہ کا سہارا دیئے ہوئے کہتے تھے اے گروہ قریش اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں زید بن عمرو کی جان ہے۔ آئ میر سواتم میں کا کوئی فخص دین ابرا نہیم پرنہیں رہا ہے۔ پھروہ کہتے یا اللہ اکبر میں جانا کہ کونسا طریقہ تھے زیادہ پہندیدہ ہے تو ای طریقے کے موافق میں تیری پرسٹش کرتا۔ لیکن مجھے اس کاعلم نہیں۔ پھرا نی ہتھیلیوں پر سجدہ کر ۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا بیٹا سعید ابن زیدین عمر و بن نفیل اور عمر بن الخطاب جوان کے بچا زاد بھی کی تھے۔ دونوں نے رسول اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ عُرض کی کہ زید ابن عمر کے لئے آپ وعائے مغفرت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا:

نَعَمْ فَإِنَّهُ يَبْعَثُ أُمَّةً وَّاحِدَةً .

"إل (ال كي لخ دعاكى جائے كى)"۔

۔ کیونکہ وہی ایک تو اچھی حالت پر (یا ایسی حالت میں جو اکیلا ایک امت کے برابر ہو) زندہ کیا جائیگا۔زید بنعمرو بن نفیل نے اپنی قوم کے دین کوچھوڑنے اور اس دین کے ترک کرنے سے جو تکلیفیں ان کے ہاتھوں اٹھا کیں اس کے متعلق کہتا ہے۔

اَرَبًّا وَاحِدًّا اَمْ الْفَ رَبِّ اَدِيْنُ اِذَا تَفُسِّمَتِ الْأُمُوْرُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ جب حَوْمَتِينَ تَقْسِم بُولَّكِينَ تَوْمِن اللهِ بِرَارار باب كي پِسَنْسُ كرون يا ايك پروردگار كي جب حَوْمَيْن عَزَلْتُ اللاّتَ وَالْمُؤْمِى جَمِيْعًا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُ الْجَلْدُ الطَّبُورُ

میں نے لات اور عزی سب کو جموڑ دیا۔ توت والا اور ستفل مزاج مخص ایباہی کرتا ہے۔ فَلَا عُزَّى آدِيْنُ وَلَا ابْنَتَيْهَا وَلَا صَنَمَىٰ بَنِي عَمْرٍو آزُوْرُ پس میں ندعزیٰ کی بوجا کرتا ہوں نہاس کی دونوں بیٹیوں کی اور نہ میں بنی عمر و کے دونوں بتو ل کی زیارت کرتا ہوں۔

وَلَا غَنْمَا آدِيْنٌ وَكَانَ رَبًّا لَنَا فِي الدُّهُمِ اِذْجِلْمِي يَسِيْرُ اورنٹنم (نامی بت) کی بوجا کرتا ہول جواس زمانے میں ہمارا پروردگار (سمجما جاتا) تھا جبکہ ميري عقل كم تقي -

عَجِبْتُ وَفِي اللَّيَالِي مُعْجَبَاتٌ وَفِي الْآيَّامِ يَعُرفُهَا الْبَصِيْر مجھے تعجب ہوا۔اور دیکھوتو دن رات میں بہت ی جیرت انگیز چیز ں ہیں جن کوآ نکھوالا ہی پہیجا نتا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدُ اَفْنَى رِجَالًا كَيْيُرًا كَانَ شَاْنَهُمُ الْفُجُورُرُ كەللەتغالى نے بہت ہے ایسے لوگوں كوفتا كر ڈالا جن كى حالت سرتا يا نا فر مانى تھى۔ وَ اَبْقَى آخَرِيْنَ بِبَرٌّ قَوْمٍ فَيَرْبِلُ مِنْهُمُ الطِّفُلُ الصَّغِيْر اور دوسرے بہتوں کو بعضوں کو نیکی کے سبب سے باتی رکھا کہان میں کے چھوٹے چھوٹے ہیے نشوونما یاتے اور تعدا دیس بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

وَبَيْنَا الْمَرْءُ يَغْتُر لَابَ يَوْمَا كُمَا يَتَرَوَّحُ الْغُصْنُ الْمَطِيْرُ اورایے حال میں کہ آ دی تفوکریں کھاتا پھرتا ہے کسی دن اس کی حالت ایسی درست ہوجاتی ہے جیسے بارش ہے سرسبز وشاداب نہنی۔

وَلَكِنْ اَغْبُدُ الرَّحْمَٰنَ رَبِّي لِيَغْفِرَ ذَنْبِيَ الرَّبُّ الْغَفُورُ کیکن میں تواینے بروردگار رحمٰن کی عبادت کرتا ہوں تا کہ میرا ڈھا تک لینے والا پر وردگار میرے منا وکوڈ ھا یک لے۔

فَتَقُوى اللهِ رَبُّكُمُ احْفَظُوْهَا مَتَى مَا تَحْفَظُو هَالاَ تَبُورُ پس اے لوگوتم اپنے ہرور د گار کے تقوے کی حفاظت کرو جب تم اس کی حفاظت کرو گے تو رائیگال ندجائے گا۔

لے (الف) میں یفتو لینی اس حال میں کے وی ست و کالی ہوتا ہے گرورست ہوجاتا ہے اگر اس معرع میں تاب کے بجائے تاب تائے مٹنا ۃ لوقانیہ ہے ہوتا تو معنی زیادہ بہتر ہوجائے۔(احمرمحودی)

تری الابرار دار میم جنان ولِلْکُفَادِ خامِیة سیمیر تود کھے لے گاکہ نیکوں کا گھر جنت ہے۔ اور کافروں کے لئے گرم بھڑ کی ہوئے آگ۔
وَ خِزْی فِی الْحَیَاةِ وَ اِنْ یَمُوتُوا یُلاَقُوا مَا تَضِینُ بِهِ الصَّدُورُ اور زَدگی میں رسوائی۔ اور اگر وہ مر کئے تو ایس صالت سے دوجا رہوں گے جس سے دل تک ہوجا کی میں رسوائی۔ اور اگر وہ مر کئے تو ایس صالت سے دوجا رہوں گے جس سے دل تک ہوجا کی میں سے دل تک ہوجا کی میں رسوائی۔

اورزید بن عمرو بن نفیل نے بیابیات کے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ امیہ بن الی الصلت کی میہ بیٹیں اس کے قصیدے کی ہیں۔ بجز پہلی دو بیتوں اور یا نچویں بیت اور آخری بیت کے دوسرے مصرع کے کیونکہ اس کی روایت ابن آخق کے علاوہ دوسروں سے (کی گئی) ہے۔

اللى الله أهدِى مِدْحَتِى وَكَنَائِياً وَقَوْلًا رَصِيْنًا لَاينِى الدَّهُوَبَاقِيَا الله تعالىٰ كى جناب ش ش الى مرح وثنا اوراك الى محكم بات كامديه بيش كرتا مول جو باتى زمانه يعنى ابدتك كمز ورند مو-

اِلَى الْمَلِكِ الْاَعْلَى الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ اِللهِ وَلَا رَبُّ يَكُونُ مُدَانِيَا اللهِ الْمُعْلَى الْكِنْ لَيْسَ فَوْقَهُ اِللهِ وَلَا رَبُّ يَكُونُ مُدَانِيَا اس شہنشاہ اعظم كى جناب مِن جس كے اوپركوئى معبود نبيس ہے۔ اور ندكوئى ايبارب ہے جواس كے قريب قريب يعنى اس كى مفتيں ركھنے والا ہو۔

اَلَا اللهُ اللهُ

رَضِيْتُ بِكَ اللَّهُمَّ رَبًّا فَلَنْ أُرَى الدِّينُ اِللَّهَا غَيْرَكَ اللَّهُ ثَانِيًّا

یا اللہ میں تیری ر بو بیت ہے راضی ہول۔ تیرے سواکسی دوسرے معبودکو برستش کے لاکق بھی نہ معجمون گا۔

وَٱنَّتَ الَّذِي مِنْ فَضُلٍّ مَنَّ وَّ رَحْمَةٍ ۚ بَعَثْتَ اِلَّى مُوسَى رَسُولًا مُنَادِياً توی وہ ذات ہے جس نے (اپنے) بے انتہا احسان ومہر بانی ہے موک طلط کی جانب (رشد و ہدایت کی ) منا دی کرنے والے پیامبر ( عامل وحی فرشتہ ) کو بھیجا۔

فَقُلْتُ لَهُ يَا اذْهَبُ وَهُرُونَ فَادْعُوا ﴿ إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًّا اورتونے ان ہے کہا کہا ہے مویٰتم ہارون کوساتھ لے کر جاؤاوراس فرعون کو جوسرکش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔

وَقُولًا لَهُ آأَنْتَ سَوَّنُتَ هَذِهِ بِلاَوَتِدِحَتَّى اطْمَآنَّتُ كَمَاهيا اورتم دونوں اس ہے دریا فت کرو کہ کیا تو نے اس ( زمین ) کو بغیر کسی مینخ کے قائم رکھا کہوہ اس حالت پر برقر ارہوگئی جیسی کہ دہ ( ابتمہیں نظر آ رہی ) ہے۔

وَقُوْلًا لَهُ آأَنْتَ رَقَّعْتَ هَذِهِ بِلَا عَمَدٍ آرْفِقُ إِذًا بِكَ بَانِيَا اورتم دونوں اس سے پوچھو کہ کیا تو نے اس (آسان) کو بے تھمبول کے او نیجا کر دیا ہے۔ (اگر ایبای ہے) تو تو پڑانا زک کار مجر ہے۔

وَقُولًا لَهُ آأَنْتَ سَوَّيْتَ وَسُطَهَا مَنِيرًا إِذَا مَا جَنَّتُهَاالَّيلُ هَادِيا اوراس ہے سوال کرو کہ کیا تونے اس (آسان) کے بچے میں روش (جاند) بنایا ہے کہ جب اس بررات جماجاتی ہے تو وہ رہنمائی کرتا ہے۔

وَقُولًا لَهُ مَنْ يُرْسِلُ الشَّمْسَ غُدُوةً فَيُصْبِحَ مَا مَسِّتْ مِنَ الْأَرْضِ ضَاحِيا اوراس سے کہوکہ معربے سورے اس آفاب کوکون جھیجنا ہے جس سے زمین کے جس جھے تک روشی چینجی ہے دہ روش ہوجا تا ہے۔

وَقُولًا لَهُ مَنْ يُنْبِتُ الْحَبِّ فِي النَّراى فَيُصْبِحَ مِنْهُ الْبَقْلُ يَهْتَزُّ رَابيًا اوراس سے کہودانے کو کیلی مٹی میں کون اگا تا ہے کہ اس سے ساگ یات لہلہاتی ہوئی اجرآتی

ے۔ وَيُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِي رُؤُوْسِهِ وَفِيْ ذَاكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيَا اوران تر کار یوں میں ہے ان کے سرول پر اس کے چج نکل آتے ہیں۔غور کرنے والے کے لئے ان چیز وں میں (براروں ) نشانیاں ہیں۔

وَ اَنْتَ بِفَضْلٍ مِّنْكَ نَجَبْتَ يُونْسًا وَقَدْ بَاتَ فِي اَضْعَافِ حُوْتٍ لَيَالِيَا اورتونَ بَي اَضْعَافِ حُوْتٍ لَيَالِيَا اورتونَ بَي الْيَ مهر بانى سے يونس عَلِيْكَ كو بچاليا حالا نكدانهوں نے مچھلى كے (پيد ميں) بہت سے يردول كے اندركى راتيں بركيں۔

وَالِّنِي لَوْ سَحَبُتُ بِالسَمِكِ رَبِّنَا لَا كُو إِلَّا مَا غَفَوْتَ خَطَائِياً اے ہمارے پروردگاراگرچہ میں نے تیرے نام کی شیخ کی (تیری عبادت کرتارہا)۔گربہت ہی خطاکار ہوں۔ (مجھے اپنے اعمال کے لحاظ ہے بخش کی امید نہیں)گریہ کہ تو (اپنے فضل وکرم سے) بخش دے۔

فَوَبَ الْمِعِبَادِ الَّتِي سَيْبًا وَرَحْمَةً عَلَى وَبَادِكَ فِي نَبِّى وَمَالِيَا اے بندول کے پالنے والے جھ پر رحمت کا مینہ برسااور میرے اولا داور میرے مال میں برکت وے۔

اورزید بن عمرونے اپنی عورت صغید بنت الحضری پر خصد ہوتے ہوئے کہا ہے۔

ابن بشام نے کہا کہ الحضری کا نام عبداللہ بن عباد بن اکبر کی تھا جو بی صدف میں کا ایک مخفص تھا اور الصدف کا نام عمروین مالک تھا جو بی السکون بن اشرس بن کندی میں کا ایک مخفص تھا کہا جا تا ہے کہ کندۃ بن تورین مرتبع بن عمرو بن عدی بن الحارث بن المرۃ بن ادو بن زید بن مسلع بن عمرو بن عریب بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا تھا۔اوربعض کہتے ہیں کہ مرتبع بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا کا بیٹا تھا۔اوربعض کہتے ہیں کہ مرتبع بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا۔

ابن المحق نے کہا کہ زید بن عمر نے مکہ سے نکل جانے کا (اس لئے) ارادہ کرلیا تھا۔ کہ طریقہ صدیقیہ دین ابراجیم مثالیۃ المحقر میری بیرحالت تھی کہ دین ابراجیم مثالیۃ المحقر میری بیرحالت تھی کہ جب اس کو دیکھتی کہ سفر کرنے کا ارادہ کر چکا ہے اور نکلنے کے لئے تیار ہو گیا ہے تو النظاب بن نفیل کو اس کی اطلاع کر دیتی ۔ اور النظاب بن نفیل اس کا چھا تھی تھا اور مادری بھائی بھی ۔ اپنی قوم کے دین کوچھوڑنے پروہ اسے ہمیشہ لٹا ڈاکرتا اور النظاب بن فیل اس کا چھے لگا دیا تھا اور کہ دیا تھا کہ جب تو اسے اس کا م کا ارادہ کرتے دیکھے تو جھے اس کی اطلاع کر دیا کر۔ تو اس وقت زید بن عمرونے یہ جیتیں کہیں۔

ا (بج د) مل بن اکبرنیس ہے۔ (احدمحودی) ع (الف) بیل نیس ہے۔ (احدمحودی)

دُّعُمُوْصُ اَبْوَابِ الْمُلُو كِ وَجَائِبٌ لِلْعَرُقِ نَابُهُ مِن بِادشَابُول كَ دروازول كاكِرُا بُول اور وسيع ميدانوں كى مسافت طے كرنے والى اونٹنيال موجود ہیں۔

قطاع آسباب تندِلُ بِغَیْرِ اَفْرَانِ مِعَابُهُ میں راستوں کا ایباقطع کرنے والا ہوں کہ دشوارگز ارراہیں بھی بغیر کس ساتھی کے (میرے لئے) آسان ہوجاتی ہیں۔

وَإِنَّمَا اَخَذَ الْهُوَا نِ الْهَيْوَ إِذُ يُوْهَى إِهَابُهُ اللهَوَا نِ الْهَيْوَ إِذُ يُوْهَى إِهَابُهُ اللهَ وَالرَّهِ مِلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَآخِي ابْنُ ابْنِي الْمِنِي لُمَّ عَمِّم عُمِّ مِي لَا يُوَاتِيْنِي خِطَابُهُ اس کَي بات مجھ ہے موافقت نہیں کرتی حالانکہ وہ میری ماں کا بیٹا (مادری بھائی) بھی ہے اور میرا پچا بھی۔ پچا بھی۔

وَإِذَا يُعَاتِبُنِي بِسُوْ ءِ فُلْتُ اَعَيَانِي جَوَابُهُ اور جب وہ بری طرح مجھ پر غصہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے جواب نے مجھے عاجز کر دیا ہے لیعنی میں اس کا جواب نہیں ویتا۔

ابن الخل نے کہا۔ زید بن عمرو بن نغیل کے بعض محمروالوں سے مجھے سے بات معلوم ہوئی کہ زید جب مجد کے اندر کعبہ کے سامنے جاتا تو کہتا۔

لَبُيْكَ حَقًّا حَقًّا تَعَبُّدًا ورقاعُذتُ بِمَا عاذبه ابراهيم مستقبل الكعبة.

'' مجرز وانکسار کے ساتھ حاضری غلا مانہ ذلت کے ساتھ حاضری واقعی تیرے ہی در باری حاضری ہے میں اس ذات کی پناہ کا طالب ہوں جس کی پناہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ابراہیم نے طلب کی تحى"- اوروه كمر ابوا كبدر باتفا-

اَنفِي لَكَ اللَّهُمَّ عَانِ رَاغِمٌ مَهْمَا تُحَيِّمُنِي فَايِّي جَاشِمُ یا اللہ میری ناک تیرے لئے ذات کے ساتھ مٹی کورگڑ رہی ہے۔ ( میں تیرے سامنے سر بسجد ہ موں) جو جوتکلیفیں تو مجھ پر ڈالے میں ان کو بر داشت کرنے کے لئے آ مادہ ہوں۔

الْبِرَّأُ بِهِي لَا الْخَالَ لَيْسَ مِهَجِرٍّ كَمِنِ قال میں نیکی کا طلب گار ہوں تکبر کانہیں۔وطن کا چپوڑنے والا دو پہر میں آ رام سے سونے والے کاسائییں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔

ٱلْبِرِّ ابقَى لَا الْخَالَ لَيْسَ مُهَجِّرٌ كُمَنُ قَالَ میں نیکی کو ہا تی ر<u>کھنے</u> والا ہوں تکبر کونہیں الخ

كها (ابن بشام نے) كه القاظ "مستقبل الكعبة" كعبك جانب منه كيا بوا" كى روايت بعض الل علم نے کی ہے۔

ابن اسخل نے کہا۔زید بن عمرو بن نفیل نے (پیمی) کہا ہے۔

وَٱسْلَمْتُ وَجْهِيْ لِمَنْ ٱسْلَمَتْ لَهُ الْأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْرًا ثِقَالًا میں نے اپنی گردن اس ذات کے آگے جمکا دی جس کے آگے بھاری چٹانوں کوا تھانے والی ز مین نے سرخم کیا۔

دَحَاهَا فَلَمَّا رَآهَا اسْتَوَتْ عَلَى الْمَاءِ ارْسِيَ عَلَيْهَا الْجِبَالَا اس نے اس زمین کو بچیا و یا اور جب دیکھا کہ وہ یانی پرٹھیک طور پراستوار ہوگئ تو اس نے اس پر يهارُ ون كِلْكُروُ ال دية\_

لَهُ الْمُزْنُ تَحْمِلُ عَذْيازَ لَالَا وَٱسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ ٱسْلَمَتْ میں نے اس ذات کے آگے اپنا سر جھکا دیا جس کے آگے صاف میٹھا پائی اٹھانے والے بادلوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں۔

اِذَاهِی سِیْفَتُ اِلٰی بَلْدَةٍ اَطَاعَتُ فَصَبَّتُ عَلَیْهَا سِجَالًا جب وه (بادل) کسی سرزمین کی طرف ہا کئے گئے تو انہوں نے اطاعت کی اور اس پر (ان گئت) ڈول ایڈیل دیے۔

النظاب نے زیدکو بہت تکلیف دی یہاں تک کدان کو مکہ کی طح مرتفع کی جانب شہر بدر کر دیاوہ مکہ کے مقابل حرامیں اثر پڑے اور خطاب نے ان کے پیچھے قریش کے نو جوانوں اور جاہلوں کو نگا دیا۔ اور ان سے کہد دیا کداس کو مکہ میں داخل ہونے نہ دو۔ پس وہ مکہ میں چوری چھپے کے سوا داخل نہ ہوتے اور جب ان میں سے کسی کواس کی خبر ہوتی تو وہ الخطاب کو خبر کر دیتے اور وہ سب مل کر انہیں وہاں سے نکال دیتے اور انہیں تکلیفیں پہنچاتے کہ کہیں وہ ان کا دین نہ بگاڑ دیں اور کہیں ان میں سے کوئی الگ ہوکر ان کا پیرونہ ہوجائے۔ کو بہیں ان میں سے کوئی الگ ہوکر ان کا پیرونہ ہوجائے۔ کو باللہ کی عظمت وحرمت بیان کرتے ہوئے اپنی قوم کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کی حرمت کا یاس نہیں کیا تھا انہوں نے کہا۔

لَاهُمَّ إِنِّى مُحُرِمٌ لَا حِلَّهُ وَإِنَّ بَيْتِى اَوْسَطَ الْمَحِلَّهُ عِنْدَ الطَّفَا لَبْسَ بِذِي مَضَلَّة

یا اللہ میں حرم کوحرم سیجھنے والا ہوں' اس کی حرمت تو ڑنے والانہیں ہوں میرا گھرمحلہ کہ بیج میں صفا کے پاس ہے۔ گمراہ کن مقام نہیں ہے۔

پھر وہ دین ابرا آہم علیہ السلام اللہ علیہ تاش میں نکل کھڑے ہوئے رہبان احبار' علاء اور نصاری کے مشامخوں سے پوچھتے ہوئے موصل اور الجزیرہ تک پہنچ گئے۔ پھر آ کرشام کے تمام مقاموں میں دوڑ دھوپ کی یہاں تک کہ سرز مین بلقاء کے مقام میقعہ میں ایک را بہب کے پاس پنچے۔ جس کے پاس ان کے دعوے کے بیال تنجی کے بیال ان کے دعوے کے لاظ سے نصر انیوں کا انتہائی علم تھا۔ اس سے انہوں نے ابرا جیمی وین کے طریقہ حنفیہ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہاتم ایسے دین کی تلاش میں ہوجس پر چلانے والاتم کو آج کل کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن ایک نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے جس کا ظہور تمہارے انہیں شہروں میں ہوگا جن سے تم نکل آئے ہو۔ وہ دین ابرا جیم صدیفیہ پر معوث ہوئے ہیں تم نکل آئے ہو۔ وہ دین ابرا جیم صدیفیہ پر معوث ہوئے ۔ بہی اس کا ذمانہ ہے۔

اور وہ بہودیت اور نصرانیت کا اندازہ تو کر ہی چکے تھے۔اوران میں سے کوئی بھی انہیں بہند نہ آیا تفا۔اس لئے وہ وہاں سے فورا کمہ کے ارادے سے نکلے۔ جب اس راہب نے ان سے ندکورہ باتیں کیس۔ اور جب وہ بن فیم کی بستیوں میں پہنچے تو ان لوگوں نے حملہ کر کے انہیں قتل کر ڈالا ورقۃ بن نوفل بن اسد نے ان کا مرثیہ کہا۔

بِدِیْنِكَ رَبَّا لَیْسَ رَبُّ تَمِینَلِم وَتَرَکِكَ اَوْفَانَ الطَّوَاغِی تَمَاهِیا بِدِیْنِكَ رَبًا لَیْسَ رَبُ تَمِینَلِم وَتَرکِکَ اَوْفَانَ الطَّوَاغِی تَمَاهِیا تیرے اس پروردگار کا دین اختیار کرنے کے سبب ہے جس کا کوئی مثل نہیں 'اور سرکشوں کی مورتوں کوان کی اسی (ذلیل) حالت پرچھوڑ دینے کے سبب ہے جس حالت میں کہ وہ تھیں 'تو نے ات یائی۔

وَ إِذْرَاكِكَ اللِّهِ أَنَّ اللَّذِي قَدْ طَلَبْنَهُ وَلَمْ نَكُ عَنْ تَوْجِيْدِ رَبِّكَ سَاهِيَا جَسَ كَوْ وَلِمْ نَكُ عَنْ تَوْجِيْدِ رَبِّكَ سَاهِيَا جَسَ كَوْ وَ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَل وَهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

فَاصِّبَحْتَ فِی دَارِ کَرِیْمِ مُقَامُهَا تُعَلِّلُ فِیْهَا بِالْکَرَامَةِ لَاهِیَا پِسَوْدایے کُمر مِیں جا پہنچا جہاں کا رہنا عزت ہے۔ جہاں اعزاز کے ساتھ تمام چیزوں ہے بے فکر ہوکر (اپنی کوششوں کا) پھل یا تارہے گا۔

تُكَلَّقِي خَلِيْلَ اللهِ فِيْهَا وَلَمْ تَكُنُ مِنَ النَّاسِ جَبَّارًا إِلَى النَّارِ هَاوِياً لَوَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْلَ اللهِ عَلَيْلَ اللهِ عِلْقَات كرے گاتو سركش لوگول اور آگ يم گرنے والول يمل سے ندتھا۔ وَقَدْ تُدُوكُ الْإِنْسَانَ رَحْمَةُ رَبِّهٖ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ وَادِياً. وَقَدْ تُدُوكُ الْإِنْسَانَ رَحْمَةُ رَبِّهٖ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ وَادِياً. الرَّحِيانَ اللهُ وَادِيل كَي مُراكَى مِن مِن كَي يَجِي مِو يُحربِهِ مِن يرود كاركى رحمت اس تك يَجِي مو يُحربهم يرود كاركى رحمت اس تك يَجَي مو يُحربهم يرود كاركى رحمت اس تك جَاتِي عَلَيْ مَا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(ابن ہشام نے کہا کہ) پہلی دو بیتیں امیہ بن ابی الصلت کے قصیدے میں بھی روایت کی گئی ہیں۔ آخر کی بیت بھی اس کے قصیدے کی ہے اور اوٹان الطّواغی جس بیت میں ہے اس کی روایت ابن آخق سے نہیں بلکہ دومرول سے ہے۔



## انجيل ميں رسول الله مَنَّالَيْنَةِ مَا كَا صَفَتِينَ

این آخل نے کہا کہ جمھے جو خبریں معلوم ہوئی ہیں ان میں سے یہ خبر بھی ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے انجیل میں اہل انجیل کے رسول الله مَنْ الله الله کا اللہ من اہل انجیل کے رسول الله مَنْ الله تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یہ صفت بیان فرمائی ہے جس کو تحسیس حواری نے ان کے لئے انجیل لکھے وقت رسول الله مُنَا اللہ انجیل سے یہ عبد لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے جمھے ہے وشمنی کی اس نے بروردگار سے دشمنی کی ۔ اوراگر میں ان کے سامنے ایسے کام نہ کرتا جو جمھے سے پہلے کسی نے نہیں کئے ۔ تو ان کی پورودگار سے دشمنی کی ۔ اوراگر میں ان کے سامنے ایسے کام نہ کرتا جو جمھے سے پہلے کسی نے نہیں کئے ۔ تو ان کی پورودگار پر بھی پورودگا نہ ہوتی لیکن وہ آ تی سے اتر انے لگے ہیں ۔ اورانہوں نے بجھ لیا ہے کہ وہ جمھے پر اور پروردگار پر بھی غلبہ حاصل کرلیں گے ۔ لیکن وہ بات جو ناموں (الٰہی) میں ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہے کہ انہوں نے جمھے گا۔ یہ وہ ہوگا جو رب کے پاس سے نکلا اور میرا گواہ ہے اور تم بھی (میر ہے گواہ ہو) کیونکہ تم قد یم سے جمعے گا۔ یہ وہ ہوگا جو رب کے پاس سے نکلا اور میرا گواہ ہے اور تم بھی (میر ہے گواہ ہو) کیونکہ تم قد یم سے میر سے ساتھ رہے ہو۔ میں نے تم سے بیات کہ ددی ہے کہ تم شک نہ کرویا (عدم تبلیخ کی) تہمیں شکایت سے میر سے ساتھ در ہے ہو۔ میں نے تم سے بیات کہ ددی ہے کہ تم شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تہمیں شکایت سے میر سے ساتھ در ہے ہو۔ میں نے تم سے بیات کہ ددی ہے کہتم شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تہمیں شکایت سے میر سے ساتھ در ہے ہو۔ میں نے تم سے بیات کہ ددی ہے کہتم شک نہ کرویا (عدم تبلیغ کی) تہمیں شکایت سے دیں۔

اور خمنا سریانی زبان میں محمد (کاہم معنی) ہے اور روی زبان میں بر تعلیط سے کئا فیٹے ہے۔

(اس عہد کا ذکر جواللہ عزوجل نے اپنے رسول کے متعلق تمام انبیاعلیہم السلام اجمعین ہے لیا)۔

(ز بری نے) کہا کہ ابو محم عبد الملک بن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاو بن عبد اللہ بکائی نے محمد بن اسختی مطلبی سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب محمد رسول اللہ مٹا ہے تا ہیں سال کے ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ کو عالم کے لئے رحمت اور تمام لوگوں کے لئے بشارت وینے والا بنا کر مبعوث فر مایا اور اللہ جارک و تعالی نے برنی سے جس کو آپ سے پہلے مبعوث فر مایا ۔ آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تقد این کر نے اور آپ کے خالفوں کے مقابل آپ کی امداد کرنے کا وعدہ لے لیا تھا۔ اور ان سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ ان پر جولوگ کے بیان لائمیں اور ان کی تقد این کریں ان تک بھی ہے بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں ایمان لائمیں اور ان کی تقد این کریں ان تک بھی ہے بات پہنچا دیں۔ چنا نچہ آپ کے متعلق اس بارے میں

ل (الف) شنيس ب\_(احرمحودي)\_

ع (بج و) میں روح القدس ہے اور الف میں روح القسط ہے بینی انصاف کی روح۔ (احمیمحودی) سع خط کشید والفاظ (الف) میں نیس ہیں۔ (احمیمحودی)۔

ان پرجوت تفاانہوں نے پہنچادیا۔اللہ تعالی محمظ اللہ اللہ عاماتا ہے:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيْنَ لَهَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَأَءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ٱ أَقْرَرْتُمْ وَ آخَذُتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِى (أَي ثِقُلَ مَا حَمَلْتُمْ مِنْ عَهْدِيْ) قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

''اس وقت کو یا دکرو) جب اللہ نے انبیا سے پکا وعدہ لیا (اوران الفاظ بیں تھم دیا کہ اے نبیو)
بیں نے تم کو جو کتاب و حکمت دی ہے (تو اس کا مقتضی ہے ہے کہ) پھر تمہار ہے پاس کوئی رسول
اس چیز کی نقعہ لیق کرنے والا جو تمہار ہے ساتھ ہے آئے تو تم ضروراس پر ایمان لاؤ گے۔ اور
ضروراس کی مدوکرو گے۔ پھر فر مایا کیا تم نے اس کو تسلیم کیا اور میرا عہد (یا میر ہے عہد کا بار
اٹھایا) قبول کرلیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تسلیم کیا۔ فر مایا تو گواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ
گواہوں میں سے ہوں''۔



## ان سیے خوابوں کابیان جس سے نبی منافظیم کی نبوت کی ابتدا ہوئی



## يتقرون اور درختون كانبي مَثَاثِينَا كُمُ كُوسلام كرنا



خوب یا در کھنے والے تھے بعض اہل علم سے روایت کی رسول الله مُن الله مُن الله مُن الله علم سے روایت کی رسول الله مُن الله مُن اور واو یوں کے اندر پہنی جاتے اور جس پھر اور در دنت کے پاس سے آپ گذرتے وہ اسلام علیک یا رسول الله کہتا۔ راوی نے کہا کہ رسول الله مناک کا الله مناک کے باس حالت مناک کے والے با کس اور پیچھے توجہ فر ماتے۔ در ختوں اور پھر وں کے سواکسی کو ندو کھتے (غرض اس حالت برآپ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک اللہ تعالی نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے جس بمقام حراء جریل برآپ ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک اللہ تعالی نے چاہا۔ پھر رمضان کے مہینے جس بمقام حراء جریل برآپ ) اتنی مدت تک رہے جس مدت تک اللہ تعالی نے جائر اور والے مال کے باس سے آپ کے اعز اور واکرام کی وہ عظمت وہ شان والی چیز لائے جس کوسب جائے ہیں۔

## جرئیل ملائلاً کے آنے کی ابتدا

ابن آخل نے کہا جھے ہے آل زبیر کے غلام وہب بن کیمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الزبیر کو کہتے سنا وہ عبید بن عمر بن قمادة اللیثی ہے کہتے ہے کہا ہے عبیدرسول اللہ فائی اللہ کے باس جب جبر نیل علیہ السلام آئے تو نبوت کی ابتدا کا ظہور کس طرح ہوا۔ راوی نے کہا کہ میں موجود تھا۔ تو عبید نے عبداللہ بن زبیراور ان لوگوں ہے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ فائی فی جم میں اعتکا فی کیا کہ میں قریش عبادت میں اعتکا فی کیا کرتے ہے۔ اور یہ (بات) ان (عادتوں) میں سے تھی جس کو جا ہلیت میں بھی قریش عبادت کے طور پر (تخن کیا کہ رسول کے ہیں۔

ابن آخل نے کہا کہ ابوطالب کہتے ہیں۔

وَلَوْدُووَ مَنْ اَرْسَلَى فَبِيْرًا مَكَانَةً وَرَاقٍ لِيَرْفَى فِي حِرَاءٍ وَنَاذِلِ اورجَلَ وَرَاقٍ لِيَرْفَى فِي حِرَاءٍ وَنَاذِلِ اورجَلَ وَكُورِ مَنْ اَرْسَلَى اوراس ذات كى (پناه ليتا موں) جس نے كوه هير كواس كى جگه تشكر انداز كرديا اور چرف والے اور اتر نے والے كى (پناه ليتا موں) جوكوه هير سے اس لئے اتر تا ہے) تا كہ كوه حراء بر۔

الف) منسب

ع اصل میں اعتکاف کالفظ نہیں ہے بلکہ ' بجاور' ہے جس کے معنی تقریباً اعتکاف بی سے ہیں۔ فرق صرف اتناہے کہ اگر کوئی
دنیا کے مشغطے چھوڑ کر مجد میں جیٹھے تو اس کواعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ جیٹھے تو اسے مجاور ق کہتے ہیں
بینی اعتکاف کے لئے مسجد کی شرط ہے اور مجاور ق کے لئے مسجد کی شرط میں چونکہ اردو میں مجاور ق کا لفظ مستعمل نہیں ہے۔ اس
لئے میں نے اعتکاف کا لفظ استعمال کیا ہے تا کہ عام نہم ہو۔ (مترجم از سیلی)

ي هجائے =

ابن ہشام نے کہا کہ عرب تحنث وتحنف دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں اوران دونوں لفظوں ہے ان کی مراد صنیفیہ اختیار کرنا ( بن ) ہوتی ہے۔وہ نے کوئے سے بدل دیتے ہیں۔جس طرح جدف اور جدث دونوں لفظوں سے مراد قبر ہوتی ہے۔رؤبۃ العجاج نے کہاہے۔

"لوكان احجارى مع الإجداف" "الرمير \_ يَقْرَقْبرول كِ ساته بوت "-

اجداف ہے مرادا جداث ہے جس کے معنی قبریں ہیں۔ یہ بیت اس کے بحرر جز کے تصیدے میں ک ہے۔ اور ابوطالب کی بیت بھی ان کے ایک تصیدے میں کی ہے جس کا ذکر انثاء اللہ اس کے موقع پر کروں گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ نے کہا کہ عرب ٹیر کے بجائے فیر کہتے ہیں اور ٹے کو فیے ہے برل دیتے ہیں۔

ابن النی نے کہا کہ جھے ہے وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ عبیدہ نے جھے ہے کہا کہ رسول اللہ من اللہ اللہ من اللہ من اللہ اللہ من اللہ من اللہ اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ بھی ہے کہ اس سال جس میں اللہ تعالی نے آپ کو مبید رمضان مبعوث فرمایا۔ جب وہ مبید آیا جس میں اللہ تعالی نے آپ کو مبید رمضان مبعوث فرمایا۔ جب وہ مبید آیا جس میں اللہ تعالی نے آپ کو مرفر از فرمانے کا ارادہ فرمایا اور وہ مبید رمضان کا تھا تو جس طرح رسول اللہ من اللہ تعالی نے آپ کو مرفر از فرمایا کی اہلیہ بھی تھیں۔ یہاں تک کہ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالی نے آپ کو رسالت سے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی تھیں۔ یہاں تک کہ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالی نے آپ کو رسالت سے سرفر از فرمایا اور اس کے ذریعے بتدوں پر رحم فرمایا۔ جبرئیل علیہ السلام اللہ تعالی کا تھم لئے ہوئے آئے۔ رسول اللہ من اللہ تعالی کا تھم لئے ہوئے آئے۔ رسول اللہ من اللہ تعالی کا تھم لئے ہوئے آئے۔

لے ذکور و بالا شعر کے مجھانے کے لئے سیلی نے ابن عبدالبر کا پیان فکھا ہے کہ کو ہ حرا ہ حرم کے ان پہاڑوں ہیں ہے جس نے رسول القد ملک القد منظم کے ان پہاڑوں ہیں ہے جس نے رسول القد کا ان پہلے ما القد کی اور کو ہیں ہے کہا تھا کہ آ پ جمھ میں اللہ کے اس کے اس کہ جمھے خوف ہے کہ کہیں آ پ جمھ بر آل نہ کر دیے جا کیں کہ جمھے بر بھی عذا ب ہوگا۔ (متر جم از سیلی)۔

ع اس معرع کا آبل اور ما بعد کیا ہے نہیں ملا۔ اس لئے اس کا مطلب بھی مجھے ہیں نہ آیا۔

ع اس معرع کا آبل اور ما بعد کیا ہے نہیں ملا۔ اس لئے اس کا مطلب بھی مجھے ہیں نہ آیا۔

ع (الف) میں نہیں ہے۔ (اجرمجمودی)

<(\(\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}{\fir}}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\f

فَجَاءَ نِي جِنْرِيْلُ وَآنَا نَائِمٌ بِنَمَطٍ مِنْ دِيبَاجٍ فِيْهِ كِتَابٌ.

'' میرے پاس جبرئیل اس وقت جب میں سور ہاتھا۔ اور ایک رئیٹی کپڑ الائے جس پر پچھاکھا تھا''۔

فَقَالَ: اقْرَأُ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقْرَأُ قَالَ: فَفَتَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُورًا أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأُ قَالَ: قُلْتُ: مَا أَقْرَأُ قَالَ: فَغَتَنِي بِهِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: الْمَرَأُ قَالَ: قُلْتُ مَاذَا ۖ أَقْرَا اللَّهِ عَالَى: فَغَتَّنِي بِهِ حَتَّى ظَنَتْتُ أَنَّهُ الْمَوْتُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: أَقْرَأُ قَالَ فَقُلْتُ: مَاذَا أَقْرَأُ مَا أَتُولُ ذَلِكَ إِلَّا افْتِدَاءً مِنْهُ أَنْ يَعُودَ لِي بِمِثْلِ مَا صَنَعَ بِي فَقَالَ. اقْرَأُ باسْم رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ إِقْرَأُ وَ رَبُّكَ الْاكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمُ . " فيحرك يرصة فرمايا من في كما من يرهانبيل كرتا (يعني مجھے يرهنانبيل آتا) تو انہوں نے مجھےاس (کے پڑھنے) پرمجبور کیا یا تنگ کیا (یا مجھے اس کے لئے پکڑ کر بھینیا) یہاں تک کدمیں نے خیال کیا کہ اب موت ہے پھرانہوں نے مجھے چیوڑ دیا اور کہا پڑھئے پھر میں نے کہا میں پڑھا نہیں کرتا۔فر مایا پھرانہوں نے جھے اس (کے پڑھنے) پر تنگ کیا (یا مجھے بھینجا) یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے۔ پھر مجھے چھوڑ دیا۔ پھر کہا پڑھئے۔فر مایا میں نے کہا کیا پڑھوں فر مایا۔ پھرانہوں نے مجھے تک کیا (یا جمینجا)حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے پھرانہوں نے مجھے چھوڑ ویا اور کہا پڑھئے فرمایا میں نے کہا کیا پڑھوں میں یہ بات صرف اس لئے کہدر ہانتھا کہ اون سے چھوٹ جاؤں کہ کہیں پھر ویبا ہی نہ کریں جبیبا انہوں نے (پہلے) میرے ساتھ کیا تھا۔ پھرانہوں نے کہا۔اینے پروروگار کے نام سے پڑھئے جس نے تخلیق کی یا اندازہ کیا (اور )انسان کو ذرای چیز ہے یا ایک تعلق کی وجہ ہے یا بستہ خون ہے یا جونک کی سی شکل سے پیدا کیا۔ پڑھئے آپ کا پروردگارتو بڑی شان والا ہے۔جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دى انسان كووه يا تنبي سكيملائمين جن ہے وہ تا واقف تھا''۔

﴿ فَقَرَاتُهَا ثُمَّ النَّهَى فَانْصَرَفَ عَنِّى وَهَبَبْتُ مِنْ نَوْمِى فَكَانَّهَا كُتِبَتْ فِي قَلْبِي كِتَابًا قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِنَا كُنْتُ فِي وَسَطٍ مِنَ الْجَبَلِ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَآنَا جِبْرِيْلُ قَالَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ انْظُرُ فَإِذَا جِبْرِيْلُ فِي صُورَةٍ رَجُلٍ صَافِ قَدَمَيْهِ فِي أَفَقِ السَّمَاءِ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَآنَا جِبْرَنِيلُ قَالَ فَوَقَفْتُ انْظُرُ فِي اللَّهِ فَمَا أَتَقَدَّمُ وَمَا أَتَقَدَّمُ وَجَهِيْ عَنْهُ فِي آفَاقِ السَّمَاءِ قَالَ فَلاَ أَنظُرُ فِي اللَّهِ فَمَا أَلَّا أَنظُرُ فِي الْحَيْمِ مِنْهَا إِلّا رَا يُتُهُ كَذَٰلِكَ فَمَا زِلْتُ وَاقِفًا مَا أَتَقَدَّمُ أَمَامِي وَمَا أَرْجِعُ وَرَائِي حَتَّى يَعَثْتُ كَلِيجَةً رُسُلَهَا فِي طَلَبِي فَبَلَغُوا اعْلَى مَكَةً وَرَاجَعُوا اللّهَا وَ أَنَا وَاقِفٌ فِي مَكَانِي ذَلِكَ ثُمَّ لَيْمَتُ مُولِيكً عَيْمَ وَانْعَرَفْتُ رَاجِعاً إلى أَهْلِي حَتَّى أَتَفَتَ خَدِيجة فَجَلَسْتُ إلى فَجْزِها مُضِيفًا الْمَهُ فَي وَالْفِي فَيْ طَلِبِكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَاجَعُوا النِّي فِي طَلِبِكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَجَعُوا اللّهِ فَيْ طَلِبِكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَجَعُوا اللّهِ فَي طَلِبِكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَجَعُوا اللّهِ فَي طَلِبِكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَجَعُوا النّي فِي طَلِبِكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَجَعُوا اللّهِ لَقَلْ بَعْمُ وَاللّهِ لَقَلْ بَعَمْتُ رُسُلِي فِي طَلْبِكَ حَتَّى بَلَغُوا عَلَى مَكَةً وَرَجَعُوا اللّهِ لَقَلْ لَهُ اللّهُ اللّهِ لَقَلْ بَعْمُ لَا أَنْ عَمِ وَاثُبُتُ فَوَالَذِى نَفْسُ حَيْمَةً وَاللّهِ لَقَلْ مَا أَنْ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَي اللّهُ لِلْكُ فَعَلَتُ الْمُولِي الْمَا اللّهُ فَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ فَعَلَى اللّهُ وَلَى تَكُونَ نَبَى هُذَا اللّهُ فَعَى اللّهِ اللّهُ فَا اللّهُ فَعَلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ فَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

'' پھر بیں نے انہیں پڑھااور پھریہ بات ختم ہوگئ تو وہ میرے پاس سے چلے گئے۔اور میں اپنی نیند سے بیدار ہوگیا اور کو یا وہ میرے ول میں اچھی طرح لکھا تھا فر مایا۔ پھر میں نکلا یہاں تک کہ جب میں بہاڑ کے وسط میں تھا تو ایک آ وازشی وہ آ واز کہدری تھی اے محمر آ ب اللہ کے رسول میں اور میں جرئیل ہوں۔فرمایا۔تو میں نے ویکھنے کے لئے اپنا سرآ سان کی جانب اٹھایا تو کیا و کھتا ہوں کہ آسان کے کنارے پرایک آ وی کی شکل میں جرئیل ہیں جن کے یا وُل صاف ہیں وہ کہدرہے ہیں اے محمر آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جرئیل ہوں فر مایا میں ان کی طرف دیکمتا کمزارہ گیانہ آ کے بڑھتا ہوں نہ چھیے ہما ہوں اور میں اپنی توجہان کی جانب ہے پھیر کر آ سان کے کنارے ڈال رہا ہوں۔ فرمایا تو آ سان کے جس کونے میں نظر ڈالٹا ہوں تو انہیں کو ای حالت میں ویکمتا ہوں پس میں ای حالت میں کھڑا ہو گیا نداینے سامنے کی جانب بڑھتا ہوں اور نہائے پیچھے کی طرف لوٹا ہوں یہاں تک کہ میری تلاش میں فدیجہ نے اپنے آ دمی جمیع تو وہ مکہ کے بلندمقام تک پہنچے اور پھر وہ واپس ہو گئے اور بیں اپنی ای جگہ تھا پھر وہ (جرئیل) میرے پاس سے چلے گئے اور بیں بھی اپنے گھر دالوں کی طرف چلا آیا۔ یہاں تک کہ خدیجہ کے یاس پہنچا۔ تو ان کے زانو کے پاس بیٹھ گیا۔ اور ان کی طرف جمک پڑا تو انہوں نے کہا اے ابوالقاسم آب کہاں تھے۔اللہ کوشم میں نے آپ کی تلاش میں ایخ آ دی جیجے یہاں تک کدوہ مكه كے بلند حصد تك يہنج كرميرى طرف واپس بھى آ كئے۔ چمر بيس نے ان سے اس چيز كابيان كيا جو میں نے ویکھا تھا تو انہوں نے کہا اے میرے چھا کے فرزند خوش ہو جائے اور ٹابت قدمی اختیار فرمائے ۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے۔ بے شک میں اس

<(<u>''''</u>)><<u></u>

بات کی امیدر کھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہون گے'۔

پھروہ اٹھ کھڑی ہوئیں اورا پنے کپڑے پہن لئے اورور قہ ابن کو فل بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی کی جانب چلی گئیں جوان کے چیازا دیمائی تھے۔اورورقہ نے دین نصرانی اختیار کررکھا تھا اور کتابیں پڑھی تھیں اور توریت وانجیل والوں کی باتنی سنتے رہے تھے پھر جناب خدیجہ نے ان سے وہ سب باتنی بیان کیس جن کے دیکھنے اور سننے کی خبر رسول اللہ مٹالٹیٹا ہے دی تھی ۔ تو ور قد بن نوفل نے کہا۔ قد وس قد وس یا ک ہے پاک ہے تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے۔اے خدیجہ اگر تو نے جمجھ ہے بچے کہا ہے تو ناموں اکبر جومویٰ کے پاس آیا کرتا تھاوہ ان کے پاس آپہنچا۔اور بے شک وہ اس امت کے نبی ہیں تم ان ہے کہددو کہ تابت قدمی اختیار کریں۔تو خدیجہ رسول الله ملا فیڈا کی جانب لوٹ آئیں۔اور آپ سے ورقہ بن نوفل کی باتیں بیان کیں پھر جب رسول اللہ مَنَا ﷺ اپنااعتکاف پورا فر مالیا تولو نے اور ویسا ہی کیا · جیسا آپ کیا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ ہے ابتدا کی۔اس کا طواف فر مایا۔تو ورقہ بن نوفل آپ ہے اس حالت میں طے کہ آپ کعبۃ اللّٰہ کا طواف فر مارے تھے تو کہاا ہے میرے بھائی کے بیٹے جو پچھتم نے دیکھااور سناوہ مجھ ہے تو بیان کرو۔رسول اللہ ٹائیڈ لم نے ان ہے بیان فر مایا تو ورقہ نے کہاس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آ پ اس امت کے نبی ہیں۔ بے شک آ پ کے پاس وہ ناموس اکبر آ گیا جومویٰ کے پاس آتا تھا۔اوراب آپ کو حجثلا یا جائے گا اور آپ کو تکلیف پہنچائی جائے گی اور آپ کو خارج البلد کیا جائے گا اور آ پ ہے جنگ کی جائے گی اور اگر مجھےوہ ون نصیب ہوتو میں ضرور آ پ کی مد د کروں گا۔ پھرانہوں نے ا پنا مرجھکا یا اور آپ کے تالوکو بوسہ دیا پھر رسول اللهُ مَلَّاتِیَا آپ کھر تشریف لائے۔(یہال ہے روایت کا تھوڑا حصہ بمصالح خاص حذف کیا گیاہے)۔

## قرآن کے اترنے کی ابتداء

ابن اتحق نے کہا کہ رسول اللہ شاہی ہے آزل ہونے کی ابتداء ماہ رمضان میں ہوئی اللہ عز وجل فرما تا ہے:

﴿ شَهْرٌ رَمَضَانَ اللَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْ آنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَيَهِنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ " رمضان وه مهينه ہے جس ميں قرآن لوگوں كے كئے (سرتاسر) ہداييت بناكر اور (حق كو باطل سے) ممتاذكر نے والى اور راستہ بنانے والى روشن وليلوں كے ساتھ اتارا گيا"۔ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاتُ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّن أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْءُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾

('نهم نے اے شب قدر میں اتارہ ہے تجے کیا معلوم کے شب قدر کیا ہے شب قدر بزار راتوں ہے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح اپ پروروگار کے تھم سے ہر (ایسے) تھم کے ساتھ اثر تے ہیں کہ ووسلامتی ہے طلوع فجر تک '۔

#### اورالله تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ حُمْ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ إِنَّا الْزَلْنَاءُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِينَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴾ حَكِيْمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِينَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴾

"" مروش کتاب کی تشم ہم نے اسے مبارک رات میں اتارائے۔ بے شبہہ ہم (برے انجام ے) ڈرانے والے ہر ایک الی بات جو ہمارے ے) ڈرانے والے رہے ہیں۔ اس (رات) میں حکمت والی ہر ایک الی بات جو ہمارے پاس کی ہوتی ہے واضح اور ممتاز کر دی جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے پیام بھیخے والے ہی رہے ہیں''۔

#### اورالله تعالى في فرمايا:

﴿ إِنْ كُنتُهُ آمَنتُهُ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ "اگرتم اللّٰداوراس چیز پرایمان لائے ہوجس کوہم نے اپنے بندے پراتمیاز کے روز۔جس روز دو جماعتیں مقابل ہوگئ تھیں۔ تازل فر مایا (تو جان لو کے نئیمت کے احکام نہ کور و بالاجیں اور اس کی تقیل کرو)"۔

اوران ( دونوں جماعتوں ) ہے مرادرسول اللہ شکا بھٹے کا در کے روز کا مقابلہ ہے۔ ابن آخل نے کہا کہ مجھ ہے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین میں دور نے بیان فر مایا کہ رسول اللہ مُثَالِّة فِیْمُ اور مشرکوں کا مقابلہ مقام بدر میں جمعہ کے روزستر ورمضان کی صبح میں ہوا۔

ابن استحق نے کہا پھررسول اللہ فالی جانب وی آتی رہی اور آپ اللہ برایمان رکھنے والے اور جو

کھواس کی جانب سے آپ برآیا۔ اس کو سچا جانے والے تھے۔ آپ نے اس کو اپنی پوری توجہ سے قبول
فر مایا۔ اور جو باراس کی جانب سے آپ برڈ الا گیا اس کو باوجود بعض لوگوں کی رضا مندی اور بعض لوگوں کی
ناراضی کے برداشت فر مایا قوم کے اس مخالفا نہ سلوک اور اس طرز ممل کے سب سے جوانبیاء کے بیام کے رو
مل کے طور براس سے فلا ہر ہوتا ہے نبوت کے بوجھاور ذمہ داری کے اٹھانے کی استطاعت اور برداشت

کی قوت بجز اولوالعزم اورصاحب قوت رسولوں کے دوسروں میں نہیں ہوا کرتی۔اوروہ بھی اللہ تعالیٰ کی امداد اور تو نیق سے۔راوی نے کہا کہ غرض رسول اللہ مُنْ اِنْدَائی احکام پر باوجودا پی قوم کی مخالفت اورا یذ ارسانی کے چل پڑے۔

## فديجه بنت خويلدر حمباالله كااسلام اختيار كرنا

ضدیجہ بنت خویلد آپ پرایمان لا کمیں اور ان چیز وں کی تقددیت کی جوآپ کے پاس اللہ عزوجل کے پاس اللہ عزوجل کے پاس سے آئی تھیں اور آپ کے معاطم میں انہوں نے آپ کی امداد کی۔اللہ عزوج اور اس کے رسول اللہ منافی تی آپ ایمان لانے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہوئی چیز وں پر تقددیت کرنے والوں میں سب سے پہلی وہی تھیں۔انہیں کے سب سے اللہ تعالیٰ بن کے کام میں آسانی پیدا کر دی عن المنوں کی تکذیب اور نا پہندیدہ باتوں کے سننے ہے آپ کوصد مہوتا تو اللہ تعالیٰ اس حزن و ملال کو انہیں کے ذریعے دور فرما تا۔ جب آپ جناب خدیجہ کی طرف تشریف لاتے تو وہ آپ کو ٹابت قدمی کی جانب متوجہ کرتیں۔اور آپ کے بار کو ہلکا کرتیں۔وہ آپ کی تقدیت کرتیں تو لوگوں کا خدکورہ برتاؤ آپ پر آسان ہو جاتا۔اللہ تعالیٰ ان پر دیم فرمائے۔

ابن آئی نے کہا کہ جھے ہے ہشام بن عروہ نے اور انہوں نے اپنے والد عروہ ہے انہوں عبداللہ بن جعفر بن الی طالب ہی دور ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منا ہے گئے تھے تھے مویا گیا ہے کہ بیں خد بجہ کوایک قصب (کھو کھے موتی کے گھر) کی خوش خبری دوں جس میں نہ شور ہے نہ تکلیف۔ (ابن ہشام نے کہا کہ) جھے سے ایسے خص نے بیان کیا جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ جبر ئیل علائے رسول اللہ منا تی آئے ہی ہی اسلام پہنچا دے۔ تو رسول اللہ منا تی فر مایا اے خد بجہ یہ آئے اور کہا کہ خد بجہ کوان کے رب کی طرف کا سلام پہنچا دے۔ تو رسول اللہ منا تی نے فر مایا اے خد بجہ یہ جبر ئیل جیں۔ تہمار ہے پر وردگار (کا سلام تہمیں پہنچا رہے جی تو جناب خد بجہ نے کہا کہ اللہ تو خودسلام ہی ہے اور سب کو) سلام تی ۔ اس کی جانب سے ماتی ہے۔ جبر ئیل پر بھی سلام ہو۔

## وتی کا چندون کے لئے رک جانااورسورۃ منی کا نزول

ابن آئی نے کہا کہ پھر رسول اللہ کا آئی ہے کھ مدت کے لئے وی رک گی یہاں تک کہ آپ کو بیا بات بہت شق گزری اور آپ کواس سے صدمہ ہوا۔ پھر آپ کے پاس جرئیل سورہ تکی لئے کر آئے۔ جس میں آپ کا پروردگار آپ سے تتم کھا کر خطاب فر ما تا ہے حالا نکہ اس نے اس شاندار چیز کے ذریعے آپ کو

### 

اعزاز واکرام کے مراتب عنایت فرمائے۔ کہ آپ کے پروردگار نے نہ آپ کوچھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ پس اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَالصُّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾

''آ فآب کی بلندگ کے وقت کی شم اور رات کی شم جب کہ وہ سنسان ہوگئی تجھ سے پروردگار نے علیٰجدگی اختیار کی نہ ناراض ہوافر ما تا ہے کہ نداس نے تجھ سے تعلق ترک کیا کہ تجھ کو چھوڑ و سے نہ وہ تجھ سے تاراض ہوا۔ جب سے کہ تجھ سے محبت کی ہے''۔

﴿ وَلَلَّاخِرَةُ خَيْرُلُّكَ مِنَ الْأُولَى ﴾

''اور بے شک تیرے لئے بعد کی حالت بہتر ہے پہلی حالت سے بینی تیری جو حالت میر ہے پاس لوٹ کرآنے کے بعد کی ہوگی وہ تیرے لئے بہتر ہوگی بے نسبت اس اعز از واکرام کے جو میں نے و نیا میں تھے عنایت فرمایا ہے''۔

﴿ وَ لَسُوْفَ يُعْطِيلُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾

''اور بے شک عنقریب تیرا پروردگار تجھ کو (اتنایا ایسا) دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ بینی دنیا کی وسعت 'فتح مندی اور آخرت کا ٹو اب''۔

﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأَوْى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنى ﴾

'' کیااس نے بچھ کو بیٹیم پایا تو بناہ نہیں دی اور بچھ کوسر گر دال پایا تو رہنمائی نہیں کی اور بچھ کو نا دار پایا تو بے نیاز نہیں بنا دیا''۔

اللہ تعدی آپ کی ابتدائی حالت کا اظہار فرماتا ہے کہ سردست بھی اس نے آپ کو کیسااعز ازعنایت فرمایا ہے آپ کی بیٹیمی نا داری اور سرگر دانی میں اس کا کیا احسان رہااور ندکورہ تمام حالات سے اس نے اپنی رحمت کے ذریعے کیسے نجات دلائی۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) بحی کے معنی سکن کے ہیں ( خاموش بے حرکت سنسان ہوا)۔امیہ بن الی الصلت نے کہا ہے۔

اِذَ اَتَى مَوْهِنَا وَقَدُ مَامَ صَحْبِي وَسَجَى اللَّيْلُ بِالطَّلَامِ الْبَهِيْمِ الْبَهِيْمِ الْبَهِيْمِ السَّالَةِ الرَاتِ الرَّمِيرِ عَمَاتُى اللَّيْلُ بِالطَّلَامِ الْبَهِيْمِ السَّرِ التَّ الرَّمِيرِ عَمَاتُى اللَّهُ عَصَدا وررات الدَّمِيرِ عَمَاتُى اللَّهُ عَصَدا وررات الدَّمِيرِ السَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔اور آ کھ کی جب مملکی بندھ جاتی ہے اس کو

ساجیه اور سجی طرفها کہتے ہیں۔ جریرنے کہا ہے۔

وَلَقَدُ رَمَيْنَكَ حِيْنَ رُحْنَ بِاغْيُنِ ۚ يَقْتُلُنَ مِنْ خَلَلِ السُّتُورِ سَوَاجِي جب وہ عور تیں جانے لگیں تو (انہوں نے) ہردے کی درزوں میں سے بھٹکی بندھی ہوئی آتھوں ہے ایسے تیر مارے جو ماری ڈالتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔ اور عائل کے معنی فقیر کے ہیں۔ ابوخراش ہذلی نے کہا ہے۔ إِلَى بَيْتِهِ يَأُوى الضَّرِيْكُ إِذَاشَتَا وَ مُسْتَنْبِحٌ بَالِي الدريسين عَائِلُ اللهِ اللهِ الدريسين عَائِلُ اللهِ جب قبط ہوتا ہے تو بدحال نقیر مافر میلے کہلے بھٹے پرانے کپڑوں والے نا دارای کے گھر میں پناہ لتتح بي -

اور یہ بیت اس کے قصیدے میں کی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ اس کے موقع پر کروں گا۔اور عاکل اس مخف کو بھی کہتے ہیں جو کنے کی دیکھ بھال اور پر ورش کرتا ہے۔اورڈ رنے والے کو بھی عائل کہا جاتا ہے۔ التدنعالي كى كتاب ميس ي

﴿ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾

''ان احکام کی فرماں برداری زیادہ نز دیک کرنے والی ہے اس حالت ہے کہتم عیال دار اور مرنبارنه ہوجاؤ''۔

ابوطالب نے کہاہے:

بِمِيْزَانِ قِسْطِ لَا يُخِسُّ شَعِيْرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِل انصاف کی ایسی تر از و میں تول کر جو جو بھر کی کمی بھی نہیں کرتی جس کے متعلق خوداس کا ضمیر گوا ہی دے کہ وہ مزا طالمانہ ہیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے میں کی ہےان شاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر اس کے موقع برکروں گااور مج عائل کے معنی بارڈالنے والے اور عاجز کروینے والے کے بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قد عالنی ہذا الامو۔ یعنی بیام مجھ پر ہارہوگیا۔اس نے مجھے عاجز کردیا ہے۔فرزوق کہتا ہے۔

تَوَى الْغُوَّ الْحَجَاجِحَ مِنْ قُرَيْشٍ إِذَا مَا الْآمُرُ فِي الْحِدْثَانِ عَالَا جب کوئی معاملہ کم عمروں نو جوانوں پر بار ہو جائے تو قریش کے حیکتے چہرے والوں کواس کی جانب جھیٹتے ہوئے دیکھے گا۔

بہبتاس کے ایک قصیدے میں ک ہے۔

فَامَّا الْيَرِيْمَ فَلَا تَفْهَرُ وَامَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرُ

لیکن پیتیم ( دونو ایسی قابل رحم ہستی ہے کہ ) تم اس کومجبور ند کرواورلیکن ما تکنے والا' اس کو بھی ند جمز کو۔

لیعنی اپنی قوت اور بڑائی جمّانے والے اول جلول بکنے والے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کمزوروں پر سخت ولی کرنے والے نہ ہوجاؤ۔

وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

اور کین اپنے پروردگار کی نعمت ( لیعنی قرآن و نبوت ) وہ تو الیں چیز ہے کہتم ( انہیں لوگوں سے خوب ) بیان کرو۔۔

لیعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے نبوت کی جونعت اور عزت آپ کو ملی ہے اس کو بیان سیجے اور اس کی جانب لوگوں کو بلا ہے ۔ پس رسول اللہ فائی فی اتوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی نبوت کے ذریعے تمام بندوں پر انعامات فرمائے تھے۔ جنہائی میں ان لوگوں سے بیان فرمانے گے۔ جو آپ کے پہچا نے والوں میں ہے آپ پر بجروسہ کرنے والے تھے۔

## فرض نماز کی ابتداء

اور جب آپ پر نماز فرض ہوئی تو رسول اللہ مظافیۃ کم نے نماز پڑھی (اور ختم کر کے ) سلام پھیرا۔اللہ تعالیٰ کی رحمت ٔ برکت اور سلام آپ پر بھی ہواوران سب پر بھی۔

ابن اتخق نے کہا کہ مجھ ہے صالح بن کیبان نے عروہ بن الزبیر سے انہوں نے عائشہ ہی ہوئیا ہے بیان کیا۔ کہا کہ مجھ سے صالح بن کیبان نے عروہ بن الزبیر سے انہوں نے عائشہ ہی ہوئیا ہے بیان کیا۔ کہا کہ رسول اللہ من ہوئی آئے ہم کی ہوئی تو ہر نماز کی دو دورکعتیں فرض ہو کیس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کر کے حضر میں چار مقرر فر مایا۔ اور سفر میں ان کی ابتدائی فرضیت دورکعت برقر اررکی۔

ابن الخق نے کہا کہ جھے ہے بعض الل علم نے بیان کیا کہ نماز جب رسول الله مظالی فرض ہوئی تو جبر تکل آئے۔ ایسے وقت میں کہ آپ مکہ کے بلند جھے پر تھے پھر وادی کے ایک کنارے اپنی ایڑی سے جبر تیکل آئے۔ ایسے وقت میں کہ آپ مکہ کے بلند جھے پر تھے پھر وادی کے ایک کنارے اپنی ایڑی سے

تمکرایا۔ تو وہاں ایک چشمہ بنگلا۔ جرئیل علین نے وضوفر مایا اس حالت میں کہ رسول اللہ کا انتظام کو مل حظہ فر ما ا رہے تھے تا کہ آپ کو بتلا کیں کہ نماز کے لئے طہارت کس طرح کی جائے۔ پھر رسول اللہ کا انتظام کے بھی وضو
فر مایا۔ جس طرح جرئیل کو وضو کرتے ملاحظہ فر مایا تھا۔ پھر آپ کو لئے کر جرئیل کھڑے ہو گئے اور آپ کو ساتھ میاز پڑھی۔ پھر جرئیل کھڑے ہو گئے اور آپ کو ساتھ میاز پڑھی۔ پھر جرئیل علیہ السلام لوٹ گئے۔ اور رسول اللہ کا انتظام کوٹ گئے۔ اور اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر جرئیل علیہ السلام لوٹ گئے۔ اور رسول اللہ کا انتظام کوٹ گئے۔ اور اس کے رسامنے) اس طرح وضوفر مایا جسیا کہ آپ کو جرئیل نے بتایا تھا تا کہ خد بچہ کو بتا کیں کہ نماز کے لئے طہارت کیسے کی جاتی ہے۔ خد بچہ نے بھی اس طرح وضو کیا جیسا آپ نے وضوفر مایا تھا۔ پھر ضد بچہ کو لئے کر آپ نے نماز پڑھی جس طرح آپ کو لئے کر جرئیل نے نماز پڑھی جس طرح آپ کو لئے کر جرئیل نے نماز پڑھی جہ س طرح آپ کو لئے کر جرئیل نے نماز پڑھی۔ پس خد بجہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔

این آخل نے کہا کہ جھ سے عتبہ بن سلم بن تھیم کے غلام نے تافع بن جیر بن مطعم سے بیان کیا اور نافع ابن عباس سے بہت روا یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جب رسول الفہ کا چیز کم فرنماز فرض کی گئی تو آپ کے پاس جرئیل علیہ السلام آئے اور آپ کو ساتھ لے کرنماز ظہر پڑھی جب کہ آفا ب (ست الراس سے) مائل ہو چکا تھا پھر آپ کو ساتھ لے کر نماز عصر پڑھی جبہ آپ کا سابھ (طول میں) آپ کے مثل تھا۔ پھر آپ کو ساتھ لے کر نماز پڑھی جب کہ سور بی ڈوب گیا پھر آپ کو ساتھ لے کر نماز عشاہ پڑھی جب کہ شفق ندر ہیں۔ پھر آپ کو ساتھ لے کر نماز عرب کی نماز پڑھی جب کہ سور بی ڈوب گیا پھر آپ کو ساتھ لے کر نماز عشر بی بھر آپ کو ساتھ لے کر نماز ظہر پڑھی جب کہ آپ کا سابھ (طول میں) آپ کے مثل تھا۔ پھر آپ کو ساتھ لے کر نماز عصر کے دونر نماز ظہر پڑھی جب آپ کا سابھ (طول میں) آپ کے مثل تھا۔ پھر آپ کو ساتھ لے کر نماز مغرب پڑھی جب سور بی ڈوب پڑھی جب آپ کا سابھ (آپ کو ساتھ لے کر نماز مغرب پڑھی جب سور بی ڈوب پڑھی جب آپ کا سابھ (آپ کو ساتھ لے کر نماز مغرب پڑھی جب سور بی ڈوب جب دات کا ابتدائی تھائی حصہ گزر چکا تھا۔ پھر آپ کو ساتھ لے کر اس وقت ) مجب کی نماز پڑھی جب می جب دات کا ابتدائی تھائی حصہ گزر چکا تھا۔ پھر آپ کو ساتھ لے کر (اس وقت) مجب کی نماز پڑھی جب می توب دوشن ہو پکل تھی اور سور ج ابھی نہیں تکلا تھا۔ پھر آپ کو ساتھ لے کر (اس وقت ) مجب کی نماز پڑھی جب می توب دوشن ہو پکل تھی اور سور ج ابھی نہیں تکلا تھا۔ پھر آپ اس کے جدر (طرف شائی نماز) آپ کی نماز اور سے کہ کی کی نماز کی کی نماز کور کی نماز کور کی کھی نماز کور کر اس کی نماز کر در میان ہے۔



## مردول میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب شی دونہ کا اسلام اختیار کرنا



حرار ابن مثام م حداقل مي حيث ابن مثام م حداقل مي

عبدالمطلب بن ہاشم تھے آپ پراللہ کی رضا مندی اور سلام ہوا در آپ کی عمر اس وقت دس سال کی تھی اور علی بن افی طالب ی دور پرجوانعا مات الله تعالی نے کئے ان میں سے بیکی ایک تما کہ آب اسلام کے پہلے ہی ہے رسول الله فالله الله علی کود میں تھے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی نجیج نے مجاہدین جبیر ابن الی الحجاج سے بیدوا بت بیان کی انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب می عدر پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان فرمایا اوران کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ایک نعمت ہے گئی کی جب قریش پر قبط کی آفت آئی اور ابوطالب بہت بال بچوں والے تھے تو رسول الله من الله من الله على ال حال تقے فر مایا:

يَا عَبَّاسٌ إِنَّ آخَاكَ اَبَاطَالِبٍ كَيْيُرُ الْعِيَالِ وَقَدْ اَصَابَ النَّاسَ مَا تَرْى مِنْ هٰذِهِ الْآزُمَّةِ ۖ فَانْطَلَقَ بِنَا اِلَّذِهِ فَلْنُخَفِّفُ عَنْهُ مِنْ عِيَالِهِ آخُذُ مِنْ بَنِيْهِ رَجُلًا وَ تَأْخُذُ ٱنْتَ رَجُلًا فَنَكُلُهُمَا عَبُهُ.

"اے عباس تمہارا بھائی ابوطالب بہت بال بچوں والا ہے اور اس قحط کی وجہ ہے لوگوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ تو تم دیکھرہے ہو ہیں ہمارے ساتھ چلو کہ ان کے بوجھ کو چکھ ملکا کریں۔ان کے بچوں میں ہے ایک کو میں لئے لیتا ہوں اور ایک کوتم لے لو کہ ہم ان کی جانب ہے ان کی د که بمال کرس"۔

توعماس نے کہا۔

احیما اور دونوں ابوطالب کے پاس آئے۔ دونوں نے ان سے کہا ہم جا ہے ہیں کہ آپ کے بچوں کے بار میں ہے آ ب پر سے پچھے ملکا کردیں۔اس وفت تک کہاس آ فت سے لوگ نجات یا تمیں جس میں وہ جتلا ہیں انہوں نے ان سے کہائم عقبل کومیرے یاس چھوڑ دو( اور ) جو جا ہو کرو۔

( ابن ہشام نے کہا کہ ) عقبل ہی کوطالب بھی کہا جاتا تھا۔ پس رسول اللہ من فیڈ کے علی شاہدار کو لے لیا۔ اور انہیں اینے ساتھ رکھا۔ اور عباس نے جعفر کولیا اور اپنے ساتھ رکھا۔ بس علی رسول اللہ مُن اللَّهِ عَلَى ا ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک وتعالی نے آپ کے یاس نبوت کا پیام بھیجا تو علی شاہد نے آپ کی پیروی کی اور آپ برامیان لائے اور آپ کی تفعد بی کی اورجعفرعباس بی کے پاس رہے بہال تک کہ

اسلام اختیار کیا اوران ہے بے نیاز ہو گئے۔

ابن ایخی نے کہا کہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو رسول اللہ منظ آفراً مکہ کی گھا ٹیوں کی جانب نکل جاتے اور اپنے والد ابوطالب اور اپنے تمام پچاوں اور اپنی توم سے جھپ کرعلی ابن ابی طالب بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے اور وہیں آپ دونوں نمازیں پڑھا کرتے پھر جب شام ہوتی تو دونوں لوٹ آتے اور اللہ تعالی نے جتنے دنوں تک جاہا ہے دونوں ای حالت میں رہے۔ ایک روز جب سے دونوں نماز پڑھ رہے ہے ایک روز جب سے دونوں نماز پڑھ رہے ہے ابوطالب نے وکھ لیا تو رسول اللہ من اللہ تا کہا۔ اے میرے بھائی کے بیٹے یہ کون ساوین ہے جس کوئم نے اختیار کیا ہے فرمایا:

آَى عَمِّ طَذَا دِيْنُ اللَّهِ وَ دِيْنُ مَلَائِكَتِهِ وَ دِيْنُ رُسُلِهِ وَ دِيْنُ آبِيْمَا اِبْرَاهِيْمَ أَوْكَمَا قَالَ مُلْنَظِيَّةً بَعَثَنِى اللَّهُ بِهِ رَسُولًا إِلَى الْعِبَادِ وَ آنْتَ آَىُ عَمِّ اَحَقُّ مَنْ بَذَلْتُ لَهُ النَّصِيْحَةَ وَ دَعَوْتُهُ إِلَى الْهُدَاى وَآحَقُ مَنْ آجَابَنِيْ إِلَيْهِ وَآعَانَنِيْ عَلَيْهِ.

'' چیا جان سیاللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔
یا جن کی الفاظ میں آپ نے فر مایاس فی کی ہے۔
یا جن کی الفاظ میں آپ نے فر مایاس فی کی ہے۔
پیا جان جن جن لوگوں کی میں نے خیر خوائی کی ہے اور جن کوسید می راہ کی جانب دعوت دی ہے
ان سب میں آپ زیادہ حق دار ہیں اور اس دعوت پر جھے قبول کرنے اور اس پر میرے امداو
کرنے کے آپ زیادہ سر اوار ہیں''۔

یا آپ نے جن الفاظ میں فرمایا راوی کہتا ہے کہ ابوطالب نے کہا اے میر ہے بھائی کے بیٹے آباوا جداو کے دین اور اس طریقے کوجس پر وہ تھے چھوڑ نہیں سکتا لیکن اللہ کی قتم جب تک میں رہوں تم پر کوئی بات نہ آئے گی۔ جس کوتم تا پہند کرو۔ اور لوگوں نے میہ بھی بیان کیا ہے کہ انہوں نے علی سے کہا کہ اے میر سے بیار سے جٹے میہ کون سا دین ہے جس پرتم ہوتو انہوں نے کہا با با جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا یا ہوں اور جو چیزیں آپ نے چش کی جیں میں ان میں آپ کوسچا جاتا ہے اور جس نے اللہ کے رسول پر ایمان لا یا ہوں اور جو چیزیں آپ نے چش کی جیں میں ان میں آپ کوسچا جاتا ہے اور جس نے اللہ کے لئے آپ کے ساتھ نمازی پر چھی جیں۔ اور آپ کی چیروی کی ہے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے این رعلی جی اس دعوت دی ہے آپ



#### دوسرازيدبن حارثه كااسلام اختيار كرنا

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد زید بن حارثہ بن شرجیل بن کعب ابن عبد العزیٰ بن امری القیس الکلمی رسول الله منافقی من المری القیس الکلمی رسول الله منافقی من المری المری الله منافقی منافی منافقی منافقی

(ائن ہشام نے کہا کہ) زید بن حارثہ بن شرجیل بن عبدالعزیٰ بن امری القیس بن عامر بن العمان بن عامر بن العمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنائه بن بحر بن عوف بن عذرة بن زیدالات بن رفیدہ بن تو ربن کلب بن و برة کے بیٹے تھے۔ کیم بن حزام بن خویلدشام سے چند غلام لائے تھے جن میں کم عمر زید بن حارثہ بھی تھان کے بیٹے تھے۔ کیم بن حزام بن خویلد شام سے چند غلام لائے تھے جن میں کم عمر زید بن حارثہ بھی تھان کے پاس ان کی بھتی خد بجہ بن خویلد گئیں ان دنوں میں جب وہ رسول اللہ کا تھائے کے پاس بی تھیں ۔ تو حکیم نے ان سے کہا بھتی جان آب ان جھوکروں میں سے جسے چاہیں انتخاب فرمالیں وہ آپ کا ہوگا۔ تو جناب خدیجہ نے زید کو منتخب کیا اور لے لیارسول اللہ کا تھائے آئیں خدیجہ کے پاس دیکھا تو زید کو ان سے ما تک لیا خدیجہ نے انہیں آب راد کر دیا اور حتن بنالیا۔ اور بہ واقعہ آپ پر وتی انہیں آ زاد کر دیا اور حتن بنالیا۔ اور بہ واقعہ آپ پر وتی (نازل) ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان کے والد حارث نے جب انہیں کھودیا تو بہت بے چین ہوئے اور بہت آ ہو (نازل) کی اور کہا۔

بَكِیْتُ عَلَى زَیْدٍ وَلَمْ أَدْرِ مَا فَعَلَ آخِی فَیُرْجَی أَمْ أَتَی دُوْنَهُ الْاَجَلُ مِی اَمْ أَتَی دُوْنَهُ الْاَجَلُ مِی اِنْ اِللَّهِ اللَّاجِلُ مِی اِنْ اِللَّهِ اللَّاجِلُ مِی نِیْرِ اَ ووزاری کی خِرنِیں وہ کیا ہو گیا آیا وہ زندہ ہے کہ امید کی جائے یا موت اس کے راستے میں حائل ہوگئی۔

فَوَ اللهِ مَا آدْرِی وَ إِنِّی لَسَائِلٌ آغَالُكَ بَعْدِی السَّهْلُ أَمْ غَالَكَ الْجَبَلِ الْجَبَلِ اللهُ الْجَبَلِ اللهُ ا

تُذَكِّرُنِيْهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوْعِهَا وَ تَعْرِضُ ذِكُرَاهُ إِذَا غَرْبُهَا أَفَلَ سورجَ الْخِ ثَكْفَ كو وقت جِهِنَا كو والتا إور جب أو بن كو وقت جِهِنَا كو ووتا جاتو

اس کی بیاد ولاتا ہے۔

وَإِنْ هَبَّتِ الْآرُواحُ هَيَّجُنَ ذِكُوهُ فَيَاطُولُ مَا حُزِينَى عَلَيْهِ وَمَا وَجَلُ اور جَبِ مِوا مَي عِلْدِهِ وَمَا وَجَلُ اور جب موا مَي عِلْقِي مِي تَواى كي يا دكوا بهارتي مِي اوراس برخوف كهانے اور اس كے لئے مُم كرنے كا زمانہ س قدر دراز ہوگيا ہے۔

سَاُعُمِلُ نَصَّ الْعِیْسِ فِی الْاَرْضِ جَاهِدًا وَلَا اَسَامُ التَّطُوَافَ اَوْ تَسَامَ الْإِبِلُ (اس کی تلاش میں) اونوں کوروئے زمین پر کوشش کے ساتھ دوڑاتا رہوں گا اور گردش سے اکتادں گانبیں حتی کداونٹ بےزار ہوجا تیں۔

حَيَاتِی اَوْ تَأْتِی عَلَی مَنِيَّتِی فَکُلُ الْمُویُ فَانْ وَإِنْ غَرَّهُ الْآمَلُ زندگی مجردوژ اتا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت آجائے برفض فنا ہونے والاتو ہے تی اگر چہ آرزو کیں اس کو دھوکے میں رکھیں۔

پھر حار شذید کے پاس آیا جبکہ زیدرسول الله ظافیق کے پاس تھے رسول الله ظافیق نے زید سے فر مایا تم جا ہوتو میر سے پاس رہواور جا ہوتو اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤتو زید نے کہا میں تو آپ کے پاس ہی رہوں گا اور وہ رسول الله ظافیق کے پاس ہی رہے۔ یہاں تک کہ الله تعالی نے آپ کومبعوث فر مایا تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی اور اسلام اختیار کیا۔ اور آپ کے ساتھ تماز پڑھی پھر جنب الله تعالی نے آپ کی تصدیق کی اور اسلام اختیار کیا۔ اور آپ کے ساتھ تماز پڑھی پھر جنب الله تعالی نے آپ کی تقدیق کی اور اسلام اختیار کیا۔ اور آپ کے ساتھ تماز پڑھی کھر جنب الله تعالی نے آپ کی تقدیق کی اور اسلام ان کے باپ کے نام سے پکارو' فر مایا تو انہوں نے کہا کہ بی زید بن حارث جوں (نہ کہ ذید بن محمد)۔

### حضرت ابوبكرصديق شئاه فنا كالسلام اورآب كي شان

ا بن این این کی نے کہا کہ اس کے بعد ابو بکر بن الی قیافۃ نے اسلام اختیار کیا آپ کا تام عتیق تھا اور ابوقیافۃ کا نام عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد ابن تیم بن مرۃ بن کعب بن لوئی بن عالب ابن فہر تھا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) ابو بکر کا نام عبداللہ تھا اور عثیق لقب تھا اور بیلقب ان کی خوب صورتی اور شرافت کے سبب سے مشہور ہو گیا (عثیق کے معنی خوب صورت اور شریف کے ہیں۔)

ابن آخق نے کہا کہ جب ابو بکر جی دونہ نے اسلام اختیار کیا تو آپ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اللہ اور اللہ اور اللہ کے درسول کی جانب لوگوں کو دعوت ویٹا بھی شروع فریا دیا اور ابو بکر اپنی قوم بیس بہت تعلقات رکھنے والے اور ان بیس محبوب اور فرم اخلاق فریش بیس سب سے بہترین نسب والے اور قریش کے انساب کا

تمام قریش سے زیادہ علم رکھنے والے اور ان کی بھلائی برائی کواس سب سے زیادہ جانے والے بھے 'تا جر تھے خوش مزاج سے برایک کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ آپ کے علم' تجارت اور حسن معاملات کے سبب سے آپ کی قوم کے تمام افراد آپ کے پاس آتے۔ اور آپ سے تعلقات رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کے ایسے افراد کو جن پر آپ بھر وسہ کرتے تھے۔ اور جو آپ کے پاس آتے جاتے اور آپ کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اسلام کی جانب بلانا شرع کر دیا جھے جو خبریں پہنی جیں ان سے معلوم ہوتا ہے۔

# صحابہ میں سے ان لوگوں کا بیان جنہوں نے ان لوگوں کا بیان جنہوں نے ان لوگوں کا بیان جنہوں نے ان کا بیان جنہوں کے ان کا بیان جنہوں کے ان کا بیان کے بیان کا کا بیان کا ب

مَا دَعَوْتُ آخَدًا إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتُ فِيهِ عِنْدَهُ كَبُوَةٌ وَنَظُرٌ وَ تَوَدُّدُ إِلَّا مَاكَانَ مِنْ آبِي بَكْرِ بْنِ آبِي قَحَافَةَ مَا عَكُمَ عَنْهُ حِيْنَ ذَكَرْتُهُ لَهُ وَمَا تَوَدَّدَ فِيْهِ.

'' میں نے جس کسی کواسلام کی دعوت دی اس کے پاس اسلام کے تبول کر شنے میں ایک طرح کی تاخیر اور سوچ بچار اور پس و پیش تھا۔ بجز ابو بکر بن انی تی فد کی حالت کے کہ جب میں نے ان سے اس کا ذکر کیا تو ندانہوں نے اس میں تاخیر کی اور نہ پس و پیش کیا''۔

(ابن ہشام نے کہا کہ )عکم کے معنی تلبث یعنی تو قف کیا کے ہیں۔ روبۃ میں العجاج نے کہا ہے۔

### سيرت ابن مثام 🗢 حصداة ل

#### فَانْصاع وثَّابٌ بِهَا وَمَا عَكُمْ

و ہاں کو دیمیا ند کرنے والا تیزی ہے لوٹ آیا اور تھیرانہیں۔

(ابن بشام نے کہا کہ ) روایت بیں''بدعایہ'' کا لفظ جو ندکور ہے ووابن آئی کی روایت میں نہیں ہے بلکدان کے سوائے دوسروں کی روایت میں کا ہے۔

ابن ایخ نے کہا کہ بیآ تھ آ دی تھے جنہوں نے اسلام لانے میں سب لوگوں سے سبقت کی اور نماز یڑھی اور رسول الله منال اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے جو پچھ آیا اس کی تصدیق کی۔

# ان کے بعدسا بقین الاولین میں الڈینم کا اسلام

اس کے بعد ابوعبید و نے اسلام قبول کیا جن کا نام عامر بن عبد اللہ بن الجراح بن ہلال بن اہیب بن ضبة بن الحارث بن فهر تفا\_اور ابوسلمه نے جن كا تا م عبدالله بن الاسد بن بلال بن عبدالله بن عمر بن مخز وم بن یقطة بن مرة بن کعب بن لوسی تفااورارقم نے ابوالا رقم کا نام عبد مناف ابن اسد تفااور اسد کی کنیت ابو جند پ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقطة ابن مرة بن كعب بن لوسي تقل اورعثان بن مظعون بن حبيب بن وہب بن حذافۃ ابن عج بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لوسی نے ۔اوران کے دونوں بھائیوں قدامۃ اورعبداللہ نے جومفعون بن حبیب کے بیٹے تھے اور عبیدہ بن الحارث ابن المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلا ب بن مرہ بن کعب بن لوسی نے اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیلی بن عبدالعزی بن عبدالله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدى بن كعب بن لومي نے ۔ اور ان كى بيوى فاطمة بن الخطاب بن نفيلى بن عبد العزىٰ بن عبد الله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب ابن لوکی عمر بن الخطاب کی بہن نے اور اساء بنت انی بکرنے ۔ اور عا نشه بنت الی بمرنے جواس وقت کمن تھیں ۔اور خیاب بن الارت بی زہرہ کے حلیف نے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ خباب بن الارت بی تھیم میں کے تھے اور بعض کہتے ہیں وہ بی خز اعد میں کے تھے۔ ابن الحق نے کہا کہ عمیر بن الی وقاص ۔ سعد بن الی وقاص کے بھائی نے ( بھی اس ز مانے میں اسلام اختیار کیا ) اورعبدالله بن مسعود بن الحارث ابن تقمع بن مخزوم بن صابله بن کالل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن مذیل - بی زہرہ کے حلیف نے ۔

اورمسعود بن القاري نے جومسعود بن رہیجہ بن عمر و بن سعد ابن عبدالعزیٰ بن حمالة بن غالب بن محلم بن عائذة بن سبع بن البون بن خزيمة جوالقارة بن سے تع اسلام قبول كيا۔

( ابن ہشام نے کہا کہ ) القارة ان لوگوں کا لقب تماانبیں لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے۔

#### فَذُ ٱنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا

جس نے گروہ قارہ سے تیراندازی میں مقابلہ کیااس نے انصاف کیا (اس کئے کہ بدلوگ تیرانداز تھے )۔ ا بن ایخی نے کہا اورسلیط بن عمر و بن عبدتمس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لومی ین غالب بن فہراوران کے بھائی حاطب بن عمرونے (مجھی اس زیانے میں اسلام اختیار کیا)۔اورعیاش بن الي ربيعه بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقطة بن مره بن كعب بن لوكي اوران كي عورت اساء بنت سلامته بن مخربة التميميه نے اور حنيس بن حذافته بن قيس ابن عدى بن سعيد بن سهم بن عمر و بن مصيص بن كعب بن لوسی نے ۔اور عامر بن رہیعۃ نے جو بی غزین وائل میں سے تنے اور آل خطاب بن تغیل ابن عبدالعزیٰ کے حلیف تھے۔

( ابن ہشام نے کہا کہ ) غز بن وائل مجر بن وائل کا بھائی تھا جو بنی رہیدا بن نزار میں سے تھا۔ ا بن آئق نے کہا اور عبداللہ بن جحش بن رئا ب بن يعمر بن صبر ۃ بن مرۃ ابن كبير بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیہ نہ اوران کے بھائی ابواحمہ بن جحش بید دونوں ( بھائی ) بنی امیۃ بن عبد شمس کے حلیف تنھے۔اور جعفرین ابی طالب نے ۔اوران کی زوجہا ساء بنت عمیس بن النعمان بن کعب ابن ما لک بن قحافۃ پن شعم میں کی۔اور حاطب بن الحارث بن المعمر بن حبیب بن وہب بن حذا فد بن بھتے بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لؤی نے اور ان کی بیوی فاطمة بنت انجلل بن عبداللہ بن الی قیس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤی بن غالب بن فہر نے ۔ اور ان کے بھائی خطاب بن الحارث نے ۔ اور ان کی زوجہ فکیہہ بنت یبار نے اورمعمر بن الحارث بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن بھے بن عمر وابن ہصیص بن کعب بن لؤی نے اور السائب بن عثمان بن مظعون بن حبیب ابن وجب نے۔اور المطلب بن از ہر بن عبدعوف بن عید بن الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی نے اوران کی بیوی رملۃ بنت الی عوف بن حمیرۃ بن سعید بن سہم بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لوکی نے اورالنجام نے ۔جس کا نا م تعیم بن عبداللہ بن اسید تھا' بہ بنی عدی والوں میں کا وہ عدی ہے جوکعب بن لوسی کا بیٹا تھا۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) وہ تعیم بن عبداللہ بن اسید بن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عویج بن عدی کعب بن کوی ہے۔ان کا نام محام اس لئے مشہور ہوگیا کدان کے متعلق رسول الله مالی تی مایا۔ لَقَدُ سَمِعْتُ نَحْمَه فِي الْجَدَّةِ. " " من في جنت من ان كي كنكار في كا وازي " -

(ابن ہشام نے کہا کہ ) تحمۃ کے معنی' صوتہ حسہ ''کے ہیں یعنی ان کی آ واز اور ان کی آ ہث۔ ابن ایخل نے کہا اور عامر بن فہیر قابو بکر الصدیق شیدور کے غلام نے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ) عامر بن فہیر ۃ (بنی) اسد کے مولدین میں سے ایک مولد تھے سیاہ فام تھے۔ابو بکر<sup>ع</sup> بنی ہدرنے ان کوان لوگوں (بنی اسد ) ہے خرید لیا تھا۔

ابن ایخل نے کہا'اور خالد بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبر من ف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن کعب بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن کوب بن کی بیوی امینہ بنت خلف بن اسد بن عامر بن بیاضہ بن سبیج بن شعمہ بن سعد بن ملح بن عمر و نے جو بنی خزاعۃ میں سے منتھ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ہمینہ بنت خلف بتایا ہے۔

ابن ایخی نے کہا اور حاطب بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی بن غالب بن فہر نے ۔ اور ابوحذیفہ بن عتبدا بن ربیعہ نے ان کا نام ابن ہشام نے مہشم بتلایا ہے۔ ابن عتبہ بن ربیعۃ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اور واقد بن ابن عتبہ بن ربیعۃ ابن عبد مناف بن عبد مناف بن تعبد مناف بن خلالہ ابن مالک بن زید مناق بن تمیم بن حلیف بن عبد اللہ بن کو بی سے دی بن کو بی اور واقد بن عبد اللہ بن کو بی بن حلیف بن عبد اللہ بن کو بی بن کی بن دید مناق بن تمیم بن حلیف بن عدی بن کعب نے ۔

(ابن ہشام نے کہا کہ)ان کو بابلہ نے لاکرالخطاب بن نفیل کے لوگوں کے ہاتھوں بیجا تھا۔ تو انہوں نے ان کو حتبنا وں) کو نے ان کو حتبنا وں) کو ان کو حتبنا وں) کو ان کو حتبنا وں) کو ان کے بالیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے۔ ادعو ہم لآبائھم' نازل فر ، یا۔ لیمن ان (معبنا وں) کو ان کے با پوں کے نام سے پکاروتو ابوعمر والمدنی کے قول کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں واقد بن عبداللہ موں۔

ا بن ایخل نے کہااور خالد وعامر وعاقل وایا س۔ بنوالبکیر بن عبدیا لیل ابن ناشب بن غیرۃ کے بچوں نے ۔ جو بنی سعد بن لیث بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ نی عدی بن کعب کے حلیف تنے۔ اور عمار بن یا سر۔ بنی مخزوم بن یقظة کے حلیف نے۔

(ابن ہشام نے کہا کہ) ممارین یا سرعنسی (بنی) نمر فج میں ہے تھے۔

ا بن اتحق نے کہا۔اورصہیب بن سنان نے ۔جو ( بنی )النمر بن قاسط میں کے تھے اور بنی تمیم بن مر ق کے حلیف تھے۔

ا ہرنی شی ء کومولد کہا جاتا ہے جیسے شاعر مولد کلام مولد لفظ مولد۔ اس نا دانہ کا میں نہیں ہے۔ (احمر محمودی)

(ابن ہشام نے کہا کہ )النم قاسط بن ہنب بن افعی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعۃ بن زار کا بیٹا تھا۔
بعض نے افعی بن دعی بن جدیلہ بن اسد بتلایا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صہیب عبداللہ بن جدعان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم کے غلام شخے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ روی شخے اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ بن النمر بن کعب بن سعد بن تیم کے غلام شخے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ روی شخے اور بعض نے ذکر کیا ہے کہ وہ بن النمر بن قاسط میں سے شخے۔ سرز مین روم میں قیدی بن گئے۔ تو ان لوگوں سے خرید لیا گیا تھا۔ حدیث میں نبی مُنالِیْنِیْم سے روایت آئی ہے وہ صهیب ساق الووم "مہیب رومیوں میں سے سب سے سالی ہیں۔



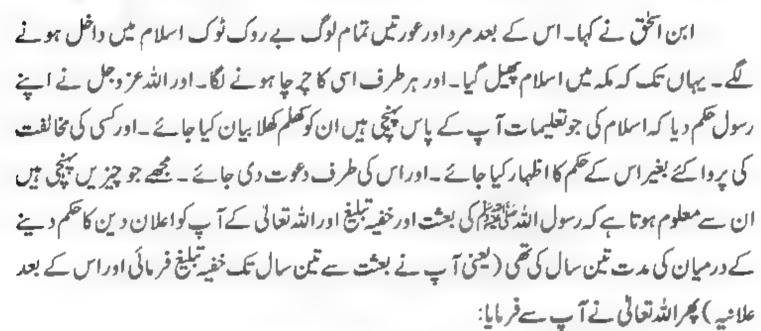

﴿ فَاصْدَءُ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِ كِيْنَ ﴾ ''(اے نبی) جو علم تہمیں دیا جاتا ہے اسے علانیا ور تفصیل کے ساتھ بیان کرواور مشرکین کی جانب ہے اپنی توجہ پھیرلو''۔

#### اورفرمايا:

﴿ وَ أَنْذِرُ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ قُلُ إِنِّي أَنَا النّذِيرُ الْمُبَيْنِ ﴾ النّذِيرُ المُبين ﴾

"اوراپ خاندان کے قریب کے لوگوں کو (مال بدسے) ڈرا دُ اور ایمانداروں بی سے جن لوگوں نے آپ کا بیانداروں بی سے جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان کے لئے اپنا باز ونرم کر دو۔ (ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ دُ) اور کہو کہ بیں (تو برے نتیجوں سے ) صاف صاف ڈرانے والا ہوں'۔

(ابن بشام نے کہا کہ) فاصدع کے معنی 'افرق بین الحق والباطل ''حق و باطل کومتاز کر دو

کے ہیں۔ابوذ وئب البذلی نے جس کا نام خویلد بن خالد تھا جنگلی گدھیوں اور ان کے زکی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ رسول اللہ طالیۃ ایک صحابیوں کی حالت میتھی کہ جب نماز پڑھنا ہوتا تو گھا نیوں میں چلے جاتے اورا پنی تو م سے چھپ کرنماز پڑھتے ایک وقت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ طالیۃ اللہ کے صحابیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی گھا نیوں میں سے کسی گھا ٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مشرکوں کی ایک جماعت ان کے باس آئی بیٹی۔ اور انہوں نے ان سے نفر ت فلا ہرکی اور ان کے اس کا م پرعیب لگایا یہاں تک کہ آخروہ ان سے لڑنے گئے تو سعد بن ابی وقاص نے اس روز ان کے ایک شخص کو اونٹ کے جڑے کی مثری سے مار ااور سرکوزخی کردیا اور یہ پہلاخون تھا جو اسلام کے بارے میں بہایا گیا۔

جب قریش نے ویکھا کہ رسول اللہ طّالیّۃ آبان کے معبودوں کی عیب جوئی سے بازنہیں آتے اور آپ کی جو بات انہیں نا پہندتھی اس سے معذرت خواہ نہیں ہوتے اور انہوں نے بیکھی ویکھا کہ آپ کے چچا ابوطالب آپ برمہر بان اور آپ کے لئے سیز پر ہیں اور آپ کوان کے حوالے نہیں کرتے تو قریش کے بڑے بڑے ہور ار ابوطالب کے پاس کے جن میں بیلوگ بھی تھے۔ عتبہ۔ شیبہ۔ ربیعہ بن عبد ممناف بن قصی میں کلاب بن مرق بن کوب بن عالب کے دونوں بینے اور ابوسفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مشر بن عبد مناف بن عبد مناف بن کلاب بن مرق بن کلاب بن مرق بن کعب بن لوگ بن عبد بن لوگ بن عالب بن عبد مناف بن فہر۔

(ابن بشام نے کہا کہ) ابوسفیان کا نام صحر تھا۔

ا بن اتحق نے کہا۔اور ابوالبختری کا نام العاص بن ہشام بن الحارث ابن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوکی تھا۔

(این مشام نے کہا کہ ) ابوالبختری کا نام العاص بن الہاشم تھا۔

ابن آخق نے کہا۔اور الاسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوسی اور ابوجہل بن ہشام البحس کا نام عمر واور کنیت ابوالحکم بن ہشام بن المغیر ۃ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم بن یقظ بن مرۃ ابن کعب بن لوسی اور الولید بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم بن یقظ بن مرۃ ابن کعب بن لوسی اور نہ ہوا ہن کعب بن لوسی اور نہ ہوا ہی تعد بن سعد بن سہم بن عمر وابن بن سعیم بن کعب بن لوسی کو وقول سے دونوں سے ۔اور العاص بن وائل۔

(ابن ہشام نے کہا کہ)العاص وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم بن عمر و بن بصیص بن کعب بن لوسی کا بیٹا ہے۔۔

ابن ایخی نے کہا کہ اور بھی ان میں کے جو جولوگ ہوں (گئے) اور ان سے کہا۔ اے ابوطالب آپ کے بینے بھتے نے ہارے معبودوں کو گالیاں دیں اور ہمارے دین میں عیب نکا لئے اور ہم میں کے تقلندوں کو بے وقوف بنایا اور ہمارے برزرگوں کو گراہ بتایا۔ لہٰذا اب یا تو اس کو ہم سے روک دیجئے یا ہمارے اور اس کے درمیان دخل ندد ہجئے ۔ کیونکہ آپ بھی اس کے خلاف اس ( دین ) پر ہیں جس پر ہم ہیں۔ ہم آپ کی جانب سے بھی اس کے خلاف اس ( دین ) پر ہیں جس پر ہم ہیں۔ ہم آپ کی جانب سے بھی اس کا بندوبست کرلیں گئے تو ابوطالب نے ان سے نرمی سے با تمیں کیس اور انہیں حسن تدبیر سے والیس کر دیا تو وہ ان کے پاس سے لوٹ گئے۔ اور رسول اللہ شائی بی ای حالت پر قائم اور انہیں حسن تدبیر کو الیہ سے کہی اس کے اور انہیں حسن تدبیر کے والیہ کے دین کی

اشاعت اوراس کی جانب دعوت دیتے رہے اس کے بعد بعض معاملوں کے سبب ہے آپ کے اور کا فروں کے درمیانی تعلقات اور زیادہ بخت ہو گئے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے الگ الگ رہنے لگا اور ایک دوسرے ہے کیندر کھنے لگا۔اور قریش کے درمیان رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا تذکرہ عام طور ہے رہنے لگاوہ آپ کے متعلق ایک دوسرے پر ملامت کرتے اور آپ کے خلاف ایک دوسرے کو ابھارتے۔ پھر وہ سب مل کر ابوطالب کے پاس دوبارہ گئے اوران ہے کہا اے ابوطالب! آپ ہم میں بلحاظ عمر ونسب ورتبہ ایک خاص ورجه رکھتے ہیں اور ہم نے آپ سے استدعا کی تھی کہ آپ اپنے بھتیج کو ہم سے رو کے رکھیں لیکن آپ نے انہیں ہم سے نبیں روکا اور واللہ ہم اس حالت پرصبرنہیں کر سکتے کہ ہمارے برزرگوں کو گالیاں دی جا کیں اور ہم میں کے تھمندوں کو بے وقوف بنایا جائے اور ہمارے معبودوں میں عیب نکالے جا کمیں۔ یا تو ہم اے اپنے متعلق ایسی با تیں کرنے ہے روک دیں گے یا پھراس ہے مقالجے کی تھبرا کیں گے۔اور پھرآ پ اس میں دخل نہ دینا۔ یہاں تک کہ دونوں گروہ میں ہے کوئی ایک بر با دہوجائے۔ یاان لوگوں نے جن<sup>ک</sup> الفاظ میں ان ہے کہا ہواس کے بعدوہ تو نوٹ گئے کیکن ابوطالب پر اپنی قوم کی جدائی اوران کی وشمنی بہت شاق گزری اور رسول اللَّه مَنْ يَنْتِيْزُ كُوان كے حوالے كرنے اور آپ كوب يارومد د كار چھوڑ وينے كوبھى دل كوارانه كرتا تھا۔

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بعقو ب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاخنس نے بیان کیا کہاں ہے کسی نے کہا كة قريش نے جب ابوطالب سے بدیات كى تو انہوں نے رسول الله مناتيم كو بھيجا اور آپ سے كہا: اے میرے بھائی کے بیٹے! تہاری تو م میرے پاس آئی تھی اورانہوں نے مجھے اس طرح کی باتنس کیس اوروہ با تنمی بیان کیس جوانہوں نے ان ہے کہی تھیں ۔ پس مجھ پر بھی رحم کروا ورخو داینی جان پر بھی رحم کر واور مجھ پر ایبابارنہ ڈالوجس جو میں برداشت نہ کرسکوں۔راوی نے کہا کہرسول الله مُنَافِیّن آئے خیال فرمایا کہ آپ کے چیا کی پچھالیں رائے ہوگئی ہے کہ وہ آپ کی امدا دتر ک کر دیں گے اور آپ کوان کے خوالے کر دیں گے اور اب وہ آپ کی امداداور حمایت سے عاجز ہو کیے ہیں راوی کہتا ہے کدرسول الله مُنْ اَلْتَمْ اللهُ مُنایا ا

يًا عَمَّ وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِيْنِي وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى اَنْ اَتْرُكَ هٰذَا الْآمُوَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ أَوْ آهُلِكَ فِيْهِ مَا تَرَكْمَتُهُ.

'' جِحا جان والله اگر میری دائیں جانب سورج اور بائیں جانب جاند رکھ دیں کہ میں اس معاللے کو چھوڑ دوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خوداس کوغلیددے یا میں مرجاؤں تو بھی اسے نہ مچھوڑ وں گا''۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ مظافیۃ کی آنکھوں سے آنسونکل پڑے اور آپ آب دیدہ ہوئے۔ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جب آپ وہاں سے واپس ہو گئے تو ابوطالب نے آپ کو پکارااور کہا۔ بابا ادھر آئے۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ کہا۔ بابا ادھر آئے۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ کہا۔ بابا ادھر آئے۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ کہاں کے پاس مجھے تو انہوں نے کہا بابا جاؤاور جو جا ہو کہو۔ اللہ کی معاوضے پر بھی میں جہیں ان کے حوالے ہرگزنہ کروں گا۔

## قریش کا ابوطالب کے پاس تیسری بارعمارۃ ابن الولید الحزوی کے ساتھ جانا

ابن الحق نے کہا کہ پھر جب قریش نے سیجھ لیا کہ ابوطالب نے رسول الله منگ تیزا کی امداد نہ دیتے ہے بھی اٹکار کر دیا اور آپ کوان کے حوالہ کرنے ہے بھی اور اس معالمے بیں ان سب ہے الگ ہو جانے اوران سب کی مخالفت پران کاعز متعمم دیکھاتو عمارة بن الولید بن المغیر ہ کو لے کران کے پاس کیے اوران ے کہا کہا ہے ابوطالب بیمارۃ بن الولید ہے جوقریش میں سے زیادہ طاقتو راورسب سے زیادہ خوبصورت ہے اس کو لے لیجئے کہ اس کا تفع ونقصان سارا آپ ہے متعلق رہے گا اس کواپنا بیٹا بنا لیجئے میہ آپ ہی کا ہے اور آپ اینے اس بھتیج کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ کہ ہم اے قبل کر ڈالیں۔ جس نے آپ کے اور آپ کے بزرگوں کے دین کی مخالفت کی ہےاور آپ کی توم کی جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہےاور ان میں کے عظمندوں کو بیوتو ف بنایا ہے۔غرض آ پ کوا بکے مختص کے عوض ایک مختص دیا جار ہا ہے۔انہوں نے کہا کہ واللہ تم کتنا برا معاملہ میرے ساتھ کر رہے ہو کیاتم مجھے اپنا لڑکا اس لئے دے رہے ہو کہ بیں اسے تمہاری خاطر کھلاؤں پلاؤں اور تنہیں اپتالڑ کا دے دوں کہتم اے قبل کرڈ الو۔ دانلہ بیتو ایس بات ہے کہ بھی بھی نہیں ہو سکتی۔رادی کہتا ہے کہ طعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی نے کہا۔ واللہ اے ابوطالب تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کیا ہے اور جس بات کوتم نا پسند کرتے ہواس سے بیخے کی انہوں نے یوری کوشش کی ہے میں سجمتا ہوں کہتم ان کی کوئی بات بھی مانتانہیں جا ہے۔تو ابوطالب نے مطعم ہے کہا واللہ انہوں نے تو میرے ساتھ کوئی انساف نہیں کیالیکن تونے پکاارا دہ کرلیا ہے کہ میرے خلاف اپنی توم کی حمایت کرے اورمیری طرف کی کوئی بات نہ کرے۔احیما تیرے جو جی میں آئے کریا جیسا عیسی بھے انہوں نے کہا ہو۔

ا امل من ابن احمى كالفاظ ين \_ (احرمحودى)\_

لے (بن و) ٹی انھا ہو رجل ہو جل ہے جس کے معنی ٹی نے ترجے ٹی لکھے ہیں لیکن (الف) ٹی انھا ہو رحل کو جل ہے لینی وہ بھی دوسرے آ دی کے جیما ایک آ دی ہے۔ (احمرمحودی)

سے راوی کی جانب ہے اظہار شک ہے کہ یمی الفاظ کے یا اور پھے۔ (احرمحمودی)

راوی نے کہا کہاس کے بعد معالمے نے شدت اختیار کرلی اور گر ماگرم جنگ ہوگئی اور آپ کے عہد توڑ دیئے گئے اور ایک دوسرے کے کھلے دشمن بن گئے تو مطعم بن عدی کے متعلق خاص طور پر اور بنی عبد مناف میں ہے جن لوگوں نے ابوطالب کی حمایت ہے وست برداری کی اور قریش کے تبیلوں میں ہے جن و کوں نے ان سے دشمنی کی۔ان کے متعلق عام طور پرتعریض کرتے ہوئے اور ان سوالوں کا ذکر کرتے ہوئے بوانہوں نے کئے اور جودوراز کاربا تیس انہوں نے کیس ان سب کا بیان کرتے ہوئے ابوطالب نے کہا۔

آلَا قُلُ لِعَمْرِو وَالْوَلِيْدِ وَمُطْعِمَ ۗ آلَا لَيْتَ حَظِّىٰ مِنْ حَيَاطَتِكُمْ بَكُرُ ہاں س اوا ورعمر و وولید ومطعم ہے کہد و کہ کاش تمہاری تحرانی میں کا ایک جوان اونٹ مجھے مل جاتا۔ مِنَ الْحُورِ حَبْحَابٌ كَثِيْرٌ رُغَاوُهُ يُرَشُّ عَلَى السَّاقَيْنَ مِنْ بَوْلِهِ قَطْرُ جو کمزوری کے سبب سے (جھک کر) بہت قد ہو گیا ہواور جس کا بلبلانا بہت ہواور اس کے بیشاب کے قطرے اس کی بنڈلی پر شکے بڑتے ہوں۔

يُخَلِّفَ خَلْفَ الْوِرْدِ لَيْسَ بِلَاحِق إِذَا مَا عَلَا الْفَيْفَاءَ قِيْلَ لَهُ وَبُرُ عُ یانی پینے کو جانے والے اونٹول سے پیچھے رہ گیا ہواور انہیں ملانہ سکتا ہو جب کسی وسیع میدان میں جلا جائے تو لوگ اسے بلی مجھیں۔

اَرَى آخَوَيْنَا مِنْ آبِيْنَا وَ أُمِّنَا إِذَا سُئِلًا قَالًا إِلَى غَيْرِنَا الْأَمْرُ میں اپنے حقیقی بھائیوں کی حالت ہے دیکھتا ہوں کہ جب ان سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ( کہاس معاملے میں ہمیں کوئی اختیار نہیں ) بیددوسروں کے اختیار کی چیز ہے۔ بَلِّي لَهُمَا أَمْنٌ وَلَكِنُ تَخْرَجَمَا كَمَا جَرْجَمَتُ مِنْ رَأْسِ ذِيْ عَلَقٍ صَخْرٌ کیوں نہیں اختیار تو ان دونوں کو ہے لیکن وہ دونوں (اپنے اختیارات کی چوٹی ہے اس طرح) ا کریزے ہیں جس طرح کوہ ذی علق کی چوٹی ہے کوئی بڑا پھر لڑ ھکا یا گیا ہو۔ آخُصُّ خُصُوْصًا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاً هُمَا نَبَذَانَا مِثْلَ مَا يُنْبَذَ<sup>كِلَ</sup> الْجَمْرُ میری شکایت خاص طور پر (بی) عبرتنس اور (بی) نوفل ہے ہے کہ انہیں دونوں نے ہمیں ایسا

ل (الف) معطم لكرويا ب جوغلط بـ

ع ویرا یک جانور کانام ہے جو بلی ہے جھوٹا اور بلی بی کے جیبا ہوتا ہے۔ منتبی الادب میں مکھا ہے کہ فاری میں اسے دیک کہتے ہیں۔(احد محمودی)۔ سے (الف) بذہے۔

سرت این شام یا حدادل

الگ كرڈ الاجيے ككرياں عليجدہ كرڈ الى جاتى ہيں۔

لِهُمَا أَغْمَزًا لِلْقَوْمِ فِي آخُويْهِمَا فَقَدُ أَصْبَحَا مِنْهُمُ أَكُفُّهُمَا صِفْرُ انہیں دونوں نے برسرمجلس اینے بھائیوں کی بےعزتی کی اور اب بیرحالت ہوگئی کہ ان دونوں کے ہاتھ ان کے بھائیوں ہے خالی ہیں۔ یعنی خود ان کے بھائیوں ہے ان کے تعلقات نہیں

هُمَا ٱشْرَكًا فِي الْمَجْدِ مَنْ لَا آبَالَةُ مِنَ النَّاسِ اللَّا أَنْ يُوسَّ لَهُ ذِكُرُ انہیں دونوں نے ایسے مخص کواعز از و مغاخر میں شریک بنالیا جس کا باپ مشہورلوگوں میں ہے نہیں ہاں اس کی شہرت کی تھوڑی ہوتو ہو۔

وَتَيْمٌ وَ مَخْزُومٌ وَ زُهْرَةٌ مِنْهُمْ وَكَانُوا لَنَا مَوْلَى إِذَا بُغِيَ النَّصُرُ ین تیم بن مخز وم اور بنی زہرہ مجمی انہیں میں کے ہو گئے حالا نکہ امدا د کی طلب کے وقت تو ہما رہے

فَوَ اللَّهِ لَا تَنْفَكُّ مِنَّا عَدَاوَةٌ وَلَا مِنْهُمْ مَا كَانَ مِنْ نَسْلِنَا شَفْرُ پس اللہ کی تئم جب تک کہ ہماری نسل میں کا ایک بھی رہے ہماری اوران کی وعمنی نہ جائے گی۔ فَقَدْ سَفُهَتُ آخُلَامُهُمْ وَ عُقُولُهُمْ ۚ وَكَانُوا كَجَفُرٍ بِنُسَ مَا صَنَعَتْ جَفُرُ کیونکہان میں متانت رہی نہیں ہےاوران کی عقلیں ماری گئی ہیں اور بیلوگ جفر<sup>ع</sup> کے ہے ہو کئے اور جغرنے جو کچھ کیاوہ بہت برا کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہاس تصیدے میں کی دوبیتیں ہم نے چھوڑ دی ہیں جن میں فخش کوئی کی گئی ہے۔



### قریش کاایمان داروں کوتکیفیس دینااورایمان ہے برگز شتہ کرنے کی کوشش کرنا

ا بن ایخی نے کہا کہاں کے بعدرسول اللّٰہ مُناتِینا کے صحابیوں میں کے ان افراد کے خلاف جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کرلیا تھا اور قریش کے قبیلوں میں رہا کرتے تھے قریش نے ایک دوسرے کوا بھارا تو ہرا یک قبیلہ اپنے میں کے مسلمانوں پر بل پڑااور وہ انہیں ایذ ائیں دینے گئے۔اوران کوان کے دین سے

لے (الف) میں اغمرا ہے۔جس کے معنی انہوں نے قوم کوجری بتادیا۔ ہوں مے۔ (احمرمحمودی) س (الف) بیں میشعرنیں ہے۔اور بیجغر کون تھی اوراس کا واقعہ کیا ہے ہمیں اس کے متعلق کوئی موازنیں طا۔ (احمرمحووی)

اِذَا الْجُنَمَعَتُ يَوْمًا قُرَيْشَ لِمَفْتِي فَعَبْدُ مَنَافٍ سِوْهَا وَصَعِيْمُهَا جِبَمَعَ قَرَانُ مِنَافِ سِوْهَا وَصَعِيْمُهَا جِبَمِي قَرَانُ مِنَافِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنَافُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَافُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّ

فَإِنْ حُصِّلَتُ أَشْرَافُ عَبْدِ مَنَافِهَا فَفِي هَاشِمِ أَشُرَافُهَا وَ قَدِيْمُهَا فَكِيلُهُ اللهُ عَبْدِ مَنَافِهَا فَفِيلُ هَاشِمِ أَشُرَافُهَا وَ قَدِيْمُهَا فَكِرِجب ان مِن سے (بنی) عبد مناف کے شریفوں کا شار کیا گیا تو ان میں کے بوے مرتبے والے اور آگے بو حائے جانے کے قابل بنی ہاشم ہی میں کے لوگ نظے۔

وَ إِنْ فَخَرَتْ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا هُوَالْمُصْطَفَى مِنْ سِرِّهَا وَكَوِيْمُهَا اور بِنَ مَعَمَّدًا المُصْطَفَى مِنْ سِرِّهَا وَكَوِيْمُهَا اور جب بمى بى بال اور ال مِن بوے اور جب بمی بی بال اور ال مِن بوے مرجی اور ال قبیلے کی جان اور ال مِن بوے مرجی والے نکلے۔

تَذَاعَتُ قُرِيْشٌ غَنَّهَا وَ سَمِينُهَا عَلَيْنَا فَلَمْ تَظُفَّوُ وَطَاشَتْ حُلُومُهَا قريش كِا يَحْداور بريتَمَام لوگوں نے ايك دوسر بے كو جارى تخالفت ميں ابھارا تا ہم انہيں كوئى كاميا لى نصيب نہ ہوئى بلكدان كى متانت اور عقليں چليں تئيں۔

وَكُنَا قَدِيْمًا لَا نُقِرُ ظُلَامَةً إِذَا مَا ثَنُوا صُعُرَ الْخُدُودِ نُقِيمُهَا بِيهِ مُكَارِي الْخُدُودِ نُقِيمُهَا بِيرى مارى مالت بررى ہے كہم كى ظلم كوقائم رہے تبیل دیے جب بھی لوگوں نے تحمر ہے گالوں كے جمكا و كوثير ماكيا تو ہم انہيں سيد ماكرتے رہے۔

وَ تَحْمِیْ حِمَاهَا کُلَّ یَوْمِ کَوِیْهَ ﴿ وَتَصَّرُ اللهِ عَنْ آخْجَارِهَا مَنْ یَرُوْمُهَا بِرَخُونَا کِموقع یا برجُنگ کے وقت اس تو م کے رمنوں کی گرانی ہم بی کرتے رہے ہیں اوراس کے حدود کی جانب جوکوئی ارادہ کرتا ہے اس سے ان حدود کی مدافعت ہم بی کرتے رہتے ہیں۔

بِنَا انْتَعَشَ الْعُوْدُ الَّذُواءُ وَإِنَّمَا بِاکْنَافِنَا تَنْدَی وَ تَنْمِی اَرُوْمُهَا سوکی لکڑیاں ہمارے طفیل میں مرسز ہو گئیں ہمارے اصلاع میں سوکھی لکڑیوں کی جڑیں تروتازہ ہوتی اورنشو دنمایاتی ہیں۔

## قرآن کی توصیف میں دلید بن مغیرہ کی جیرانی

اس کے بعد ولید بن المغیر ۃ کے یاس قریش کے چندلوگ جمع ہوئے کیونکہ وہ ان سب میں زیا دہ عمر والاتعاب اورج كازمان قريب آج كاتعا تووليدنے ان بهااے كروه قريش بدلوزمان جج تو قريب آچكا ہے اور عنقریب عرب کے مہمان تمہارے یاس آئیں گے۔اور انہوں نے تمہارے اس دوست (مرادنی کریم مَنَافِيْنَا) كا حال توس بى ليا ہے۔ پستمہيں جا ہے كہتم اس كے متعلق ايك متحدہ رائے قرار دے لوكہتم ميں آپس میں اختلاف نہ ہو کہ ایک دوسرے کو جمثلانے لگے اور ایک دوسرے کی بات کا رد کرنے لگے۔انہوں نے کہا کہا ہے ابوعبد شمس تم بی پچھے کہوا ور ہمارے لئے ایک ایک رائے دو' کہ ہم وہی کہیں۔اس نے کہانہیں تم بی کھے کہو میں سنتا ہوں ۔انہوں نے کہا ہم کہیں گے ۔ کہوہ کا ہن ہے اس نے کہانہیں واللہ وہ کا ہن نہیں ۔ ہم نے کا ہنوں کو دیکھا ہے وہ کا ہنوں کا مختگنا تا یا کا ہنوں کی قافیہ پیائی نہیں ہے۔انہوں نے کہا تو ہم اسے د بوانہ کمیں گے۔اس نے کہانہیں وہ دیوانہ بھی نہیں ہے ہم نے جنو نیوں کو دیکھا ہے اور اس کو جانبے ہیں اس کی حالت اختیات کی نبیس اور نداختلاج کی می کیفیت ہے اور ندوہ شیطانی وسوے کی می کیفست ہے۔ انہوں نے کہاتم ہم اے شاعر کہیں گے۔اس نے کہاوہ شاعر بھی نہیں ۔ہم شعر کے تمام اقسام رجز و ہزج وقریض و متبوض ومبسوط کو جانتے ہیں۔وہ شاعر بھی نہیں۔انہوں نے کہا تو جا دوگر کہیں گے اس نے کہا وہ جا دوگر بھی نہیں۔ہم نے بڑے بڑے جا دوگر وں اور ان کے جا دوکو دیکھا ہے اس میں ندان کا سانچھونکنا ہے ندان کی سی تر ہیں ہیں۔انہوں نے کہا۔اے ابوعبرتش پھر کیا کہیں۔اس نے کہا واللہ اس کی بات میں ایک متم کی شیر بنی ہے! دراس کی جڑیں جہت شاخوں والی یا زیادہ یانی والی ہیں۔یاز مین سے چمٹی ہوئی مستحکم ہیں اوراس

ا (الفب) من عذق ہے اور (ج) من غدق ہے۔ (و) من عزق ہے۔ عذق کے معنی کثیر الشعب لیمی زیادہ شاخوں والی۔ اور غدق کے معنی کثیر الماء لیمی زیادہ پائی والی۔ عزق کے معنی نصق بیمی چشی ہوئی۔ (احمرمحمودی)

کی شاخیں پھلوں والی ہیں۔ابن ہشام نے کہا کہ بعض کی روایت لغد تی ہےتم ان تمام باتوں میں ہے جو کہو کے اس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہوجائے گا ہاں اس کے متعلق صحت سے قریب تربات یہ ہے کہتم اس کے متعلق کہو کہ وہ جا دوگر ہے وہ اپنا ایک جا دو بھرا کلام لے کرآیا ہے جس کے ذریعے باپ بیٹے بھائی بھائی میاں بیوی ' اور فر دخاندان اورخاندان کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔غرض سب کےسب اس بات برمتنق ہوکرا دھرا دھر جلے گئے۔اس کے بعد جب حج کے زمانے میں لوگ آنے لیکے تو پہلوگ ان لوگوں کے راستوں پر بیٹھ جاتے اور جو تخص ان کے پاس ہے گزرتا اس کو آپ ہے ڈراتے اور آپ کا حال اس ہے کہتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے الولیدابن المغیرہ اوران حالات کے متعلق بیہ ستیں نازل فریا کمیں۔

﴿ نَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مُمدُودًا وَ بَنِينَ شُهُودًا وَ مَهَدَّتُ لَهُ تَمهيدًا ثُم يَطْمَعُ أَنْ أَزْيُدَ كُلًّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (أَي خَصِيْمًا) ﴾

'' جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کواور مجھے تنہا جھوڑ دے میں نے اس کے لئے بہت سامال فراہم كرديا ہے اور (اس كو) بينے ( ديے جواس كے احكام كى تعميل كے لئے) حاضر ( بيں ) اس كے لئے میں نے بری بری تیاریاں کیں۔اس کے بعد بھی وہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔ابیانہیں (ہوسکتا کیونکہ) وہ تو میری آیتوں کامخالف ہے'۔

ا بن ہشام نے کہا۔عدید کے معنی معانداور مخالف کے ہیں۔رؤبۃ العجاج نے کہا ہے۔ ر رو و ري ود ر د و ا دوي و دوي و العند

ہم مخالفوں کے سر برضرب لگانے والے ہیں۔

یہ بیت (یامفرع) اس کے بحررجز کے تصیدے کی ہے۔

﴿ سَأَرُهِفُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكُرَ وَ قَلَّدَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَلَّدَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَلَّدَ ثُمَّ نظر ثُمَّ عَبَسَ

'' قریب میں میں اس پر سخت محنت کا بار ڈالوں گا صعود نامی پہاڑ کی (جو دوزخ میں ہے) چر صائی برمجبور کروں گا۔ بے شہر اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا جس کے نتیج میں وہ ہلاک ہو گیا۔اس نے کیساانداز ولگایا۔ پھر ( سنلو کہ ) وہ برباد ہو گیا۔اس نے کیساانداز ولگایا۔ پھر اس نے غور کی ۔ پھراس نے تیوری جڑ ھائی اور مکروہ صورت بنائی''۔ ابن ہشام نے کہا کہ بسر کے معنی کوہ وجهد نعنی مروہ صورت بنائی العجاج نے کہا ہے۔ مُضَبَّر اللَّحييْنِ بَسْرَامِنْهَسَا

وہ موئے جڑوں والا کر وہ صورت چرے پر زخموں کے نشانات والا ہے۔ شاعر چرے کی کروہ حالت کا بیان کررہاہے۔اور یہ بیت (مصرع) اس کے بحر رجز کے قصیدے کی ہے۔ ﴿ ثُمَّةَ ٱذْہَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرِيُوثِرُ إِنْ هٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾

'' پھر پیٹے پھیری اور تکبر طاہر کیا۔ پھر کہا یہ توبس پرانے جادو کے آٹار باقیہ ہیں۔ یہ آ ومی کے کلام کے سوااور پچھیس''۔

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْ آنَ عِضِينَ فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِیْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ "(اے محصنافا)۔ جن لوگوں نے قرآن کوشم شم کا بنا دیاشم ہے تیرے پروردگار کی ہم ان تمام لوگوں ہے۔ان کے ان اعمال کے متعلق جودہ کیا کرتے تھے باز پرس کریں گئے"۔

ابن ہشام نے کہا۔ کہ عصین کا واحد عصة ہے۔عضو محاورہ ہے جس کے معنی '' فوقوہ'' کے ہیں ( ایعنی الگ کرڈ الا ) رؤبة بن العجاج نے کہاہے۔

وَ لَیْسَ دِیْنُ اللهِ بِالْمُعَضَّى وین اللی سم مَم کانبیں ہے۔ اور میہ بیت (مصرع) اس کے بحر مجز کے ایک قصیدے میں کی ہے۔

ابن المحق نے کہا کہ پھرتو وہ لوگ وہی بات رسول اللہ منافظ کے متعلق ان تمام لوگوں سے جن سے وہ ملتے کہنے گئے۔اس جج کے زمانے کے بعد جب لوگ اپنے شہروں کو واپس ہوئے تو رسول اللہ منافظ کے متعلق وہی خبر لے کہ واپس ہوئے ۔



ابوطالب کے شعر جوانہوں نے قریش کی دلجوئی کے لئے کہاور ابوقیس بن الاسلت کے شعراور قریش کا نبی مَثَاثِیْرُم کو تکلیفیں دینا سرت ابن اشام ۵ صداق کی کی کی اور ۲۲۲ کی

ند پڑجا کیں تو انہوں نے وہ تصیدہ کہا جس میں انہوں نے حرم مکہ کی پناہ لی اورا ہے اس رہے کی پناہ کی جوان کواس کی سکونت کے سبب حاصل تھا۔اورا بنی قوم کے بلند مرتبہ لوگوں پرا بنی محبت جمّائی اس کے علاوہ اینے 'اشعاریس انہیں اوران کے علاوہ دوسروں کو بیجی بتایا کہ وہ رسول الله مُخَاتِّقَةً کوان کے حوالے کرنے والے یا آ پ کوکسی بڑی ہے بڑی چیز کے معاوضے میں جمی بھی جھوڑنے والے بیں حتی کدوہ آپ کی حفاظت میں خود بھی ہلاک ہوجائیں۔ پس ابوطالب کے کہ۔

وَلَمَّا رَآيْتُ الْقَوْمَ لَا وُوَّ فِيهِمْ وَقَدْ فَطَعُوا كُلَّ الْعُراى وَالْوَسَائِلِ جب میں نے قوم کودیکھا کہ ان میں محبت نہیں رہی اور انہوں نے تمام تعلقات اور رشتوں کوتو ژ

وَقَدْ صَارَحُوْنَا بِالْعَدَاوَةِ وَالْآذِي وَقَدْ طَاوَعُوْا أَمْرَ الْعَدُوَّ الْمَزَائِل انہوں نے ہمارے ساتھ کھلی دشمنی اور ایذار سانی شروع کی انہوں نے ہم ہے الگ ہو جانے والے رحمٰن کی بات مانی۔

يَعَضُّونَ غَيظًا خَلْفَنَا بِالْإَنَامِلِ وَقُلْدُ خَالَفُوا قَوْمًا عَلَيْنَا اَظِنَّةً انہوں نے ہمارے خلاف تہت زوہ لوگوں سے معاہدے کے جو ہماری پہٹے بیجیے غصے سے الليال چاتے ہيں۔

صَبَرْتُ لَهُمْ نَفْسِي بِسُمْرَاءَ صَمْحَةٍ وَ ٱبْيَضَ عَضْبٍ مِنْ تُوَاثِ ٱلْمُقَاوِلِ تو میں بذات خودا بیک کیکدار نیز واورشابان سلف کی وارثت میں ملی ہوئی ایک چمکدار آموار لے کر ان كے مقابلے من و ث كيا۔

وَ آمْسَكُتُ مِنْ ٱلْوَابِهِ بِالْوَصَائِلِ وَٱحْضَرْتُ عِنْدَ الْبَيْتِ رَهْطِي وَ اِخُوتِي اور میں نے اپنی جماعت اور اپنے بھائیوں کو بیت اللہ کے پاس بلوایا اور اس (بیت اللہ) کی مرخ دهاری دارجا درول کو پکڑلیا۔

لَدَى حَيْثُ يَقْضِى حَلْفَةً كُلُّ نَافِلُ قِيَامًا مَمًّا مُسْتَقْبِلِيْنَ رِتَاجَهُ اس کے عظیم الشان دروازے کے مقابل اس مقام پر جہاں برات ٹابت کرنے والا حلف اٹھا تا ہے۔سب کے ساتھ ل کر کھڑے ہو کر (اس کی جا دروکو پکڑلیا)۔ وَحَيْثُ يُنْفِحُ الْأَشْعَرُونَ دِكَابَهُمْ بِمُقْضَى السَّيُولِ مِنْ إِشَافٍ وَنَائِلِ جَالَ الشَّيُولِ مِنْ إِشَافٍ وَنَائِلِ جَالِ الشَّعرى لوگ اپ اون بنمائے ہیں۔ اساف ونا کلمنا کی بنوں کے پاس سے سلا بوں کے وَنَیْجَے کی جگہ۔

مُوسَّمَةُ الْاَعْضَادِ اَوْ فَصَرَاتِهَا مُغَيَّسَةٌ اَيْنَ السَّدِبْسِ وَ اَلْإِلِ وواونث جن كے بازؤول يا گرونول كے جوڑول كے پاس (قربانی كى) علامتيں ہيں يا جوقر بانی كے لئے بند ھے ہوئے ہول اور آئھ نوسال كى عمر كے درميان ہيں۔

تَوَى الْوَدُعَ فِيْهَا وَالرُّخَامِ وَزِيْنَةً بِأَعْنَافِهَا مَعْفُودة كَالْعَثَاكِلِ توان كى كردنوں مِن مَنَ اور سنگ رخام اور زينت كى دوسرى چيزيں بندهى ہوئى مجور كے خوشوں كے مانندد كھے گا۔

آعُوْذُ بِرَبِّ النَّامِي مِنْ كُلِّ طَاعِنِ عَلَيْنَا بِسُوْءِ أَوْ مُلِعِ بِبَاطِلِ مِنْ لُوكُونِ كَ يروردگاركى پناه لِيهَا بول براس فخص سے جوہم پر برائی كالزامات لگانے والا اور ناحق يراصراركرئے والا ہے۔

ق مِنْ كَاشِحٍ يَسْعلى لَنَا مِمَعِيْبَةٍ وَمِنْ مُلْحِقٍ فِي الدِّيْنِ مَالَمُ نُحَاوِلِ اورائيكيندوار فخص سے جوہم پرعيب لگانے كى كوشش كرتار ہتا ہے۔ اور ہميں اليے وين مِن ملا ويتا ہے جس كى جانب ہم نے بھى قصد نہيں كيا۔

وَ نَوْدٍ وَ مَنْ أَرْسَى لَبِيْرًا مَكَانَهُ وَ رَآقٍ لِيَرْفَى فِي حِرَاءَ وَ نَاذِلِ اورجبل ثوراوراس ذات كى پناه جس نے كوہ مير كواس كى جگہ پرگاڑ ديا اور چڑھے والے اور اتر نے والے اور اتر نے والے کی پناه (جوكوہ مير سے اس لئے اتر تا ہے) تا كہ كوہ حرا پر چڑھ جائے (مراونمی كريم فافق ميں يا (ويكھ وباب بعثت)

ا سینی نے کھا ہے کہ 'وراق لیوقی فی خواء و فازل' کے متعلق ہم نے پہلے تشریح کردی ہے۔ لیکن یہاں ایک دوسری روایت بھی ہے جواس سے زیادہ سی ہے اور وہ 'وراق لیوقی حواء و فازل' ہے۔ لین اس ذات کی پناہ جو نیکی حاصل کرنے کے لئے کوہ حزا پر چڑھنے والا اور پھروہاں سے احکام الی لے کرا ترنے والا ہے۔ البرتی نے کہا ہے کہ این ایکی اور ان کے ملاوہ دوسروں نے بھی بھی داری ہے اور پی ٹھیک ہے۔ کیلی کہتے ہیں کہ پھراتو اس میں غلطی این ہشام کوہوگئی ہے ایکا لی کو۔ والله اعلم بالصواب (مترجم از سیل)

وَ بِالْبُنْتِ حَقِّ الْبَيْتِ مِنْ بَطَنِ مَكَّةٍ وَ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلِ اور بیت الله کی بناه این اور بیت الله کی بناه این اور بیت الله کی بناه این مول بیت الله کی بناه این مول بید الله عافل میں ہے۔

وَ بِالْحَجَرِ الْمُسُودِ إِذْ يَمُسَحُونَهُ إِذَا الْكَتَنَفُوهُ بِالطَّعِلَى وَالْأَصَائِلِ اور ججراسود كى بناه كه لوگ اس كومنج وشام كميرے رہتے اور (بركت حاصل كرنے كے لئے) اس پر باتحد پھيرتے رہتے ہيں۔

وَ مَوْطِیُ اِبْرَاهِیْمَ فِی الصَّخْوِ رَطْبَةً عَلَی قَدَمَیْهِ حَافِیاً غَیْرَ نَاعِلِ اورایرا ہیم طَلِطُی آبُراهِیْمَ فِی الصَّخْوِ رَطْبَةً عَلَی قَدَمَیْهِ حَافِیاً غَیْرَ نَاعِلِ اورایرا ہیم طَلِطُ کے پامل پُقرکی پناہ جوان کے بے تعلین نظے یاؤں کے لئے زم تھا۔
وَ اَشُواطَ بَیْنَ الْمُوْوَتَیْنِ اِلَی الصَّفَا وَمَا فِیْهِمَا مِنْ صُوْدَةٍ وَ تَمَاثِلِ اور کوہ صفا اور کوہ مروہ کی درمیانی دوڑ دھوپ کی اور ان دونوں کے درمیان جوتصور ہیں اور جو مورتیں ہیں اور جو مورتیں ہیں ان کی پناہ۔

وَ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ مِنْ كُلِّ رَاكِبٍ وَ مِنْ كُلِّ ذِي نَلْدٍ وَمِنْ كُلِّ زَاجِلَ اور بَرَاكِ مُواراور بياده بابيت الله كالحج كرف والحاور نذري كرارف والحل بناه - و بالمَصَنَّع والحق بناه - و بالمَصَنَّع والمُحَدُّوا لَهُ اللَّهِ اللهِ مُفْضَى الشِّرَاجِ الْفَوَابِلِ وَ بِالْمَصْفَى الشِّرَاجِ الْفَوَابِلِ الرَّي مُفْضَى الشِّرَاجِ الْفَوَابِلِ اور ميدان عرفات كى بناه جبَدلوگ اس كا تصدكري اور كوه الال كاس مقام تك كى بناه جبال نالے ايك دوسرے كے مقابل سے آكر ميل جاتے ہيں -

وَ تَوْفَافِهِمْ فَوْقَ الْجِبَالِ عَشِيَّةً يَقِيْمُونَ بِالْأَيْدِي صُدُورَ الوَّوَاحِلِ اورشام كوفت كي بهارُ ول بران كر كر عوف كي بناه جهال مواريول كا كل عصركو باتحول مصريدها كرت يا تقاعج بين -

وَلَيْلَةِ جَمْعِ وَالْمَنَاذِلِ مِنْ مَنِي وَهَلُ فَقَهَا مِنْ حُوْمَةٍ وَمَنَاذِلِ الرَّالِ اللهِ جَمْعِ وَقَ مِن الرَّمْ عَلَى اللهِ اللهِ الرَّالِ اللهِ اللهُ الله

ل (الف) ش الاسود ہے۔ ع (الف) ش وطنة ہے۔ (احمر محودی) سے کوہ الال جبل عرفات کے یاس ہے۔ (احمر محودی)۔

اورعرفات کی بناہ جہاں شریف کھوڑے موقف میں جکہ حاصل کرنے کے لئے ایسی تیزی ہے گزرتے ہیں جیے موسلا دھار بارش ہوتے وقت اس سے بچنے کے لئے بھا گتے ہیں۔ وَ بِالْجُمْرَةِ الْكُبُرِاي إِذَا صَمَدُوالَهَا يَوُمُّونَ قَذْقًا رَاْسَهَا بِالْجَنْمَادِل اور بڑے جمرہ کی پناہ جبکہ لوگ اس کی جانب ارادہ کرتے اور اس کے سرکو پھروں سے مارنا جا ہتے ہیں۔ وَكِنْدَةَ اِذْهُمْ بِالْحِصَابِ عَشِيَّةً تُجِيْزُبِهِمْ خُجَّاجُ بَكُرُ بْنُ وَائِلِ اور بنی کندۃ کی بناہ جبکہ وہ شام کے وفت سنگ باری کے مقام پر ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہے بحر بن وائل کے حج کرنے والے لوگ گز رتے ہیں۔

حَلِيْفَان شَدًّا عَقْدَمَا اخْتَلَفَالَهُ وَرَدًّا عَلَيْهِ عَاطِفَاتِ الْوَسَائِل وہ دونوں ایسے حلیف ہیں کہ انہوں نے جس بات برحلف کی اس کو منتکم کیا اور تعلقات کی مہر بانیوں کو اس کی جانب پھیردیا۔

وَحَظْمِهُمْ سُمُوَالرِّمَاحِ وَ سَرْحَهُ وَ شِبْرِقَهُ وَخُدَ النَّعَامِ الْجَوَافِلِ دامن کوہ کےموز کے درختوں اور درخت سرخ اور تبات شبرق کو تیز بھا گئے والے شتر مرغ کی سی تیز حال ہےان کے تو ژوینے کی پناہ۔

فَهَلُ بَعْدَ هَذَا مِنْ مُعَاذِ لِعَائِذٍ وَهَلْ مِنْ مُعِيَّذٍ يَتَّقِى اللَّهَ عَادِلٍ اللَّهِ عَادِلٍ ا کیا پناہ لینے والے کے لئے ان پناہ ہوں کے علاوہ اور بھی کوئی پناہ گاہ ہے اور کیا کوئی عدل و انصاف کرنے والا اللہ ہے ڈرکریناہ دینے والابھی ہے۔

يُطَاعُ بِنَا الْعُدِّى وَ اوداننا للهِ تُسَدُّبِنَا آبُوَابُ تُرْكِ وَكَابَل ہمارے متعلق ظالموں کی بات تن جاتی ہے حالا تکہ وہ تو جا ہے ہیں کہ ہمارے لئے ترک و کا بل

وَ نَظُعَنُ إِلاَّ آمُرُكُمْ فِي بَلَابِل كَذَبْتُمْ وَ بَيْتِ اللَّهِ نَتْرُكُ مَكَّةً

لے اس کی جمع جمرات ہےاور بیرمنا سک حج میں کے تین مقامات ہیں جہاں ستونوں کی جانب کنگریاں پیپنگی جاتی ہیں انہیں ہیں ے ایک جموۃ الکبری ہے۔ (احرمحودی)۔

ع (ب ج و) میں عاذل ہے جس کے معنی کیا کوئی سلامت کرنے والا اللہ ہے ڈر کریٹاہ دینے والا بھی ہے۔ (احرمجمودی) س الف کے سوادومر نے نتول میں پہلام مرع اس طرح ہے۔ بطاع بنا امر العداو داسا۔ بھار ہے متعلق دشمنوں کی بات سی جاتی ہے۔الخ مرت ابن بشام ہے حصراؤل کے کی اول کا کہا

بیت الله کاتسم تم نے جھوٹ کہا لیعنی بیرخیال غلط ہے کہ ہم مکہ چھوڑ ویں گے اور یہاں سے سنر کر جائیں گے بیصرف تہارے خیالی وسوے ہیں۔

كَذَبْتُمْ وَ بَيْتِ اللَّهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنْ دُوْنَهُ وَ نُنَاصِل بیت الله کاتم تم نے غلط خیال کیا کہ ہم محمد کے متعلق مغلوب ہو جائیں کے حالانکہ انجمی تک ہم نے ان کے بچاؤ کے لئے ندنیز وزنی کی ہےنہ تیرا ندازی۔

وَ نُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَ نُذُهَلَ عَنْ اَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ تم نے غلاخیال کیا کہ ہم انہیں تہارے حوالے کردیں مے ہر گزنہیں حتیٰ کے ہم ان کے اطراف محیر جائیں مے اور ہم اینے بیوی بچوں کو بعول جائیں ہے۔

وَ يَنْهَضُ قُوْمٌ بِالْحَدِيْدِ اللَّكُمْ نَهُوْضَ الرَّوَايَا تَحْتَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ تمہارے مقابلے کے لئے ہتھیار بندلوگ ایسے اٹھیں سے جیسے یانی پلانے والی اونٹنیاں آ واز کرنے والی پکھالوں کے نیچے ہےان کو لے کرائمتی ہیں۔

وَحَتَّى نَرَى ذَا الضِّفْنِ يَرْكُبُ رَدْعَةً مِنَ الطَّفْنِ فِعُلَ الْآلُكِبِ الْمُتَحَامِلِ حتی کہ ہم دیکھ لیس کہ کینہ ور برجھی کا زخم کھا کرایک جا نب جھوک دے کرشکل ہے جلنے والے کی طرح خوں میں نہا کرمندے بل گرد ہاہے۔

وَ إِنَّا لَعَمْرُ اللَّهِ إِنْ جَدَّ مَا آرَاى لَتَلْتَبَسًّا ٱسْيَافُنَا بِالْآمَائِل الله تعالیٰ کی بقا کی تئم جن واقعات کا میں خیال کرتا ہوں کہ سے مجے وہی واقع ہوئے تو ہماری تکواریں بڑے پڑے لوگوں کو پہن لیس کی ( لیعنی ان کے چیوں میں مار دی جا ئیس کی ) یا بڑے براے لوگوں کے ہاتھوں میں ہول کی۔

بِكُفَّى فَتَّى مِثْلِ الشِّهَابِ سَمَيْدَعِ الْحِيْ ثِقَةٍ حَامِى الْحَقِيْقَةِ بَاسِلِ ا سے جواں مرد کے ہاتھوں میں ہوں گی جوشہاب کا سا (روشن چبرے والا یا بے دھر کے کھس یڑنے والا ) سر دار بھرو ہے کے قابل صدافت کی حمایت کرنے والا بہا در ہو۔ الشُّهُوْرًا وَ أَيَّامًا وَ حَوْلًا مُجَرَّمًا عَلَيْنَا وَ تَأْتِينَ حِجَّةٌ بَعْدَ فَابِل

ل (الف جور) میں معرما مائے علی ہے ہاور (ب) میں مجرما جیم ہے۔ دوسرانسوی بہتر معلوم ہوتا ہے جس کوہم نے ترجے میں افتیار کیا ہے کیونکہ شہور وایام تو معرمہ ہو سکتے ہیں لیکن بوراسال کس طرح معرمہ ہوجائے گا۔مبرمہ کے معنی کا مل کے ہیں اورنسور (الف) میں حبعة کی حاکو ضعه مجی دیا ہے حالا تک حاکو کسرة ہونا جا ہے۔جس کے معنی حج کے ہیں۔ (احمحمودی)

ای حالت میں ہم پر کئی دن اور کئی مہینے اور کئی پورے سال گزرجا کیں مے اور آنے والے عج کے بعداورج آئيں مے۔

وَمَا تَرُكُ قُوْمٍ لَا اَبَالَكَ سَيِّدًا بِحُوْطُ اللِّمَا رَغَيْرَ ذَرْبٍ مُوَاكِلِ تیرا باب مرجائے۔ایسے سردار کو چھوڑ ویٹا کیسی (بدترین) بات ہے۔ جو حمایت کے قابل چیزوں کی تحرانی کرتا ہے نہ فسا دی ہے اور نداینے کا م کودوسروں پرچھوڑنے والا ہے۔ وَ ٱبْيَضَ بُسْنَسْقَى الْهَمَامُ بِوَجْهِم لِمَالَ الْيَعَامِي عِصْمَةً لِلْلاَرَامِلِ جوا سے روش چرے والا ہے کہ اس کے وسلے سے بارش طلب کی جاتی ہے تیبوں کی سریرسی كرنے والا اور بيوا وُل كى پناه ہے۔

يَلُوْذُ بِهِ الْهَلَاكُ مِنْ آلِ هَاشِمِ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي رَحْمَةَ وَ فَوَاصِلِ بنی ہاشم کے مفلس اس کے پاس پناہ لیتے ہیں اور وہ اس کے پاس نازوقع میں اور اعلیٰ مراتب پر

لَعَمْرِيْ لَقَدْ آجُرَاى آسِيْدٌ وَ بَكُرُهُ اللَّي بُغُضِنَا وَجَزَآنَا لِآكِل میری عمر کی قتم ۔ اسید اور اس کے جوان لڑکے نے ہم سے دشمنی کرنی جابی اور ہمیں کھانے والے کے لئے فکڑے کمڑے کرڈ الا۔

وَ عُثْمَانُ لَمْ يَرْبَعْ عَلَيْنَا وَقُنْفُذُ وَلَكِنْ اَطَاعَا اَمْرَ تِلْكَ الْقَبَائِلِ اورعثان نے ہماری جانب توجہ ہی نہیں کی اور نہ قتفذ نے بلکہ انہوں نے ان ہی قبیلوں کے احکام کی اطاعت کی۔

وَلَمْ يَرْقُبُا فِيْنَا مَقَالَةَ قَائِل أَطَاعًا أُبُيًّا وَابْنَ عَبْدِ يَغُونِهِمْ انہوں نے الی کی اورائے ابن عبد بیغوث کی بات مانی اور ہمارے متعلق کسی کہنے والے کی بات کی جانب توجه بمی ندی ۔

وَكُلُّ تَوَلَّى مُعْرِضًا لَمْ يُجَامِلِ كُمَا قُدُ لَقِيْنَا مِنْ سَبِيْعِ وَ نَوْفَلِ سبیع اورنوفل کابھی ہم نے یہی برتاؤیایا ہرا یک منہ پھیر کر ملیث گیاکسی نے حسن سلوک نہیں کیا۔ فَإِنْ يُلْفَيَا أَوْ يُمْكِنِ اللَّهُ مِنْهُمَا نَكِلُ لَهُمَاصَاعًا بِصَاعِ الْمُكَايِلِ

ل يهال' يلغيا" كے وض (الف) ميں 'يلغيا' 'ليني بجائے نے كي قاف ہے اگر چداس كے بھي معني بن سكتے ہيں۔ ليكن رتكلف\_ (احرمحمودي)

پھراگر وہ کہیں یائے جائیں یا اللہ تعالیٰ ان ہے بدلہ لینے کی قدرت و بے تو ہم بھی انہیں بازار کے بھاؤے میرکومیر مانب دیں گے۔

وَذَاكَ آبُوْعَمْرِو آبَى غَيْرَ بُغْضِنَا لِيُطْعِنَا فِي آهْلِ شَاءٍ وَجَامِلِ اس ابوعمرو کی تو بیرحالت ہے کہ ہماری وعمنی کے سوا ہر چیز کا منکر ہے۔ وہ جا ہتا ہے کہ ہمیں عجریاں والوں اور اونٹوں والوں میں جا بسنے پرمجبور کر ہے۔

يُنَاجِيْ بِنَا فِيْ كُلِّ مُمْسِّى وَ مُصْبَحِ ۚ فَنَاجِ ابَا عَمْرِو بِنَا ثُمَّ خَاتِلِ صبح وشام ہمارے متعلق کا نامچموی کرتا رہتا ہے اے ابوعمر و ہمارے متعلق خوب کا نامچموی کرلے اور پھر دھو کہ بازی کر۔

وَ يُوْلِيُ لَنَا بِاللَّهِ مَا إِنْ يَغُشَّنَا ۚ بَلَى قَدْ تَوَاهُ جَهُرَةً غَيْرَ حَائِل ہم سے اللہ کی قشم کھا کر کہتا ہے کہ دغا بازی نہیں کرے گا کیوں نہیں ہم تو بے برواہ علانیہ یہی دیکھ رے ہیں۔

اَضَاقَ عَلَيْهِ بُغُضَنَا كُلَّ تَلْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ اَخْشَبِ فَمَجَادِلِ کوہ احشب وکوہ مجادل کی درمیانی زمین کی ہروا دی ہماری دشمنی میں اس کے لئے تنگ ہوگئی ہے۔ وَ سَائِلَ ابَا الْوَلِيْدِ مَاذَا حَبَوْتَنَا بَسَعْيكَ فِينَا مُعْرِضًا كَالْمُخَاتِل ا بوالولید ہے دریا فت کرو کہ دھوکہ بازوں کی طرح منہ پھیر کر ہمارے خلاف کوشش کر کے تو نے ہمیں کیا نقصان پہنچایا۔

وَكُنْتَ امْرَاً مِمَّنْ يُعَاشُ بِرَأْيِهِ وَ رَحْمَتَهُ فِيْنَا وَ لَسْتَ بِحَاهِل تو اس بات ہے ناوا قف نہیں کہ ہم ہے متعلقہ معاملات میں تیری حالت اس مخض کی سی ہوگئی ہے جوخو درائی اور جذبات کے تحت زندگی گزارتا ہے۔

فَعُتَبَةً لَا تَسْمَعُ بِنَا قُوْلَ كَاشِحٍ خَسُوْدٍ كَذُوْبٍ مُبْغِضٍ ذِي دَغَاوِلِ اے عتبہ ہمارے متعلق ایسے کیٹ رکھنے والوں کی بات کی جانب توجہ نہ کر جو حاسد جھوٹے وہمنی ر کھنے والے اور فسادی ہیں۔

كُمَا مَرَّ قَيْلٌ مِنْ عِظَامِ الْمَقَادِل وَمَرَّ ٱبُّوْسُفُيَّانَ عَيِّي مُعْرِضًا اورابوسفیان میرے یاس ہے منہ پھیر کراس طرح گزرگیا جس طرح بڑے نوابوں میں کا کوئی نواب۔ يَقِرُّ اللَّي نَجْدٍ وَ بَرْدٍ مِيَاهِمِ وَ يَزْعُمُ آنِي لَسْتُ عَنْكُمُ بِغَافِلِ اونے مقامات اور سرد پانی کی جگہوں کی جانب بھاگ جاتا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ میں تم ہے عاقل نبیں ہوں۔

وَ يُخْبِرُنَا فِعُلَ الْمُنَاصِحِ آنَّهُ شَفِيْقٌ وَ يُخْفِي عَارِمَاتِ الدَّوَاخِلِ اور خیرخوا ہوں کی طرح ہمیں بتاتا ہے کہ وہ مہریان ہے اور سخت فساد وں کو چھیائے رکھتا ہے۔ آمُطُعِمُ لَمْ آخُذُلُكَ فِي يَوْمِ نَجْدَةٍ وَلاَ مُعْظِمٍ عِنْدَالْأُمُورِ الْجَلاَ يُلِ ا ہے مطعم! میں نے بچھے کبھی ہے یارو مدو گا زہیں چھوڑ انہ خطروں کے وقت اور نہ بڑے برے برے ا ہم معاملوں میں ۔

أَوْلِي جَدَلٍ مِنَ الْخُصُومِ ٱلْمَسَاجِلِ وَلَا يَوْمِ خَصْمِ إِذْ أَتُوْكَ أَنِدَّةٍ ﴿ ا در نہ جھکڑے کے وقت جبکہ جھکڑ الوہٹی مقابلہ کرنے والے دعمن تیرے یاس آ گئے۔

آمُطُعِمُ إِنَّ الْقَوْمَ سَامُولَكَ خُطَّةً إِنِّي مَتَى آوْكُلُ فَلَسْتُ بِوَكَائِلِ اے مطعم لوگوں نے تیرے ساتھ سخت برتاؤ کیالیکن میں جب ہمہ تن تیرا پیچیا کروں گا تو تو جيوٺ نه سکے گا۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاًّ عُقُوْبَةَ شَرٍّ عَاحِلاً غَيْرَ آجِلِ الله تعالیٰ جاری طرف ہے بی عبرتنس اور بنی نوفل کواپیا بدلہ دے کہ اس سز اکی برائی نوری ہو آئندہ کے لئے باتی نہ چھوڑی جائے۔

بِمِيْزَان قِسْطِ لَا يَخِسُ شَعِيْرَةً لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِل انصاف کی تراز و میں تول کر جو جو بحر کمی بھی نہیں کرتی جس کے متعلق خوداس کا ضمیر گواہی دے كەدەسرا طالمانتېس \_

بَنِيْ خَلَفٍ قَيْضًا بِنَا وَالْغَيَاطِلِ لَقَدُ سَفُهَتُ آخُلَامُ قَوْمٍ تَبَدَّلُوْا ان لوگوں کی عقلیں ماری کئیں جنہوں نے ہمارے بچائے بنی خلف اور بنی غیاطل کوا ختیار کیا۔ وَ نَحْنُ الصَّمِيْمُ مِنْ ذُوَّابَةٍ هَاشِمِ وَآلِ قُصَيِّ فِي الْخُطُوْبِ الْآوَائِلِ

سرت ابن بشام الله معداة ل مي الله

ہم اہلم معاملوں میں قدیم ہی ہے بنی ہاشم اور بن قصی میں کے اعلیٰ افر اواوران کی جان رہے ہیں۔ وَ سَهُمْ وَ مُخْزُومٌ تَهَالُوا وَ الْبُوا ﴿ عَلَيْنَا الْعِدَا مِنْ كُلِّ طِمْلِ وَخَامِلِ بن مهم و بن مخز وم نے ہم پر کمینوں اور احمقوں کو اکسا کرفتنہ وفسا دکیا۔

فَعَبُدَ مَنَافٍ أَنْتُمْ خَيْرٌ قَوْمِكُمْ ۚ فَلَا تُشْرِكُوا فِي ٱمْرِكُمْ كُلُّ وَاغِلِ اے بنی عبد مناف تم تو قوم میں کے بہترین افراد ہوائے معاملوں میں تم دوغلوں کو نہ شریک کرو۔ لِعَمْرِي لَقَدُ وَهَنْتُمْ وَعَجَزَتُمْ وَجِنْتُمْ بِآمُرٍ مُخْطِي لِلْمَفَاصِلِ میری عمر کی قشم تم کزوراور عاجز ہو گئے ہواورتم نے ایسا روبیا ختیار کیا ہے جو جوڑ بند پر پڑنے والى ضرب نېيى (يعنى تىچى روپيېيى)\_

وَكُنْتُمُ حَدِيْنًا خَطُبَ قِدْرِ وَٱنْتُمْ الْآنَ حِطَابُ ٱقْدُرٍ وَ مَوَاجِلِ انجمی کیجهدن پہلےتم ایک دیگ کااپندھن تھےاورا بتو تم بہت ی دیگوں کااپندھن بن گئے ہو۔ لِيَهِنَّ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ عُقُولْنَا وَخِذْلَانًا وَتَرْكُنَا فِي الْمَعَاقِل ہماری مخالفت ہماری امدا دے علیجد گی اور ہمیں ڈیڈ بھرنے کے لئے تنہا حجوز دینا بنی عبد مناف کو میارک ہو۔

فَإِنْ نَكُ قُوْمًا نَبْتَيْرُ مَا صَنَعْتُمْ وَ تَحْتَلِبُوْهَا لِقُحَةً غَيْرَ بَاهِلِ ا گرہم لوگوں کی حالت بیہ ہے کہتم جو پچھ کرتے ہو (اس کا بدلہ نہ لے کرہم) دل میں رکھتے ہیں تو تم لوگ وقو فداونٹنی کے دور ھے کی طرح دور ھے لیتے جاتے ہو۔

وَسَائِطُ ۚ كَانَتُ فِي لُؤَى بُنِ غَالِبِ ۚ نَفَاهُمُ إِلَيْنَا كُلُّ صَفِّرٍ حُلَاجِلِ. جوتعلقات بنی لوک بن غالب میں تھے بجھوالوں اور با مروت لوگوں نے ان کا انکار کرویا۔ وَ رَهَطُ نُفَيْلِ شَرُّمَنُ وَطِئَى الْحَصٰى وَٱلْآمُ حَافِي مِنْ مَعَدٍّ وَ نَاعِلِ بی تقبل کی جماعت روئے زمین پر جانے والول میں سب سے بدترین ہے اور بی معدمیں کے جوتے بہننے والوں اور ننگے پیر پھرنے والوں میں سب سے زیادہ کینے ہیں۔ فَأَبِلِغُ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنْ سَيُنْشَرُ آمرنا وَ بَشِّرُ قُصَيًّا نَعُدَنَا بِالتَّحَاذُلِ ین قصی کو بیه بیام پہنچ د واورانہیں خوشخبری سنا دو کہ عنقریب ہمارے بیاتعلقات مشتہر ہوں گے اور

لے بیدوونوں شعر(الف) میں ہیں۔(احرمحمودی)۔ ع (الف) شبلغ ب\_(احرمحودي)

پھر ہماری جانب سے کوئی مددنیس دی جائے گ<sub>ی</sub>۔

وَلَوْطُوقَتْ لَيْلًا قُصَيًّا عَظِيْمَةٌ إِذَا مَالَجَاْنَا دُوْنَهُمْ فِي الْمَدَاخِلِ اگرراتوں رات بی تصی پرکوئی بڑی آفت آگئی توان کے بچاؤ کے لئے دخل دینے پر ہم مجبور نہ ہوں گے۔

وَلَوْ صَدَقُوا ضَرْبًا خِلَالَ بَيُوتِهِمْ لَكُنَّا أُسَّى عَبْدَالِيْسَاءِ الْمَطَافِل اور اگر لوگوں نے سخت حملہ کیا اور ان کے گھر ہیں تھس گئے تو ہم بچوں والی عورتوں کے پاس رہے میں ایک دوسرے کے لئے نمونہ ہول گے۔

فَكُلِّ صَدِيْقٍ وَابْنُ أُخْتٍ نَعُدُّهُ لَعَمْرِى وَجَدْنَا عِبَّهُ غَيْرَ طَائِل ا بنی عمر کی قتم وہ مخص جس کو ہم بھانجا یا دوست سجھتے ہیں اس کے ایک روز غائب ہو کر دوسر ہے روز آئے کوہم نے بے فائدہ یایا۔

مِسَوَى أَنَّ رَهُطًّا مِنْ كِلَابِ بُنِ مُرَّةٍ لَوَاءٌ اللِّنَا مِنْ مَعَقَّةِ خَاذِل موائے بن کلاب بن مرۃ کی ایک جماعت کے وہ تو ہمارے یاس دوئی ترک کرنے کے الزام

وَ هُنَا لَهُمْ حَتَّى تَبَدَّدَ جَمْعُهُمْ وَ يَحْسُرُ عَنَّا كُلُّ بَاغِ وَجَاهِلِ ہم نے انہیں ایسا کمزور کیا کہ ان کی جماعت منتشر ہوگئی۔ برطرح کا باغی اور جاہل ہمارے مقالبے ہے کمز ور ہو کر ہث جا تا ہے۔

وَكَانَ لَنَا حَوْضُ السَّفَايَةِ فِيهِمْ وَ نَحْنُ الْكُدَى مِنْ غَالِبٍ وَالْكُوَاهِلِ یانی بلانے کا جارا ایک حوض انہیں کی بستیوں میں تھا ہم تو بنی غالب میں بڑے پھر کی چٹان (لعني عزت والے) اور مرجح خاندان ہیں۔

شَبَابٌ مِنَ الْمُطَيِّيِنَ وَ هَاشِمِ كَبِيْضِ الشَّيُوْفِ بَيْنَ آيْدِى الصَّيَاقِلِ ہم میں کے وہ نو جوان جنہوں نے عطر میں ہاتھ ڈال کر معامدہ کیا اور بنی ہاشم میں کے جوان ا سے بیں کو یامیقل کروں کے ہاتھ میں چیکتی مکواریں۔

فَمَا آذْرَكُوْا ذَحُلًّا وَلَا سَفَكُوْا رَمًّا وَلَا خَالَفُوْا إِلَّا شِرَارَ الْقَبَائِل شانہوں نے انتقام لیا ندخون بہایا ندانہوں نے قبیلے کے بدر بن افراد کے سواکس سے مخالفت کی۔ بِضَرْبٍ تَرَى الْفِتْيَانَ فِيهِ كَأَنَّهُمْ صَوَادِى أُسُوْدٍ فَوْقَ لَحْمٍ خَرَادِلِ اللهِ الرَّي أُسُوْدٍ فَوْقَ لَحْمٍ خَرَادِلِ اللهِ الرَّي ضَرب سے جس جن جوان مردوں کوتو اس حال میں دیکھے گا کو یا گوشت کے نکروں پر شیر درندہ جیں۔

بَنِی اَمَةٍ مَحُبُوْبَةٍ هِمُدِکِیَّةٍ بَنِی جُمَعِ عُبَیْدِ قَیْسِ بُنِ عَاقِلِ اے ہندی مجوبہ چوکری کے پُوااے بن جُمَع عبیدتیں بن عاقل۔
وَلٰکِتَا نَسُلُ کِرَامٌ لِسَادَةٍ بِهِمْ نُعِیَ الْاَقُوامُ عِنْدَ الْبُواطِلِ لَکِنَ ہَم تَوْشَرِیف سرداروں کی اولاد میں سے ہیں جن کے ذریعے غلط کاری کے وقت لوگوں کو موت کا پیام دیا جاتا ہے۔

وَيَعْمَ ابْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ عَيْرَ مُكَذَّبٍ رُهَيْرٌ حُسَامًا مُفُرَدًا مِنْ حَمَائِلِ رَبِيرَةِ مَ كَابِر زميرةوم كابهترين بها نجائي إنه عنها با بهوانبين به له ياوه حمائل سالك كي بولي تلوار به الشّم مِنَ الشّم الْبَهَالِيْلِ يَنْتَمِي إلى حَسَبِ فِي حَوْمَة الْمَجْدِ فَاضِلِ الله مَسَامًا مُعْدَرِ الله عَسَبِ فِي حَوْمَة الْمَجْدِ فَاضِلِ مر بلندم دارون مِن كا ايك مر بلندم وه الي شرافت كي جانب تبعت ركا به جوعزت كي برائي مِن يؤما بواب -

لِعَمْرِیُ لَقَدُ کَلِفُتَ وَجَدًّا بِاَحْمَدٍ وَانْحَوَاتِهِ دَأْبَ الْمُحِبِّ الْمُواصِلِ الْمُعْرِیُ لَقَدُ کَلِفُتَ وَجَدًّا بِاَحْمَدٍ وَالول کی حالت ہوتی ہے میں بھی احمد (مَنَاتَیْمُ مُ) اور ان کے بھائیوں نے بھائی

فَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

> ل آپ کے بھائیوں سے مراد آپ کے بھاڑا و بھائی ہوں گے۔مثلاً حصرت می وغیرہ۔(احمرمحمودی)۔ ع بیشعربھی (الف) بین نبیس ہے۔

يرت ابن اشام الله حداد ل

لئے اس ( کے مرتبے ) کا اندازہ کیا تو اس کے لئے ان لوگوں میں جن ہے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں۔عجیب مشم کی برتری یائی۔

حَلِيْمٌ رَشِيْدٌ عَادِلٌ غَيْرُ طَائِشٍ يُؤَالِي اِلْهَا لَيْسَ عَنْهُ بِغَافِل وہ برد بارسیدهی راہ پر چلنے والا منصف ہے جلد با زنہیں ایسے معبود سے تعلقات رکھنے والا ہے جو اس ہے غافل نہیں۔

فَوَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ آجِيٌّ بِسُبَّةٍ تَجُرُّ عَلَى أَشْيَاخِنَا فِي الْمَحَافِلِ والله اگرمیری وجہ ہے ہمارے بزرگوں پرمجمعوں میں (لیعنی میرے اسلام اختیار کرنے کی وجہ ے) گالیاں پڑنے کا خوف نہیں ہوتا ( یعنی گمراہی کا الزام )۔

لْكُنَّا اتَّبُعْنَاهُ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ مِنَ الدَّهْرِ جِدًّا غَيْرَ قَوْلِ التَّهَازُلِ تو ہم اس کی پیروی ضرور کرتے ۔خواہ زیانے کی پچھ ہی حالت کیوں نہ ہواور یہ بات میں نے حقیقت کے لئا ظ ہے کہی ہے دل تھی یا نداق کے طور پرنہیں کہی ہے۔

لَقَدُ عَلِمُو أَنَّ ابْنَنَا لَا مُكَذَّبُّ لَدَيْنَا وَلَا يُعْنَى بَقُولِ الْآبَاطِل سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے لڑ کے پرجموٹ کا الزام لگانے والا ہم میں کوئی نہیں اورجموٹے الزامات لگانے والوں کی باتوں پرتو کوئی توجہبیں کی جاسکتی۔

فَأَصْبَحِ فِيْنَا أَخْمَدٌ فِي آرُوْمَةٍ تُقَصِّرُ عَنْهُ سُوْرَةً لَا الْمُتَطَاول ہم میں احمہ نے (مَنْ اَیْمِیْمُ) الی جروں سے ظہور کیا ہے ( یعنی ایسے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے ) کہ دست درازی کرنے والوں کی سختیاں اس کوضرر پہنچانے سے قاصر ہیں یا اس کا رہنداور منزلت حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔

حَدْبِتُ بِنَفْسِي دُوْنَةً وَحَمَيْتُهُ وَدَافَعْتُ عَنْهُ بِالذُّرَا وَالْكَلَاكِل اس کی مدا فعت کی خاطر میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی اپنی پیٹیر کی انتہائی بلندی اور سینے کے بڑے جھے ہے اس کی حفاظت کی (لیمنی اسینے تمام اعضا وجوارح ہے)۔ فَأَيَّدُهُ رَبُّ الْعِبَادِ بِنَصْرِهِ وَأَطْهَرَ دِينًا حَقَّهُ غَيرٌ بَاطِلِ

ل (الف) من لا يغني ہے اس كے معنى بيروں مے كرجموئے الزامات لگائے والوں كى باتوں سے تو كوئى فائد و حاصل تبين كيا جاسكتا۔ ع بهان دوشکلین مین فتح مسین دبضم مسین بصورت اول بمعنی شدت اوربصورت تانی بمعنی منزلت .. (احمرمحمودی) سوں مداوراس کے بعد کے دولوں شعریمی (الف) میں نیس ہیں۔(اجریمودی)

پس بندوں کی یا لئے والی ذات نے اس کی امداد کی اورا ہے سیجے دین کو جوجھو ٹانہیں غلبہ دیا۔ رِجَالٌ كِرَامٌ غَيْرٌ مِيلٍ نَمَا هُمُ إِلَى الْحَيْرِ آبَاءٌ كِرَامُ الْمَحَاصِلِ بہلوگ شریف ہیں ہز دلنہیں ہیں ان کے آبا واجداد نے جن کے مقاصداعلیٰ تنے انہیں نیکی کی طرف متوجه رہنے کی تربیت دی۔

فَإِنْ تَكُ كُعْبٌ مِنْ لُوْيِ صَقِيبَةً فَلَا بُدَّ يَوْمًا مَرَّةً مِنْ تَزَايُل اگر بنی کعب کو بنی لوسی ہے قریب کا رشتہ ہے تو اس رشتے کا ٹوٹنا بھی ممکن ہے اور کسی ند کسی ون اور مجمی ندمجمی ان کے جتنے کامنتشر ہوتا بھی ضروری ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیدہ وہ اشعار ہیں جواس قعیدے میں سے میرے یاس مجیح ٹابت ہوئے کیکن اکثر الل علم ان میں سے بہت ہے اشعار ہے انکار کرتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا مجھ سے ایسے تخص نے بیان کیا جس پر میں مجروسدر کھتا ہوں کہ مدینہ والوں مرقبط کی بلا نازل ہوئی تو وہ لوگ رسول الله منگاتیونم کے یاس آئے اور آپ ہے اس کی شکایت کی تو رسول الله منگاتیونم نے منبریر جاکر بارش کے لئے وعا فرمائی پھرتھوڑی ویر نہ گزری تھی کداتی بارش ہوئی کہ آس یاس کے لوگ ڈو ہے کے ڈرکی شکایت لے کر پہنچے تورسول الله مَثَاثِیَّتِم نے فرمایا:

اللُّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.

" ياالله عارے اطراف ياني برساہم برند برسا"۔

پھر تو مدینہ پر سے ابر حیث گیا اور اس کے اطراف دائر نے کی شکل میں ہو گیا تو رسول اللہ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَل

لَوْ أَذْرَكَ آبُوْ طَالِبِ هَلْذَا الَّيَوْمَ لَسَرَّهُ.

''اگرآج ابوطالب ہوتے توانہیں اس ہے خوشی ہوتی''۔

تو آپ سے بعض محابہ نے عرض کی یارسول اللہ کو یا آپ ان کے اس شعر کی طرف اشارہ فر مارہ ہیں۔ وَٱبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِم ثِمَالَ الْيَنَامَى عِصْمَةً لِلْارَامِل آپ نے فرمایا۔ اجل۔ ہاں

ابن ہشام نے کہاد شبر قد جس شعر میں ہوہ ابن اسخق کے سواد وسروں سے مروی ہے۔

ا بن اتحق نے کہاالغیاطل بن سہم بن عمرو بن مصیص میں کےلوگ ہیں اور ابوسفیان کا باپ حرب بن امیہ ہے۔اور مطعم کا باپ عدی بن نوفل بن عبد مناف اور زہیر کا باپ انی امیہ بن المغیر ق بن عبد اللہ بن عمر بن مخز وم ۔ اور مطعم کی مال عائکہ بنت عبد المطلب ۔

ابن ایختی نے کہا کہ اسیدا وراس کا جوان لڑکا جس کا شعر میں ذکر ہے اس سے مرادع تا ہے بن اسید بن البید بن البید بن البید بن البید بن البید بن عبید اللہ تھا جو طلحہ بن عبید اللہ التیمی کا ابی العیص بن امید بن عبید اللہ تھا جو طلحہ بن عبید اللہ التیمی کا بھائی تھا اور بھائی تھا اور بھائی تھا اور بھائی تھا اور ابوالولید عتبہ ربیعہ کا بیٹا تھا اور ابی الاضن بن شریف التھی وہ ہے جو بنی زہرہ بن کلا بے کا حلیف تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابی کا نام اضل اس لئے ہوگیا کہ وہ بنگ بدر کے روز لوگوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ (ضل کے معنی پیچھے ہٹنا ہیں) اور بید بنی علاج میں سے تھا اور علاج کے باپ کا نام ابوسلمہ بن عوف بن عقبہ تھا۔ اور الاسود کے باپ کا نام عبد لیغوث بن وہب بن عبد منا ف ابن زہرہ بن کلاب بھا اور سبیح خالد کا بیٹا اور بلی ارث بن فہر والوں میں کا تھا اور نوفل کے باپ کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزئ بن تھی۔ اور اس کی ماں کا نام عدویہ تھا۔ اور یہ تی کے شیاطین میں سے تھا۔ اس نے ابو بکر الصد این اور طلحۃ بن عبید القد جی ہوئنا کو ایک ری میں با ندھ دیا تھا جبد ان دونوں نے اسلام اختیار کیا تھا۔ اور اس لئے ان دونوں کو قرینین کا لقب ملا تھا۔ اور اس نوفل کو علی بن ابی طالب رضوان الشعلیہ نے جنگ بدر کے روز قبل کیا اور ابوعم وقرظہ کے باپ کا نام عبد عمر و بن نوفل بن عبد منا ف تھا۔ ''اور قوم علینا اظنہ''۔ ہمارے خلا ف تہمت زدہ لوگوں'' سے مراو بنو بکر بن عبد منا ق بن کنا نہ ہیں یہ تمام ان لوگوں کے نام ہیں جن کا ذکر ابوطالب نے اسپنا اشعار میں کیا ہے۔

پھر جب رسول اللہ مظافیۃ کے دعوے کی شہرت تمام عرب میں پھیل گئی اور تمام شہروں میں پہنچ کی تو مدید میں بہنچ کی تو مدید میں بہنچ کی تو مدید میں بھی آپ کے چر ہے ہونے گئے اور قبیلہ اوس وخز رج سے برنے ھرکر کوئی قبیلہ رسول اللہ مٹی ہی آپ کے جوت کے اور تبال سے کہ دوہ یہود کے نبوت کے متعلق زیادہ جاننے والا نہ تھا۔ نہ اس شہرت کے وقت اور نہ اس سے پہلے۔ اس لئے کہ دوہ یہود کے عالموں سے جوان کے حلیف تھے اور انہیں کے ساتھ انہیں کی بستیوں میں رہنے والے تھے آپ کے حالات ساکر تے تھے۔ جب آپ کی شہرت مدید میں ہوئی اور قریش کی آپ سے مخالفت کا ذکر بھی ان سے بیان کیا ساکر تے تھے۔ جب آپ کی شہرت مدید میں ہوئی اور قریش کی آپ سے مخالفت کا ذکر بھی ان سے بیان کیا گیا تو ابوقیس بن الاسلت بنی واقف کے قبیلے والے نے ذیل کا قصیدہ ) کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن آئحق نے یہاں تو ابوقیس کو بنی واقف کے نسب میں بتایا ہے اور حدیث فیل میں۔اس کا نسب نظمہ سے بتایا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ عرب بعض وقت دا داکے بھائی سے نسب بتا دیتے ہیں جبکہ دا واکا بھائی دا داسے زیا دومشہور ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے عبیدہ نے بیان کیا کہ تھم بن عمروالغفاری نعیلہ کی اولا دہیں ہے ہے۔ جو غفار میں کا فخص نفا اور اس غفار سے مراد غفار ملیل ہے اور نعیلہ کا باپ ملیل بن بکر بن عبد منا ۃ بن کنا نہ تفا۔ اس لئے انہوں نے عتبہ کوغز وان اسلمی کا بیٹا بتا یا ہے حالا تکہ وہ مازن ابن منصور کی اولا دہیں تھا اور سلیم بھی منصور کا بیٹا تفا۔ کا بیٹا تفا۔

ابن ہشام نے کہا ہیں ابوقیس بن الاسلت بنی وائل میں سے ہے اور وائل اور واقف اور نظمہ ایک ووسرے کے بھائی ہیں اور قبیلہ اوس میں کے ہیں۔

ابن آخق نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت نے یہ (قصیدہ) کہا ہے حلائکہ وہ قریش سے محبت رکھتا تھا اور ان لوگوں کا داماد بھی تھا اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کی بیٹی ارنب اس کی بیوی تھی اور وہ اپنی زوجہ کو لے کر ان کے پاس برسوں رہتا تھا۔ وہ اس قصید ہے بیس حرم کعبہ کی عظمت جتاتا ہے۔ اور قریش کو اس بیس جنگ کرنے ہے رو کتا ہے۔ اور انہیں ایک ووسرے سے ہاتھ رو کئے کا تھم ویتا ہے۔ انہیں ان کی فضیلتوں اور تھا نہ یوں کی یا ود لاتا ہے۔ اور رسول اللہ منظی تی ہوئی ہاتھی و بتا ہے اور اللہ تعی کی جانب سے جو آفتیں ان پر آئیں اور جو آخر مائٹی بی والوں کو جو اس نے ان سے دور کیا اور اس کی تدبیر (جو اس نے ان کے خلاف کی کا مہاتوں کی وہ انہیں یا ود لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

یَا رَاکِبًا إِمَّا عَرَضَتَ عَلَیْهًا مُعَلَّفًا مُعَلَّفًا عَیْنَی لُو یِّ بُنِ غَالِبِ اے سوارا گرحرم کی جانب تیراجا تا ہوتو بی لوک ابن غالب کو میرا (یہ) پیام پہنچا دیتا۔

رَسُولَ الْمُویُ قَدْرًاعَهٔ ذَاتُ بَیْنکُمْ عَلَی النَّایُ مَحْزُون بِنَالِكَ نَاصِبِ الشَّیْ مَحْزُون بِنَالِكَ نَاصِبِ الشَّخْص کا بیام جس کوتمها دے آپ کے تعلقات نے خوفز دہ کر دیا ہے جو ایجر میں ٹم زدہ ہے اس کی وجہ سے تکلیف اٹھا دیا ہے۔

ل (الف) ين لين ب

ع (الف) من اس مقام برعرضت بتائ مشدد لكما بوقعط ب- (احرمحودي)

نَبِنْتُكُمُ شَوْجَيْنِ كُلُّ قَبِيلَةٍ لَهَا أَذْمَلُ مِنْ بَيْنِ مُذَٰكِ وَحَاطِبٍ جَهے خَبر لَی ہے کہ تم لوگ دو جماعتیں ہو گئے ہو۔اور ہر جماعت میں ایک شور ہے کہ کوئی ایندھن جمع کرر ہاہے اور کوئی آگ مجر کارہا ہے۔

اُعِیْدُکُمْ بِا اللهِ مِنْ شَرِّصُیْعِکُمْ وَ شَرِّنَاغِیْکُمْ وَدَسِّ الْعَقَادِبِ تمهارے اعمال کی برائی تمهاری آپس کی بغاوت اور بچھوں کی پچپسی عداوت سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی بناو میں دینا موں۔

فَذَكِّرُ هُمْ بِاللهِ أَوَّلَ وَهُلَةِ وَ إِخْلَالِ أَخُرَامِ الظِّيَاءِ الشَّوَاذِبِ (السَّوَارِبِ الْحَرَامِ الظِّيَاءِ الشَّوَاذِبِ (اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَ قُلُ لَهُمْ وَاللَّهُ يَحْكُمُ حُكُمَهُ خُكُمَهُ ذَرُوا الْحَرْبَ تَلْهَبُ عَنْكُمْ فِي الْمَوَاحِبِ اوران سے كہدكہ اللہ تعالى اپنے احكام ديتا ہے تم اپنی جنگ وسيع ميدانوں كے لئے اشار كھو (يعنى حرم كے حدود كے باہر جنگ كيا كروحرم بيں جنگ ندہونے دو۔

مَنیٰ تَبْعَثُوْهَا تَبْعَثُوْهَا ذَمِیْمَةً هِی الْغُولُ لِلْلَاقْصَیْنَ اَوْلِلْاقارِبِ
جب بھی بھی جنگ کرو کے وہ بری بی ہوگ اپنوں سے ہویا بیگا نوں سے جنگ توایک چڑیل ہے۔
تُقطِّعُ اَوْ حَامًا وَتُهُلِكُ امَّةً وَ تَبْرِی السَّیْفَ مِنْ سَنَامٍ وَغَارِبِ
وہ تورشتوں کو قطع کرویتی اور تو موں کو ہلاک کرویتی ہے اور پیٹے کے اوپر کے جھے اور کو ہان کے گوشت کوکا ہے وہ تی ہے۔

و تستبدلوا بالاتحمية بغدها شليلا و اصداء بياب المحارب بنك جند من المحارب بنك بنك المحارب بنك بنك المحارب بنك المحارب المح

و بِالْمِسْكِ وَالْكَافُوْدِ عُبُرًا سَوَابِهَا كَانَ فَتِيْرِيْهَا عُيُوْنُ الْجَنَادِبِ اور ثَك وكافورك بِهِن مِهِ الْجَنَادِبِ اور ثَك وكافورك بِهِن مول كى جن كے اور ثلك وكافورك بجائے سرے باؤل تك كردو غباركى لمبى لمبى زر بيں بہنا مول كى جن كے لئے نڈيول كى آئمول كے سے مول كے۔

فَايَّاكُمْ وَالْحَرْبَ لَا تَعْلَقَنَّكُمْ وَحُوْضًا وَخِيْمَ الْمَاءِ مُرَّ الْمَشَادِبِ
يس جَنْك مے خود كو بچاؤ كركيس وہ تہيں چت نہ جائے۔ جنگ ايك ايبا حوض ہے جس كا پانی
ينے بيں كرُ وااور خاصيت بيں برہضى بيدا كرنے والا ہے۔

تَزَيَّنُ لِلْاَفْوَامِ ثُمَّ يَوَوُنَهَا بِعَاقِيَةٍ إِذْ بَيَّتُ أُمَّ صَاحِبِ جَنَّ لُوهِ وَالْ يَعَاقِيَةٍ إِذْ بَيَّتُ أُمَّ صَاحِبِ جَنَّ لُوهِ وَالْ يَرَلُوهِ وَمَاتِ بِنَ ) پُرجب وہ بے پر دہ بخت اور اس برانجام کار کے لحاظ ہے نظر ڈالتے ہیں تو کسی دوست کی مال کی طرح بردھیا دکھائی دیتی ہے۔

تُحَرِّقُ لَا تُشُوِیُ صَعِیْفًا وَ تَنْتَحِیُ فَوِ الْعِزِّ مِنْکُمْ بِالْحُتُوفِ الصَّوَائِبِ جَلَّى فَا لَكُو جلاتی ہے اور کمزورکو جلانے میں تو غلطی ہی نہیں کرتی اور عزت و جاہ والوں کی جانب تو نشانہ موت بن کر پہنچی ہے۔

عَظِیْمِ رَمَادِ النَّارِ یُحْمَدُ اَمْرُهُ وَدِیْ شِیْمَةٍ مَحْضِ کَوییْمِ الْمَضَارِبِ جَسِی آگری شِیْمَةِ مَحْضِ کَوییْمِ الْمَضَارِبِ جَسِی آگری اور کھلایا جاتا جس کی آگری اور کھلایا جاتا تھا) جس کے کامول کی (ہر جگہ) تعریف ہوتی تھی جو ہڑے خلق والا تکوار کا وَیٰ تھا۔ تھا) جس کے کامول کی (ہر جگہ) تعریف ہوتی تھی جو ہڑے خلق والا تکوار کا وَیٰ تھا۔ وَمَاء هُرِیْقُ لِی الضَّلَالِ کَانَّمَا اَذَاعَتْ بِهِ دِیْحُ الصَّبَا وَالْجَنَائِبِ اور جس کے یاس ( کھوان میں ) ایسا زیادہ یا نی بہایا جاتا تھا گویا مشرقی اور جنو بی ہواؤں نے اور جس کے یاس ( کھوان میں ) ایسا زیادہ یا نی بہایا جاتا تھا گویا مشرقی اور جنو بی ہواؤں نے

اونڈیل دیاہے۔

یُخیِّر کُمْ عَنْهَا امْرُوْ حَقَّ عَالِمِ بِالْآمِهَا وَالْعِلْمُ عِلْمُ النَّجَادِبِ ان جَنَّوں کی حالت کے متعلق تہمیں وہ محص خبر دے رہاہے جوان کے متعلق پورے طور پرعلم رکھتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ تجر بول ہی کا نام علم ہے۔

اَقِيْمُوْا لَنَا دِيْنًا حَنِيْفًا فَانْتُمْ لَنَا غَايَةٌ فَذُ يُهْتَدَى بِالذَّوَانِبِ اللَّوَانِبِ اللَّهُ وَالْفِي اللَّوَانِبِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَ اَنْتُمْ لِلللّهُ النَّاسِ نُورٌ وَعِصْمَةٌ تُومُّونَ وَالْآخُلَامُ غَيْرٌ عَوَاذِبِ اورتم لوگ ان لوگوں کے لئے شمع (ہدایت) اور آفات سے بچاؤ کا سامان ہو تہاری پیروی کی جاتی ہے۔ بجر در ہنا الگ چیز ہے اور عقل مند ہونا علیحد و چیز ہے۔ (یعنی مجر دلوگ یا کم عمر بھی عقل مند ہونکتے ہیں)۔

وَ اَنْتُهُ إِذَا مَا حُصِّلَ النَّاسُ جَوْهَوَ لَكُمْ سُرَّةُ الْبَطْحَاءِ شُمُّ الْآرَانِبِ جبلُوكوں كے حالات ديمے جائيں تو تم جو ہر نكلو كے تم بطحاء ميں سب سے اعلیٰ ہوا دنجی ناكوں والے ہو۔ (لینی عزت دارہو)۔

تَصُونُونَ آجُسَادًا کِرَامًا عَتِيْفَةً مُهَذَّبَةَ الْأَنْسَابِ غَيْرَ آشَائِبِ مَمَّ آزاداور شريف اجهام كى حفاظت كرتے ہوجن كنب چھے ہوئے ہيں۔ ان ش كوئى ووسرامخلوط بيں۔

يَرَى طَالِبُ الْحَاجَاتِ نَحْوَ أَيُوْتِكُمْ عَصَائِبَ هَلْكُي تَهْتَدِي بِعَصَائِبِ

ہرا کی حاجت مند' تباہ کارگر وہ تہارے گھروں کی جانب تکنگی باندھے ایک دوسرے کے پیچھے جلا آرہاہے۔

لَقَدُ عَلِمَ الْأَقْوَامُ أَنَّ سَرَاتَكُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَيْرٌ أَهْلِ الْجَيَاجِبِ لوگ اس بات کو جائے ہیں۔ کہتم میں کے سردار بہر حال تمام گھرانوں میں بہترین گھرانے واللے بیں۔

وَ اَفْضَلُهُ رَاْيَا وَاغْلَاهُ سُنَّةً وَ اَقُولُهُ لِلْحَقِّ وَسُطَ الْمَوَاكِبِ عقل ورائے کے لحاظ ہے بھی سب میں بہترین اور طریقے کے لحاظ ہے بھی سب ہے بڑھ کر اور جماعتوں کے درمیان سب سے زیادہ تھی بات کہنے والے۔

فَقُوْمُوا فَصَلُّوا رَبُّكُمْ وَتَمَسَّحُوا ﴿ بَارْكَانِ هَلَا الْبَيْتِ بَيْنَ الْاخَاشِب پس اٹھوا ہے پر وردگا رکی نما زیڑ عو۔اوراس ہیت اللہ کے ارکان کوچھوؤ جواحشب تا می پہاڑوں کے درمیان ہے۔

فَعِنْدَكُمْ مِنْهُ بَلَاءٌ وَ مَصْدَقٌ غَدَاةً آبِي يَكُسُومَ هَادِي الْكَتَائِبِ اس بیت اللہ کے متعلق آ زمودہ اورمسلمہ واقعات تمہارے ما فظوں بیں موجود ہیں اس روز کے وا قعات جس روز ابو بیسوم بعنی ابر به نشکروں کی قیادت کرر ہاتھا۔

كَتِيْبَتُهُ بِالسَّهُلِ تَمْشِي وَ رَجُلُهُ عَلَى الْفَاذِقَاتِ فِي رُوْسِ الْمَنَاقِبِ جس روز اس کا ایک دسته ہموار زمین پر چلا آ رہا تھا اور اس کی پیا دوفوج پہاڑوں کی چوٹیوں پر راستول کے د مانوں بر ( ڈٹی ہوئی تھی )۔

فَمَا آتَاكُمْ نَصْرُ ذِي الْعَرْشِ رَدَّهُمْ جُنُودُا الْمَلِيْكِ بَيْنَ سَافٍ وَحَاصِب پھر جب تمہارے یاس عرش والے کی مدوآ مینچی تو اس با دشاہ کی فوج نے جو دھول اڑانے والی اور پھر برسانے والی تھی انہیں لوٹا دیا۔

فَوَلُوا سِرَاعًا هَارِبِيْنَ وَلَمْ يَوْبُ إِلَى آهُلِهِ مِلْحَبِشَ غَيْرُ عَصَائِب پس وہ تیزی سے پیٹے پھیر کر بھا کے اور حبشیوں میں ہے کوئی مخص ایسے گھر والوں کی جانب بحو تتریتر ہوئے واپس نہیں ہوا۔ فَانُ تَهْلِكُوْا نَهْلِكُ وَ تَهْلِكُ مَوَاسِمٌ يُعَاشُ بِهَا فَوْلُ امْرِيْ غَيْرِ كَاذِبِ عَالَى مَهَا فَوْلُ امْرِيْ غَيْرِ كَاذِبِ عَمْراً كُرْتُم برباد ہوجا كُي كِاور جَ كَرْمانوں پر بھی بربادی آئے گراگر تم برباد ہوجا كى برباد ہوجا كى برباد كى آئے گراگر تم برباد كى آئے ہے۔ گی۔ جن كے ذريعے ہے آدى كى بات پرورش باتى ہے۔

ابن بشام نے کہا کہ ابوزید انصاری وغیرہ نے بجھے اس کے وہ اشعار سنائے جن میں 'ماء هویق'' نبیعو الجواب''ولی امری فاختار''اور'علی القاذفات فی رؤس المناقب'' کے الفاظ ہیں۔

ابن ہشام نے کہااس کا تول 'الم تعلموا ما کان فی حوب داحس ' کے متعلق ابوعبیدۃ النوی نے جھے سے بیان کیا کہ قیس بن زہیر مذیر ابن رواۃ بن ربیعہ بن الحرث بن مازن بن قطیعۃ بن عس بغیض بن رہیں میں رہیں تا ہی تھا جس کواس نے الغیراء نا می ایک گھوڑ ہے کے ساتھ دوڑ ایا جو صذیعۃ بن بدر بن عمرو بن زیر بن جویۃ بن لوؤ ان بن تعلیۃ بن عدی بن فزارۃ بن ذبیان بن بغیض بن ریت بن غطفان کا تھا۔ حذیفہ نے چندلوگوں کو گھات میں بٹھا دیا تھا اور انہیں تھم دے رکھا تھا کہ اگر وہ واحس کو دوڑ میں آگے نگل آیا تو ان لوگوں نے داحس کو دوڑ میں آگے دیکس تو اس کے مند پر ماریں۔ چنا نچہ داحس دوڑ میں آگے نگل آیا تو ان لوگوں نے اس کے مند پر مار اور الغیر اء نا می گھوڑ ااول آگیا۔ پھر جب داحس کا سوار آیا تو اس نے اس واقعے کی خبر اس کے مند پر مارا اور الغیر اء نا می گھوڑ ااول آگیا۔ پھر جب داحس کا سوار آیا تو اس نے اس واقعے کی خبر اس کے مند پر مارا اور الغیر اء نا می گھوڑ الول آگیا۔ پھر جب داحس کا سوار آیا تو اس نے اس واقعے کی خبر مند پر میٹر لگایا۔ پھر ابوالح نیند بن زبیر نے العیر اء پر حملہ کیا اور اس کے مند پر مارا تو حمل بن بدرا ٹھا اور کا کے مند پر میٹر لگایا۔ پھر بنی فزارۃ میں کا ایک شخص ما لگ سے ملاتواس کوتل کرڈ الا۔ تو حمل بن بدرحذیفہ بن بدر مذیفہ سے ملاتواس کوتل کرڈ الا۔ پھر بنی فزارۃ میں کا ایک شخص ما لگ سے ملاتواس کوتل کرڈ الا۔ تو حمل بن بدرحذیفہ بن بدر عدید بھد بین بدرے کیا کی نے کہا۔

قَتُلُنَا بِعَوْفِ مَالِكًا وَهُوَ ثَأَرُنَا فَإِنْ تَطُلُبُواْ مِنَا سِوَى الْحَقِي تَنْدَمُوا بِمَ نَعُوفِ مَالِكًا وَهُوَ ثَأَرُنَا اور بِيهارا بدله تقااب الرَّتُم حَنْ كَسواكس اور چيز كے طالب بوتو پچيتاؤگ - بيشعراس كاشعار ميں كا ہے۔

الربيع بن زيا دانعيسي نے كہا۔

افَبَعْدَ مَفْتَلِ مَالِكِ بْنِ زُهَيْرٍ تَرْجُو النِّسَاءُ عَوَاقِبَ الْأَطُهَادِ كَاما لك بن زہیر کے آل موجائے کے بعد بھی عور تیں طہرون کے تیجوں یعنی اولا دکی بقا کی امید رکھ کتی ہیں۔

ل السمقام پرہمی الف میں اهریق ہے۔ (احرمحودی)

ع (الغبج) میں بن زیدنہیں ہے۔ بلکہ عمر و بن جویتے ہے۔ (ب د) میں بن زیدزیادہ ہے۔

س (الف) من نيس ہے۔(احرمحودی)

بیشعرای کےاشعارش کا ہے۔

اس کے بعد بنی عبس اور بنی فزارہ میں جنگ چیٹر گئی اور حذیفۃ بن بدراوراس کے بھائی نے حمل بن بدر کولل کر ڈالاتو قیس بن زہیر بن جذیمہ نے حذیفہ کے لئے بے قر ارہوکر مرثیہ لکھا۔

كُمْ فَارِسٍ يُدُعَى وَلَيْسَ بِفَارِسٍ وَعَلَى الْهِبَاءَ ةِ فَارِسٌ ذُو مَصْدَقِ کتے لوگ ایسے ہیں جنہیں شہسوار کہا جاتا ہے حالانکہ وہشہسوار نہیں ۔ ہاں متام الہاء ۃ ہیں ایک برداشهسوار ہے۔

فَابُكُوا حُذَيْفَةَ لَنُ تُرَثُّوا مِثْلَةً حَتَّى تَبِيْدَ قَبَائِلٌ لَمْ تُخْلَق پس حذیفہ پرروکہ مرثیہ کہنے کے لئے اس کا ساکوئی نہ لے گا یہاں تک کہ وہ لوگ بھی مرجا کمیں جوابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں۔

بدد ونوں شعراس کے اشعار میں کے ہیں۔

عَلَى أَنَّ الْفَتَى حَمَلَ بُنَ بَدُرٍ بَغِي وَالطُّلُمُ عَمُرْتَعُهُ وَخِيْم با وجوداس کے کہ جوانمر دحمل بن بدر نے زیادتی کی اورظلم تو بدہشمی پیدا کرنے والی چرا گاہ ہے۔ بیشعرای کےاشعاریں کا ہے۔

قیس بن زہیر<sup>ہے</sup> کے بھائی حرث بن زہیرنے کہا۔

تَرَكُّتُ عَلَى الْهَبَّاءَ وَ غَيْرَ فَخُو حُدَيْفَةَ عِنْدَهُ قِصَدُ الْعَوَالِي میں نے حذیفہ کو مقام الہاء ہ میں (مردہ کر) جھوڑا اس کے پاس ٹوٹے ہوئے نیز وں کے مکڑے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور (یہ واقعہ ہے) کوئی نخر کی بات نہیں۔ یہ شعراس کے اشعار میں کا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کا خیال یہ ہے کہ قیس نے داحس اور الغبر اء نامی محور ہے بھیجے تھے اور حذیقة نے الخطار اور الحفاء تامی کھوڑ ہے۔ ان دونوں باتوں میں پہلی بات زیادہ سیح ہے۔ اور اس کا قصہ بہت دراز ہے۔ حدیث سیرۃ رسول اللہ کا تقطاع مجھے اس کے پورے طور پربیان کرنے سے روکتا ہے۔

ابن بشام نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت نے جو حرب حاطب کا ذکر کیا ہے اس سے اس کی مراد

حاطب بن الحارث بن قیس بن بیشدابن الحارث بن امیة بن معاویه بن ما لک بن عوف بن عمرو بن عوف بن معاویه بن معاویه بن معاویه بن الحارث بن الحارث بن قیس بن معاویه بن الحارث بن الحارث بن الحارث بن الحر بن حارث بن الحارث بن الحزرج بن الحارث بن الحزرج بن الحارث بن الحزرج بن عارث بن عارث بن عادث بن عادث بن عادث بن الحزرج بن عادث بن عادث بن الحزرج بن كان با مع الورو و القین بن جر بی كی ایک عورت می رات كوفت بن حادث بن الحزرج بن كے چندلوگول كو لے كر لكلا اور انہوں نے اس كو (حاطب كو) قتل كر دیا اس لئے اوس اور فرز بن كے درمیان جنگ چیزگی ۔ اور ان بی برئ بن بن عروبن عوف بن ما لك بن الاوس قتل ہوا ۔ اس روز سوید بن حامت بن خالد بن عطید بن خوط بن حبیب ابن عمر و بن عوف بن ما لك بن الاوس قتل ہوا ۔ اس كوالمجذ ربن زیاد البوى نے دالمجذ بن ما لك بن الاوس قتل ہوا ۔ اس كوالمجذ ربن زیاد البوى نے دالمجذ بن حوید بن صامت بھی لكا اور الحارث بن سوید بن صامت بھی لكا تو الحارث بن سوید نے المجذ رکو خفلت بی پا كر اس كواس كے باپ سمیت قتل كر ڈ الا ۔ انشاء اللہ تو الى اس امركا ذكر اس كے مقام پر كروں گا۔ اس كے بعدان بیس بہت كائز ائياں ہوئی ۔ ان كاذكر كر نے اور ان میں امرکا ذكر اس كے مقام پر كروں گا۔ اس كے بعدان بیس بہت كائز ائياں ہوئی ۔ ان كاذكر كر نے اور ان میں امرکو پوری طرح بیان كر نے ہے جو وی بات روكتی ہے جس كاذكر بیں نے جنگ داحس كے بیان بیس کر دیا ہے ۔

ابن آخل نے کہا کہ تھیم بن امیہ بن حارثہ بن الاوقص السلمی نے جو بنی امیہ کا حلیف تھا اور جس نے اسلام اختیار کرلیا تھا رسول اللہ فَائِیْرُ کی دشنی ہے جس کا اس کی قوم نے ارادہ کرلیا تھا رو کتے ہوئے کہا۔

ھُلُ قَائِلٌ قَوْلاً مِنَ ﷺ الْحَقِیِّ قَاعِدٌ ﷺ عَلَیْهِ وَهَلْ غَضِبَانُ لِلرَّشْدِ سَامِعُ کَا اس کی تھوں کے اور کیا کوئی خصیلا سیدھی بات س

ل (الف) من ين بـــ

ع (الف) میں من کی بجائے ہو ہے۔(احم محودی)۔

س مرحلی بمعنی عن سمجھا گیا ہے۔ (ب) کے حاشے پرایک تنفظ الدہمی ہے۔ تو اس کے معنی میں بول سے کہ کیا کسی حق بات کا کہنے والا اس پرمضبوطی ہے جمار ہنے والا بھی ہے۔ پہلی صورت رسول الله طاقیۃ آئی نعت شریف ہوگی کہ آپ حق بات فرمار ہے میں اس لئے اس کو جھوڑ کر بیٹے بیس سکتے دوسری صورت میں عام خطاب ہوگا کہ کوئی حق بات کو قبول کرنے والا اوراس پرعمل کرنے والا اس طرف متوجہ ہو۔ (احمدمحمودی)۔

سے (الف) بین ہیں ہے۔ (احرمحودی)۔

يرت اين بشام به صداول ك

وَهَلْ سَيِّدٌ تَرْجُو الْعَشِيْرَةُ نَفْعَهُ لِلاَقْصَى الْمَوَالِيْ وَالْاَقَارِبِ جَامِعُ اوركيا كوئى الياسردار بحس عائدان نفع رسانى كى اميدكر سكاوروه دوروالدوستوں اور نزد يك كرشته دارول كوايك جُكرج كردے۔

تَبَرَّأْتُ إِلاَّ وَجُهُ مَنْ يَّمُلِكُ الصَّبَا وَاهْجُو كُمْ مَاذَامَ مُذُلِ وَنَاذِعُ بِحُوالِ فَعَيْدِكُ الصَّبَارِ لَى بِحُوالِ فَعَيْدِكُ الصَّيْدِ لَى اختيار كرلى بِحُوالِ بَعْنَا فَيَالِمُ لَى اختيار كرلى اختيار كرلى المحتيني المربول كالمحاور بي الله والمحتيني المحتليق المحتيني والمحتيني والمحتيني والمحتيني والمحتيني والمحتيني والمحتود والمحت

## رسول اللهُ مَنَّ اللهِ عَمَّا اللهِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مِلَى اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ

ابن آخل نے کہا کہ اس کے بعد تو قریش کی برنصیبی رسول اللہ منگائی آوران لوگوں کی دشمنی میں جنہوں نے آپ کے ساتھ اسلام اختیار کرلیا تھا اور سخت ہوگئی۔انہوں نے آپ بیاں کے کمینوں کورسول اللہ منگائی آئے اس کے خلاف اکسایا تو انہوں نے آپ کو جھٹلایا اور تکلیفیں دیں اور آپ پرشاعری اور جا دوگری اور کہانت و جنون کی ہمتیں لگا کمیں۔اور رسول اللہ منگائی آئے آبرا ہرا دکام خدا وندی کا اظہار فرماتے رہے اور کسی تھم کو آپ نے نہیں چھپایا۔ان کے دین کی برائیاں تھلم کھلا کیا ہر فرماتے رہے۔جس کو وہ ناپند کرتے تھے۔ان کے بتوں سے علیجہ گی اوران کے نفر کے حالات سے بے زاری کا اظہار فرماتے رہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے سے یکیٰ بن عروۃ بن الزبیر نے اپنے والدعو وۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر و بن العاص سے روایت کی ہے۔ عروۃ نے کہا کہ میں نے عبداللہ سے کہا کہ قریش جورسول اللہ مثالیۃ کم کا اظہار کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ کس قدرتم نے انہیں آپ کو تکلیف پہنچاتے و یکھا عبداللہ نے کہا میں ان لوگوں کے پاس ایک روز ایسے وقت گیا کہ قریش کے بلند مرتبہ لوگ مق م جمر میں جمع عبداللہ نے کہا میں ان لوگوں کے پاس ایک روز ایسے وقت گیا کہ قریش کے بلند مرتبہ لوگ مق م جمر میں جمع سے ۔ انہوں نے رسول اللہ من ان اصر کہا کہ ہم نے تو اس شخص کے متعلق اتناصر کیا کہ کسی دوسرے معاطے میں ہم نے بھی اتناصر نہیں کیا اس نے ہمارے عقل مندوں کو احتی بنایا ہمارے بزرگوں کو گالیاں ویں۔

ہمارے دین میں عیب نکالے۔ہماری جماعت کومنتشر کر دیا اور ہمارے معبود وں کو برا بھلا کہا۔ہم نے اس کی بڑی بڑی باتوں پر صبر کیا ( یہی الفاظ ) یا ای طرح کے الفاظ کیے۔وہ یہی باتنی کر رہے تھے کہ یکا کیدرسول الشریکی تی ہوئے اور شہلتے ہوئے تشریف لائے۔اور جرا سود کا بوسہ لیا اور پھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزر ہے تھے تو انہوں نے پھر باتنی طعن مورکے ان کے پاس سے گزر رہ اور جب آپ ان کے پاس سے گزر درہ ہے تھے تو انہوں نے پھر باتی طعن کے طور کہیں۔راوی نے کہا کہ میں نے اس کا اثر رسول اللہ تائی تی کہا کہ چرہ مبارک پر محسوس کیا۔انہوں نے کہا کہ پھر آپ اس طرح طعنہ ذنی کی تو جس نے اس کا اثر رسول اللہ تائی تی باس سے گذر ہے تو انہوں نے اس طرح طعنہ ذنی کی تو جس نے اس کا اثر رسول اللہ تائی تی ہم مبارک پر محسوس کیا پھر آپ ان کے پاس سے تیسری بارک زرے تو انہوں نے اس طرح طعنہ ذنی کی تو آپ تھر مبارک پر محسوس کیا پھر آپ ان کے پاس سے تیسری بار

آتسمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ اَمَا وَالَّذِي نَفْسِي لِيكِهِ لَقَدْ جِنْتَكُمْ بِالذَّبْحِ ".
"السَمَعُونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ اَمَا وَالَّذِي نَفْسِي لِيكِهِ لَقَدْ جِنْتَكُمْ بِالذَّبْحِ".
"العروة قريش - كياتم سن رہے ہو۔ سنو۔ اس ذات كی شم - جس كے ہاتھ میں میری جان

ہے۔ میں تمہارے یاس ایک یاک صاف چیز لایا ہوں'۔

پھرتو آپ کے ان الفاظ نے نے ان لوگوں کو قابو میں لے لیا۔ یہاں تک کدان میں کے ہرا کی شخص کی میں جو الت تھی کہ گویا اس کے سر پر کوئی پرندہ آ جیفا ہے۔ یہاں تک کدان میں کے وہ بخت افراد جو آپ کے متعلق لوگوں کو ابھارا کرتے تھے۔ وہ بھی بہتر سے بہتر الفاظ میں جو انہیں طے آپ کی مدارات و دلجوئی کرنے گئے۔ چی کہ وہ کہنے گئے۔ اے ابوالقاسم جائے۔ واللہ آپ نے بھی بھی نا دانی کی با تیں نہیں کیں۔ راوی نے کہا۔ کہ اس کے بعد رسول اللہ می اللہ تا ہے گئے اس کے بعضوں نے بھی جو کہا۔ کہ اس کے بعد رسول اللہ می اللہ تا ہے کہا جب دوسرا روز ہوا تو وہ مقام جر میں جمع ہوئے۔ اور میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اور ان میں کے بعضوں نے بعض سے کہا کچھ یا د ہے کہ تہماری جا نبوس سے کہا بچھ یا د ہے کہ تہماری جانب سے تہمیں کیا جواب طاحتیٰ کہ جب اس نے ڈ کے کی چوٹ وہ بانب سے تہمیں کیا جواب طاحتیٰ کہ جب اس نے ڈ کے کی چوٹ وہ باتیں ہیں۔ جس کوتم نا پہند کرتے ہوتو تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ انہیں باتوں میں (مصروف) تھے کہ رسول یا تیں کہیں۔ جس کوتم نا بہند کرتے ہوتو تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ انہیں باتوں میں (مصروف) تھے کہ رسول یا تیں کہیں۔ جس کوتم نا بہند کرتے ہوتو تم نے آپ پر حملہ کر دیا۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے آپ کو گھر لیا

#### ل (الف) ين تس محر (مَنْ اللهُ اللهِ

ع (الف ب) میں ہالد بوء ہے اور (ج و) میں ہالذہ بیرہ ہے۔ میں نے ذہبیع کے معنی ندیوح یا پاک صاف چیز سمجھے ہیں۔ گراس مقام کے قریبے سے میں معلوم ہوتا ہے کہ کھلی اور ظاہر چیز کے ہونا چاہئے لیکن لغت میں ذہبع کے میر معنی تیس آئے ہیں اللہ تعالی و رصولہ اعلیہ بیمو ادہ۔(احمر محمودی)

کہ کیا تو ہی وہ مخص ہے جس نے ایساایسا کہا ہے۔ان عیوب کے متعلق جورسول القدمُن فیزیم ان کے دین اور ان کے معبودوں کے متعلق فر مایا کہ سے معبودوں کے متعلق فر مایا کرتے تھے۔رسول القدم کی فیزیم نے فر مایا :

نَعُمُ آنَا الَّذِي اَقُولُ دُلِكَ.

" الله مين بي و هخص بهون جواليي با تين كها كرتا بهول " ...

راوی نے کہا کہ میں نے ان میں کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسول القد مُنَافِیْزُ کی چا در مبارک کے ( دونوں پلو ) ملنے کی جگہ کو چکڑ لیا راوی نے کہا چھرتو ابو بحررضی اللہ عنے آپ کی مدافعت کے لئے کھڑ ہے ہو گئے ۔ اور دورو تے جاتے ہے اور کہتے جاتے تھے ار بے لوگو۔ کیا تم ایسے شخص کو تل کرتے ہو جو اللہ کو اپنا پر دردگا رکہتا ہے۔ پچردہ سب لوٹ گئے۔ پس یمی وہ حالت تھی جو میں نے قریش کو آپ پر سخت سے سخت غلبہ میں دو ماسل ہوتے ہوئے دیکھا۔

ابن ایخی نے کہا مجھے ہے ام کلثوم بنت الی بکر کے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ ام کلثوم نے کہا کہ اس روز ابو بکرالی حالت ہے لوٹے ہیں کہ آپ کے سراور ڈاڑھی کے بال جوانہوں نے کھینچے اس کے سبب سے آپ در دسر ہیں مبتلا تھے اور آپ زیادہ بال والے بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ بخت ترین اذبیت جورسول الندس فی ایک اور قریش سے پائی وہ بیتھی کہ ایک روز آپ نکلے تو جو بھی آزاد یا غلام آپ سے ملااس نے آپ کو جھٹلا یا اور ایڈ اور جو بھی آزاد یا غلام آپ سے ملااس نے آپ کو جھٹلا یا اور ایڈ اور جو بختی آپ پر پڑی اس کے سبب سے آپ نے کمبل اوڑ ھالیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے (یکا ایکھا المُدَقِّرُ فُلُم فَانْدِرْ) اے کملی اوڑ ھے ہوئے تحص اٹھ ۔ اور اوگوں کو برے متیجوں سے ) ڈرا۔ آپ پر (یہ سورہ) نازل فرمائی۔

### حمزہ بن عبدالمطلب منی منطق رسول منافقیا کے چیا کا اسلام اختیار کرنا

ابن آخل نے کہ جمھ سے بنی اسلم کے ایک فخص نے جو بڑا یا در کھنے والا تھا بیان کیا کہ کوہ صفا کے قریب رسول التمثل النظم کے ابوجہل گزرا تو ابس نے آپ کو تکلیف دی اور سخت سست کہا اور آپ کے دین کی عیب جوئی اور آپ کے مغالط کو کمزور بتانے کا کچھ موقع پالیا۔ جس کو آپ تا بسد فرماتے تھے۔ تو رسول التد منافی بین جوئی اور آپ کے مذاب کو کمزور بتانے کا کچھ موقع پالیا۔ جس کو آپ تا بسد فرماتے تھے۔ تو رسول التد منافی بین جم من مرہ کی ایک لونڈی جو اپنے منافی بین جم میں میں مرہ کی ایک لونڈی جو اپنے منافی بین جم میں مرہ کی ایک لونڈی جو اپ

محر میں تھی اس کی میہ باتیں من رہی تھی۔اس کے بعد آپ اس کے پاس سے اوٹے تو آپ نے قریش کی مجلس کا قصد فرمایا جو کعبۃ اللہ کے بیاس تھی اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھوڑی ہی دریہ بعد حمزہ بن عبدالمطلب رضی الله عنه کمان مکلے میں ڈالے شکار ہے دالیں ہوتے ہوئے وہاں آ گئے۔وہ شکاری تھے تیر ے شکار کیا کرتے۔اورا کثر شکار کے لئے نکل جایا کرتے تھے اور جب بھی وہ شکار ہے واپس ہوتے تو اپنے گھروالوں کے یاس نہ جاتے ۔ جب تک کہ تعہۃ اللّٰہ کا طواف نہ کر لیتے اور جب طواف کر چکتے تو قریش کی مجلس میں تھہریتے اور سلام کرتے ۔اوران ہے بات چیت کئے بغیر نہ جاتے ۔اوروہ قریش میں اعز از رکھنے والے جواں مرداور سخت طبیعت تھے۔ جب وہ اس لونڈی کے پاس ہے گز رے جبکہ رسول اللہ مناتیج آثما ہے مگمر واپس ہو چکے تھے۔تو اس لونڈی نے حمز ۃ ٹی درنے کہا۔اے ابوعمارۃ کاش آپ اس آ فت کو دیکھتے۔ جو آپ کے بھتیج محمد پر ابوالحکم بن ہشام کی جانب ہے آئی۔اس نے انہیں یہاں بیٹا ہوایا یا تو انہیں ایذ ا پہنچائی اور گالیاں دیں۔اور جو باتیں انہیں تا پسندان کی انتہا کر دی اور پھر چلنا بنا۔اور محمد مَثَاثِیْزَائِے اس سے بات بھی نہ کی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہا اعز از رکھنا جا ہتا تھا۔ حمز ہ کو غصے نے برا پیخنۃ کر دیا اور وہ وہاں ہے تیزی سے نگلے اور کسی کے یاس نہ رکے کہ ابوجہل کے لئے تیار ہو جائیں۔اور جب اس سے مقابلہ ہوتو اس سے چمٹ جائیں۔ پھر جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس کو دیکھا کہ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بیراس کی طرف ھے۔اور جباس کےسر پر پہنچ گئے تو کان اٹھائی اور رسید کی ۔اور اس کاسر سخت زخمی کر دیا اور کہا کیا تو انہیں گالیاں دیتا ہے۔ لے میں بھی انہیں کے دین پر ہوں۔ میں بھی وی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔اگر تجھ ہے ہو سکے تو وہی برتا ؤ مجھ ہے بھی کر۔پس بن مخز وم کے لوگ حمز ۃ کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے کہ ابوجہل کی امداد کریں۔ابوجہل نے کہا۔ابوعمارۃ کوجانے دو کیونکہ والقدیس نے بھی ان کے بھینیج کو بری بری گالیاں دی ہیں۔ آ خرهمز ورضي الله عنه نے اپنے اسلام کو کمل کرلیا۔اوررسول الله ظائیۃ کم کی بیروی زبان ہے بھی کی۔

جب حمزہ نے اسلام اختیار کرلیا تو قریش کومعلوم ہو گیا کہ رسول اللہ مٹائیز آباب قوی اور محفوظ ہو گئے۔اور اب حمزہ ان کی جانب سے مدافعت کریں گے۔تو آپ پرموقع پانے کے باوجود بھی وہ آپ کی ایذ ارسانی سے دست کش رہنے گئے۔

ل (الف) من رحمه الله ہے اور باتی خط کشیدہ الفاظ نیس ہیں۔

ع (الف) شنيس ہے۔(احرمحودي)

سے (الف) میں نہیں ہے۔(احمرمحودی)۔





#### رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا تُولِ مِن ربيعه كا قول

ابن آئخل نے کہا کہ مجھے پزید بن زیاد نے محمد بن کعب الفرظی کی روایت ہے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ عتبہ بن رہیجہ جوا یک سردارتھا۔ایک روز قریش کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اوررسول الله مُنْ النَّهِ عَلَيْهِ مِن منها تشريف ركتے تھاس نے كہاا ے گروہ قريش ميں اٹھ كرمحد ہے پچھ گفتگو کیوں نہ کروں۔اوراس کے سامنے بعض ایسی با تیں پیش کیوں نہ کروں جن میں ہے پچھے نہ پچھے وہ قبول کر لے اور وہ ان میں سے جورعایتیں جا ہے ہم اے دے دیں اور وہ ہم سے باز رہے۔اور بیاس وفت کی با تنیں ہیں جب حمز ۃ نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول القدمنَا ﷺ کے ساتھ زیادہ ہور ہے ہیں اور بڑھتے چلے جارہے ہیں۔ان لوگوں نے کہا۔ کیوں نہیں۔اے ابوالولید اٹھ اور رسول اللّٰہ مَا اُللّٰہ مَا اللّٰہ پاس جا کر گفتگوکر۔ تو عنبہ اٹھا اور آپ کی طرف چلا۔ اور رسول اللّٰدُمَنَّ ﷺ کے یاس جا بیٹھا اور کہا۔ بابا۔ حمہیں معلوم ہے۔ کہتم ہماری نظروں میں باعتبار خاندان بڑے رہے والے ہواورنسب کے لحاظ ہے بھی اعلیٰ ہوتم اپنی قوم کے یاس بڑی اہمیت رکھنے والامسکلہ لائے ہو۔جس کے ذریعے تم نے اس کی جماعت کوتنز بتر کر دیا ہے۔ان میں کے عقل مندوں کو بیوقو ف بنا دیا ہے۔ان کے معبودوں اور ان کے دین کوعیب دار کر دیا ہے۔اوران کےاگلے ہزرگوں کو کا فرینا دیا۔میری گفتگوسنو۔ میں چندیا تیں تمہارےغور کرنے کے لئے تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔شاید کہتم اس میں سے پچھ نہ پچھ قبول کرلو۔ رسول الله سالی تیزم نے فر مایا۔'' قبل یا اہالولیں''۔اسمع۔اے ابوولید کہویس سنتا ہوں۔ اس نے کہا۔ بابا۔ اگرتم اس مسئلے کے ذریعے جسے تم لائے ہو۔ صرف مال جا ہے ہوتو ہم تمہارے لئے اس قدر مال جمع کر دیں گے کہتم ہم سب ہیں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔اوراگرتم اس کے ذریعے اعلیٰ مرتبہ جاہتے ہوتو ہم تنہیں اپنا سردار بنالیں گے۔ کہ کوئی بات تمہارے بغیر قطعی ندہو۔اگرتم اس کے ذریعے حکومت جا ہے ہوتو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔اور اگریہتہارے یاس جو آتا ہے کوئی رئی سے جس کوتم دیکھتے ہوا دراس کوتم اپنے یاس سے دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہوتو ہم تمہارے لئے جھاڑ کھونک کا انتظام کریں گے۔اوراس کے لئے ہم اپنا مال خرچ کریں

ل (الف) میں دالنبی ٹائیز کہے۔ تا اصل میں بیا این انھی ہے۔(احد محمودی) سی سمی شخص کے تابع جن یا موکل کو عرب رئی کہتے ہیں۔اصل میں بیدا کی سے فعیل کا وزن ہے بمعنی مفعول کے لیمنی مرئی چیز' د کیھنے دائی چیز ۔(احد محمودی)

کے۔کداس ہے تہمیں نجات ولا کیس کیونکہ بعض وقت تا بع (موکل یا جن ) آ دمی پرغلبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس كاعلاج معالجه كئے بغير نہيں جاتا۔ (يبي الفاظ كم ) يا اى تتم ك الفاظ اس نے آب سے كم ـ اور رسول 

أَقَدُ فَرَغُتَ يَا اَبُهُ الْوَلِيْدِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَاسْتَمِعُ لِمِينِي \_ قَالَ اَفْعَلْ فَقَالَ.

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ ' خُمْ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتُ آيَاتُهُ قُرْآنًا رَكُمْ يَبُرُو عَادِرُود يَّ رَوْمُ يَّ مَرِدُمُ مِيَّدِرُا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يُسْمَعُونَ وَ قَالُوا قَلُوبُنَا فِي عَرِيبًا لِقُومِ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَ نَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يُسْمَعُونَ وَ قَالُوا قَلُوبُنَا فِي أكنَّةِ مَّمَّا تَدُعُوناً إِلَيْهِ ﴾

اے ابوالولید کیاتم نے اپنی گفتگوختم کرلی۔اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا۔میری بھی س لو۔ اس نے کہاا چھاسناؤ آپ نے فر مایا۔

"رحم كرنے والے مبريان اللہ كے نام سے شروع كرتا ہوں۔ طبق (بير) رحم كرنے والے مہربان کی جانب ہے اتاری ہوئی کتاب ہے۔اس کی آتوں میں خوب تنعیل کی گئی ہے۔ جانے والے لوگوں کے لئے۔ صاف بیان مجموعہ ہے خوش خبریاں سانے والا۔ اور (انجام ہے) ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے روگر دانی کی (اوراس کی طرف توجہ نہیں کی) جس کا متیجہ ریہ ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ۔انہوں نے کہہ دیا کہان ( خرا فات سے ) جن کی جانب تو ہمیں بلار ہاہے ہمارے ول غلافوں میں (محفوظ) ہیں۔

پھررسول الله منافی فیز اس کے آگے پڑھتے چلے گئے اور جب عنبہ نے آپ کی تلاوت می خاموش سنتار ہااورا ہے ہاتھ چھے رکھ لئے اوران پرسہارا دیئے ہوئے آپ سے سنتار ہا۔اس کے بعدرسول النَّهُ فَأَنَّ أَكِيره مَك مِنْجِ تُوسجده كيا - مُعرفر مايا:

قَدْ سَمِعْتَ يَا اَبَا الْوَلِيْدِ مَا سَمِعْتَ فَانْتَ وَذَاكَ .

''اے ابوالولید جوتم نے سنا وہ تو سن ہی لیا۔ا بتم جانوا وروہ''۔

اس کے بعد عتبہ اٹھا۔ اور اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا تو ان کے بعض نے بعض ہے کہا ہم اللہ کی قتم کھاتے ہیں کہ ابوالولید کا تمہارے یاس آتا اس طرح کانہیں ہے جس طرح کا جاتا تھا۔اور جب وہ ان کے باس جاکر بیٹھا تو انہوں نے کہا۔اے ابوالولید وہاں کی کیا خبر ہے۔اس نے کہا کہ وہاں کی خبریہ ہے کہ

یس نے الی بات نی ہے کہ واللہ ایسی بات میں نے کہی بھی بھی بیسی نقی ۔ واللہ وہ نہ شعر ہے نہ جادو ہے۔ اور نہ کہانت اے گروہ قریش میری بات سنو۔ اور اس کام کومیری رائے کے موافق کرو۔ اور اس شخص کواس کی حالت پر چھوڑ دو۔ اور اس سے الگ رہو۔ کیونکہ واللہ اس کی جو بات میں نے تی ہے اس کوایک بردی اہمیت حاصل ہوگی پھرا گرعر بوں نے اس کا خاتمہ کر دیا تو اغیار نے تم کواس سے بے نیاز کر دیا اور اگر اس نے عربوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ اور تم اس کے طفیل سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش حال ہوجاؤ کے۔ ان لوگوں نے کہا۔ اے ابوالولید۔ واللہ اس کے مقبل سے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوش حال ہوجاؤ کے۔ ان لوگوں نے کہا۔ اے ابوالولید۔ واللہ اس معلوم ہوتم کرو۔



ابن آئی نے کہا کہ پھر تو اسلام کہ بیں تریش کے قبیلوں ہیں پھیلنے لگام دوں ہیں بھی اور عور تو ل ہیں ہی ۔ اور جس کو بھی ۔ اور جس کو تکلیفیں دے سکتے اس کو تکلیفیں دیتے جھے ۔ بعض الخل علم نے سعید بن جبیر ہے اور ابن عباس کے غلام عکر مہ سکا اور انہوں نے عبداللہ ہیں عباس رضی اللہ علم نے سعید بن جبیر ہے اور ابن عباس کے غلام عکر مہ سے اور انہوں نے عبداللہ ہیں عباس رضی اللہ علم نے سعید بن کیا کہ قریش کے ہر قبیلے کے برب برح سر وار عتبہ بن ربیعہ۔ شیبہ بن ربیعہ۔ ابوسفیان این حرب ۔ النظر بن الحارث بن کلا ہ بن عبدالدار والا ۔ ابوالیخری بنی بھی م ۔ الاسود ابولید بن المحالاب بن اسد ۔ زمعہ بن الاسود ۔ الولید بن المغیر ہ ۔ ابوجہل بن مشام مروود خدا عبداللہ بن الجی امیتے ۔ العاص بن وائل نبید معہ ججاج کے دونوں بیٹے ۔ السمیان اور امیت بن طف اور ان بیل کے جو جو تھے جھ جو کے راوی نے کہا کہ بیسب لوگ غروب آ فاب کے بعد کعبۃ اللہ کے بیجھے جمع جو کے چران میں کے بعض نے بعض نے بعض نے بعض ہے کہا کہ چرکو یا وابھے ہے ۔ اور اس سے گفتگو کر و ۔ اور اس کے تجم اور وارس کے تعلق معذور سمجھے جاؤ ۔ پھر انہوں نے آ پ کے پاس کہلا بھیجا۔ کہ تہا ری قوم کے برت کے برت کے بات کہلا بھیجا۔ کہ تہا ری قوم کے برت بردے لوگ تہا رہ کے بیا کہ اس کے تجم اور کے جی سے گفتگو کریں ۔ اس کے تم ان کے پاس آ و ۔ قورسول بردے بردے لوگ تہا رہ کے اس کے تان سے گفتگو فر مائی اللہ تکھی ان کے پاس آ و ۔ قان سے گفتگو فر مائی

تھی اس میں ان کی کوئی نئی رائے ہوئی ہوگی ۔اور آپ ان کے متعلق بہت حریص اور ان کے راہ راست پر آنے کے بڑے مشاق تھے۔اوران لوگوں کا آفت میں مبتلا ہونا آپ کو بہت نا گوارتھا (آپ آئے) یہاں تک کہان کے پاس تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے آپ ہے کہا اے محمد ( مَثَلَّ تَیْزِمُ)۔ ہم نے تنہیں اس لئے بلوا یا ہے کہتم سے گفتگو کریں۔اور واللہ۔ہم نے عرب میں کا کوئی ایسا آ دی نہیں دیکھا جس نے اپنی قوم پروہ آ فت ڈھائی ہوجوتم نے اپنی قوم پرڈھائی ہے۔تم نے (ہمارے) باپ دادا کو گالیاں دیں۔تم نے دین پر عیب نگایا۔تم نے معبود وں کو گالیاں ویں۔تم نے عقل مندوں کو احمق بنایا۔ اور جماعت میں پھوٹ ڈ ال دی تم نے اپنے اور جارے تعلقات میں کوئی (الیم) برائی نہ چھوڑی۔ جسے تم نہ کر گزرے ہو۔ ( یجی الفاظ كے) يا اى طرح كى باتيں انہوں نے آپ ہے كيں اگريہ بات اس لئے ہے كداس كے ذريعے كھے مال جا ہے ہوتو ہم اینے مال میں سے تمہارے لئے (بہت پکھ) جمع کردیتے ہیں۔ کہتم ہم سب میں زیادہ مال وارہو جاؤ۔اورا گرتم اس کے ذریعے ہم میں اعلیٰ مرتبہ جا ہے ہوتو ہم تم کواپنا سر دار بنا لیتے ہیں۔اورا گرتم اس کے ذریعے حکومت جا ہے ہوتو ہم تم کواپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔اگریہ جوتمہارے یاس آتا ہے کورٹی ( و یکھنے والا ) ( موکل یا جن ) ہے جس کوتم و یکھتے ہو وہ تم پر غالب آ گیا ہے۔ عربْ والے اس جن کو جوکسی کا تالع ہوتا تھارئی کہتے تھے۔اور بعض وقت ایبا بھی ہوا کرتا ہے۔تو ہم اینے مال خرچ کریں گے۔اور تمہارے لئے جماڑ بھونک کی تدبیر کریں گے کہتم کواس سے نجات دلا کیں حتی کہ ہم تمہارے متعلق مجبور ہو جائيں \_تورسول الله مَنْ يَتَمِيم في مايا:

مَا بِيْ مَا تَفُولُونَ مَا جِنْتُ بِمَا جِنْتُكُمْ بِهِ اَطْلُبُ اَمْوَالُكُمْ وَلَا الشَّرَقَ فِيكُمْ وَلَا الْمُلُكَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَنَيْنَى اللَّهُ بَعَنَيْنَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ال

" بجھے ان چیز وں میں سے کھوٹین چاہئے جوتم کہتے ہو۔ جو کچھ بھی میں لایا ہوں وہ اس لئے نہیں کہ اس کے معاوضے میں تنہارے مال حاصل کروں۔ نہیں تم میں اعلیٰ مرتبہ چاہتا ہوں نہ تم پر حکومت کی رابت یہ ہے کہ ) اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری جانب پیامبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے مجھے تم فر مایا ہے کہ میں تمہارے لئے خوش خبری سنانے والا اور برے انجاموں سے ) ڈرانے والا ہوجاؤں۔ میں نے تو اپ (متعلقه) پیام سنانے والا اور برے انجاموں سے ) ڈرانے والا ہوجاؤں۔ میں نے تو اپ (متعلقه) پیام

پہنچاد ہے۔ اورتم سے خیرخواہانہ بات کہدی۔ اگرتم نے میری وہ باتیں جو میں تہارے پاس لایا ہوں مان لیں تو بیدو نیا اور آخرت ہیں تمہاری خوش نصیبی ہے۔ اور اگرتم نے انہیں مجھی برلوٹا دیا تو میں تھم النبی تک صبر کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فر ماوے '۔

( يهى الفاظ فرمائے) يا جيسا كھ آپ نے فرمايا۔ مَنْ يُعَيِّمُ انہوں نے كہا۔ اے محد ( مَنْ اَلْتِمْ ) ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیں ان میں ہے کسی چیز کو بھی اگرتم تبول نہیں کرتے تو تم اس بات کوتو جانتے ہی ہو کہ لوگوں میں کوئی بھی ہم سے زیادہ تنگ شہر والانہیں۔اور نہ یانی کی قلت میں ہم سے بڑھ کرکوئی ہے۔اور نہ کوئی ہم سے زیادہ سخت زندگی بسر کرنے والا ہے لہٰذا اپنے پروردگار ہے ہمارے لئے دعا کروجس نے تنہیں بھیجا ہے۔ خواہ اس نے جو پچھا حکام دے کر بھیجا ہو کہ بیہ پہاڑ جنہوں نے ہم پرنتگی کر دی۔وہ انہیں ہٹا کرہم ہے دور کر دے۔اور ہمارےشپرکشادہ بنادے۔اور ہمارے لئے ان میں شام وعراق کی بی نہریں جاری کردے۔اور ہمارے بزرگوں میں ہے جوگز رہتے ہیں انہیں ہماری خاطر زندہ کردے۔اور جن لوگوں کو ہماری خاطر زندہ کیا جائے ان بیں قصی بن کلا ب بھی ہوں۔ کیونکہ وہ بڑے ہے بزرگ تھے۔ کہتم جو پچھے کہتے ہوہم ان ہے یو چھے لیں۔ کہ پیچے ہے یا غلط۔ پس اگرانہوں نے تمہاری تصدیق کی اورتم نے وہ چیزیں کرویں جن کا ہم نے تم ہے سوال کیا ہے تو پھر ہم تمہیں سیا جانیں گے۔اوراس کے سبب سے تمہاری قدر ومنزلت جواللہ کے پاس ہے اس کو جان لیں گے۔اور بیمجی مان لیں گے کہ اس نے تنہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔جیسا کہتم کہتے ہو۔تو آب نے اللہ تعالیٰ کی آپ برحمتیں اوراس کا سلام ہو۔فرمایا.

مَا بِهِلَذَا بُعِثْتُ اِلنِّكُمْ اِنَّمَا جِنْتَكُمْ مِنَ اللَّهِ بِمَا بَعَثَنِيْ بِهِ وَقَدْ بَلَّفْتَكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ اِلۡيَكُمۡ فَانۡ تَقۡبَلُوٰهُ فَهُوَ حَظُّكُمۡ فِي الدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَانۡ تَوُدُّوٰهُ عَلَىَّ اصْبِرُ لِآمُرِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ.

'' میں تبہارے یاس ان چیز وں کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں اللّٰد کے یاس ہے صرف وہی چیز لایا ہوں جو چیز دے کراس نے جھے بھیجا۔اور میں نے وہ چیز تمہیں پہنیا دی جس کے ساتھ مجھے تبہاری طرف بھیجا گیا۔ پس اگرتم نے اس کوقبول کرلیا تو وہ دنیا وآخرت میں تبہاری خوش تصیبی ہے اور اگرتم نے اسے مجھی برلوٹا دیا تو ہیں تھم الہی تک صبر کروں گا۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تنہارے درمیان فیصله فر مادے''۔

انہوں نے کہا کہ جبتم یہ بات ہارے لئے نہیں کرتے تو اپنی ذات کے لئے پچھے ما تک لو۔اپنے یروردگارے استدعا کروکہ وہ تہارے ساتھ ایک فرشتہ بھیج کہ جو پھیتم کہتے ہووہ اس کی تقید لیں کرے۔اور تمہاری جانب سے وہ دوبارہ ہم ہے کہ دے اور اگرتم رسول ہوجیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہوتو اس ہے استدعا کروکہ وہ تمہارے لئے باغات محلات اور سونے چاندی کے فزانے مہیا کردے کہ ان فزانوں کے ذریعہ تم کو ان مشغلوں سے بے نیاز کردے ۔ جن کا ہم تمہیں مختاج دیکھتے ہیں۔ کہ تم بازاروں بیس ای طرح کھڑے رہے مریح ہوجس طرح ہم کھڑے ہوجس طرح ہم کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہوجس طرح ہم کرتے ہیں۔ تاکہ ہم جان لیس کہ تمہارے دب کے پاس تمہاری قدرومنزلت ہے۔ تو رسول الله منافی فی تان سے فرمایا:

مَا آنَا بِفَاعِلٍ مَا آنَا بِالَّذِي يَسْآلُ رَبَّهُ هٰذَا وَمَا بُعِثْتُ اِلْيُكُمْ هٰذَا وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بَشِيرًا وَ نَذِيْرًا.

'' بیس تو ایسانه کروں گا۔اور نه بیس ایساشخص ہوں۔جواپنے پروردگار سے ان با توں کی استدعا کرے۔لیکن اللہ نے مجھے خوش خبری دینے والا اور (بڑے انجاموں) سے ڈرانے والا بنا کر جھیجا ہے''۔

( یہی الفاظ فر مائے ) یا جوالفاظ بھی آپ نے فر مائے ہوں۔

فَانُ تَقُبَلُوا مَا جِنْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظَّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنْ تَرُدُّوْهُ عَلَى اصْبِرُ لِآمْرِ اللهِ حَتَّى يَخْكُمَ اللَّهُ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ.

''پس اگرتم نے اس کوقبول کرلیا جس کو لے کر بیس تنہارے پاس آیا ہوں تو وہ دنیا و آخرت بیس تنہاری خوش نصیبی ہے اور اگرتم نے اے مجھی پرلوٹا دیا تو بیس تھم النبی تک صبر کروں گا جب تک کہ اللہ میرے اور تنہارے درمیان فیصلہ فریادے''۔

انہوں نے کہا ( یہ بھی نہ ہوسکتا ہو ) تو ہم پر کوئی آسان کا نکڑا گراد دجیسا کہتم نے دعویٰ کیا ہے۔ تمہارا پرودگارا گرچا ہے تو ( یہ بھی ) کرد ہے گا۔ہم بجزاس کے تم پرایمان ندلا کیں گے۔ کہتم ایسا کرو۔

راوى في كها كدرسول الله من الله على فرمايا:

ذَالِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ آنْ يَفْعَلَهُ بِكُمْ فَعَلَ.

''بیاللّٰدی مرضی پر ہے اگر اس نے تمہارے ساتھ میں کرنا چاہا تو (یقین کرلوکہ) اس نے کر ویا''۔

انہوں نے کہا اے محمد (مَنَّا اِیْنِیْمَ) کیا تمہارے پرودگار کو اس بات کا علم نہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے پروردگارکواس بات کاعلم نہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے۔اورتم سے وہ سوالات کریں سے جوہم نے

تم ہے کئے۔اورتم ہے ہم ایسے مطالبے کریں گے جوہم کررہے ہیں کہ پہلے ہے وہ تمہارے پاس آجا تا۔اور ہم نے آپ میں جو کچھسوال وجواب کئے اس کی تنہیں تعلیم وے دیتا اور تنہیں خبر دیتا کہ وہ اس معاملہ میں ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے جب کہ ہم وہ بات نہ قبول کریں جوتم لائے ہو۔ ہمیں تو یہ خبر ملی ہے کہ تہمیں ان با تول کی تعلیم میامه کا ایک مختص دیا کرتا ہے جس کا تام رحنٰ ہے اور ہم تو واللہ رحمٰن پر کبھی بھی ایمان نہ لائمیں گے۔اے محمہ (مُنْ ﷺ)۔ہم نے تو اپنے عذرتم سے بیان کر دیے واللہ ہم تو تنہیں چھوڑیں گے نہیں۔ خواہ جو پچھاٹر بھی تم ہم پرڈالو۔ یہاں تک کہ ہم تمہیں مٹاڈالیں گے۔ یاتم ہمیں نیست و نابود کر دو۔اوران میں سے بعضوں نے کہا کہ ہم بچھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں تک کہتو اللہ اور فرشتوں کو آ منے سامنے نہ لے آئے۔ جب انہوں نے رسول الله مُثَافِيْقِ سے بير کہا تو آپ ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جو آپ کی بھوپھی عاتکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا تھا۔ پھراس نے آپ سے کہا۔اے محمد (مَثَاثِثَیْم)۔آپ کی قوم نے آپ یر بہت ی چیزیں بیش کیس آپ نے ان کی کسی چیز کوقیول نہیں کیا۔ پھرانہوں نے آپ سے اپنے فائدہ کی بہت ی چیزیں طلب کیس تا کہان کے ذریعہ وہ آپ کی اس قدر ومنزلت کو جانیں جواللہ کے یاس ہے۔جیسا کہ آ پ کہتے ہیں۔ تا کہ وہ آپ کوسچا جانیں جواللہ کے پاس ہے۔ اور آپ کی پیروی کریں آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھرانہوں نے آپ ہے استدعا کی کہ آپ خودا پنے فائد ہ کے لئے ایسی چیزیں حاصل کریں جن ہے وہ جانیں کہ آپ کوان پر کیا برتری ہے اور آپ کی قدر اللہ کے یاس کیا ہے؟ آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھرانہوں نے خواہش کی کہ وہ عذاب جس ہے آپ انہیں ڈراتے ہیں۔اس میں سے پچھتھوڑ اتو ان پرفور**ا** لا یا جائے آپ نے بیجی ندکیا ( یکی الفاظ کے ) یا جیسا کھواس نے آپ سے کہا۔ واللہ میں تو آپ یہ ہرگز ا بمان نہ لا وَ ں گا۔ بیہاں تک کہ آپ کوئی الی سیر عمی حاصل نہ کرلیں جو آسان کی جانب لے جاتی ہوا در آ پ اس پراس طرح چڑھیں کہ میں دیکھتا رہوں۔حتیٰ کہ آ پ آ سان پر پہننے جا ئیں۔اور پھر آ پ اپنے ساتھ ایک نوشتہ لا کیں اور آپ کے ساتھ فرشتوں میں ہے جارا یہے ہوں جو آپ کے موافق گواہی ویں کہ آپ ایسے بی بیں جیسا کہ آپ کہتے ہیں۔اوراللہ کی تتم کہ اگر آپ نے ایسا کیا بھی تو میراخیال ہے کہ میں آپ کی تقیدیتی نه کروں گا پھر وہ رسول الله منال فیا ہے یاس ہے لوث گیا۔ اور رسول الله منالی فیا اپنے محمر والوں کی جانب ممکین اوراس امید کے فوت ہو جانے پر افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔جو آپ کواپنے قوم پر حریص ہونے کے سبب ہے اس وقت پریدا ہوگئ تھی۔ جب انہوں نے آپ کو بلوایا اور جب آپ نے اپنے ہےان کے دور ہونے کو ملاحظہ فر مالیا ( تو وہ امیدانسوس ہے بدل گئی )۔



# ا بوجہل کا نبی مَنْ اللّٰیہ ہِمَا کے ساتھ برتا و اور اللّٰد تعالیٰ کا اس کی جہل کا نبی مَنْ اللّٰہ ہِمَا کے ساتھ برتا و اور اللّٰد تعالیٰ کا اس کی جا لبازیوں کو اس کے گلے کا ہار بنانا اور اس کورسوا کرنا



مچر جب ان کے یاس سے رسول اللّٰہ مُنَالِیَّتِیْمُ الشّے تو مردو دخدا ابوجہل نے کہا۔اے گروہ قریش مجمہ (مَنْ النَّيْمُ) في توجر بات سے انكار كرويا۔ بجو ہمارے دين پرعيب لگانے اور ہمارے باپ واوا كو كاليال ويخ اور ہمارے عقل مندوں کواحمق بنانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے جوتم دیکھے رہے ہواور میں تو اب عہد کر لیتا ہوں کہ کل کوئی ایبا بڑا پھر جس کو میں اٹھا سکوں لے کر اس کے لئے بیٹھوں گا ( یہی الفاظ کیے ) یا اس کے مثل اور الفاظ کیے۔ پھر جب وہ اپنی نماز کے سجدے میں ہوتو اس ہے اس کا سر پھوڑ دوں گا اس کے بعدخواہتم میری امدادے دست برداری کرویا میری حمایت کرواور بی عبدمنا ف میرے ساتھ اس کے بعد جو عا بیں سلوک کرلیں ۔انہوں نے کہا۔والقدہم تیری امداد ہے بھی بھی کسی قیت پر بھی دست بر داری نہ کریں کے تو جو جا ہے کر۔ پھر جب مبنح ہوئی ابوجہل نے ایک پھر ویہا ہی لیا۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا۔اوررسول اللہ مَنَا النَّهُ عَلَى كُلَّمات مِن بيضار ہا ورضح سورے جس طرح رسول اللَّه كَالنَّهُ أَنْكلا كرتے تھے نظے اور جب تك رسول ورمیان نماز پڑھا کرتے تھے اور کعبہ اللہ اپنے اور شام کے درمیان کر لیتے ہیں رسول اللہ منالی تی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے اور قریش بھی صبح سورے اپنی مجلسوں میں انتظار کرتے آ بیٹھے کہ ابوجہل کیا کرنے والا ہے۔ جب رسول الله مَثَاثِیْنِ کم نے سجدہ فر مایا تو ابوجہل نے وہ پھر اٹھایا اور آپ کی جانب چلا۔ یہاں تک کہ جب آپ ہے قریب ہوا تو اس حالت ہے لوٹا کہ اعضا پاش پاش چبرے کا رنگ سیاہ ہیبت زوہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پھر بی پرشل متھے تی کہ اس نے پھرا ہے ہاتھ سے بھینک دیا اور قریش کے لوگ اس کے یاس آ کھڑے ہوئے اور اس ہے کہا۔اے ابوالکم تھے کیا ہو گیا اس نے کہا کہ بیں اس کے یاس جا کھڑ ہوا کہ اس کے ساتھ میں وہ سلوک کروں جوتم ہے کل رات کہد چکا تھا اور جب میں اس کے نز دیک ہوا تو ایک اونٹ اس کے اور میرے درمیان حائل ہو گیا واللہ میں نے اس کے ڈیل ڈول کا ساکوئی ڈیل ڈول و یکھا اور نہ اس کی گردن کی سی کوئی گردن اور نہاس کے ہے کسی اونٹ کے بھی دانت دیکھیے اس نے مجھے کھانے کا ارادہ کیا۔ ا بن آتخی نے کہا کہ جمھے سے بعضوں نے ذکر کیا رسول الند منگاتین نے فر مایا کہ وہ جبر تیل علیہ السلام تصاكروه ياس أتا تووه اس كو بكر ليتـ



#### قرآن پرافتر اپردازی مین نضر بن الحارث کی حالت

پھر جب ابوجہل نے بیہ بات ان ہے کہی تو نضر بن الحارث بن کلد ۃ ابن علقمہ بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی اٹھ کھڑ اہوا۔

ا بن ایخل نے کہا کہ بعض نے اے النضر بن الحرث بن علقمہ بن کلد ۃ ابن عبد منا ف کہا ہے۔ ا بن ایخق نے کہا کہ پھراس نے کہاا ہے گروہ قریش واللہ تمہارے آ گے ایک بردا اہم معاملہ پیش ہے۔ تمہارے پاس اس کے مقالبے کے لئے اب کوئی تہ بیز ہیں ہے محد (منافقیزیم) کی تم میں بیرحالت تھی کہ وہ ایک نو عمرلژ کا تھاتم سب میں زیادہ پسندیدہ اور گفتگو کے لحاظ ہے تم سب میں زیادہ سچاتم سب میں زیادہ امانت دار یہاں تک کہتم نے اس کی زلفوں میں بر حابے کآ ٹار دیکھے اور وہ تہارے یاس ایک چیز لایا تو تم نے اس کو جادوگر بنادیا نہیں واللہ وہ جادوگرنہیں۔ہم نے جادوگروں کی حجاڑ پھونک اور تعویز گنڈے دیکھے ہیں۔تم نے کہددیا کہ وہ کا بن ہے نہیں واللہ وہ کا بن نہیں۔ ہم نے کا ہنوں کی حرکتیں دیکھی ہیں اور ان کی قافیہ ہے گی سی ہے۔تم نے کہ دیا کہ وہ شاعر ہے۔نہیں واللہ۔وہ شاعرنہیں۔ہم نے شعرد کھیے ہیں۔اوراس کی تمام قسمیں ہزج ورجز 'سنی ہیں۔تم نے کہ دیا کہ وہ دیوانہ ہے۔ نہیں واللہ وہ دیوانہیں۔ہم نے دیوائلی بھی دلیمسی ہے نہ وہ اختئاتی حالت ہےاور نہ دیوائلی کی بے سرویا گفتگو ہے نہ جنونی ہذیان۔اے گروہ قریش تم اپنی حالت برغور کر لو۔واللہ تمہارے سامنے ایک مہتم بالثان معاملہ پیش ہے۔اورالعضر بن الحارث شیاطین قریش میں سے تھااور ان لوگوں میں سے تھا جورسول الله مَنَاتِيَةُ اُکوا بذا و يتااور آپ کی دشمنی پر جما ہوا تھا۔ ( یا آپ کے لئے دشمنی کے بیج بو یا کرتا)اوروہ مقام جیرہ کوبھی گیا تھااوروہاں ایرانی بادشاہوں کے دا قعات اور ستم واسفندیار کے حالات کی تعلیم بھی حاصل کی تھی۔اور جب رسول اللّٰہ مُنا تَیْزِ کم سی مجلس میں تشریف فریا ہوتے اور اس میں اپنی قوم کوالٹد کی یا د دلاتے اوران کوان ہے پہلے گزری ہوئی قوموں کی ان آفتوں ہے ڈراتے جوان پرعذاب الٰہی کی وجہ ہے نازل ہوئیں تو آپ کے اٹھ کر چلے جانے کے بعد آپ کی جگہ پر بیٹھ جاتا۔اور کہتا اے گروہ قریش والقد میں اس سے بہتر باتمی بیان کرنے والا ہوں۔ پس میرے یاس آؤ میں تم سے اس کی باتوں سے بہتر باتمیں بیان کرتا ہوں۔اور ایرانی باوشاہوں اور رستم واسفندیار کے قصےان سے بیان کرتا اور پھر کہتا (بتاؤتو) کون سی

ابن ہشام نے کہا کہ جمعے جو با تنس معلوم ہوئی ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ یہی وہ مخف ہے جس نے کہا تھا''سانزل مثل ماانزل الله'' میں بھی قریب میں ویسا ہی کلام اتاروں گا جیسااللہ نے اتارا ہے۔ابن

یات محمد (منافقام) نے جھے ہے بہتریان کی۔

الحق نے کہا کہ جھے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں ان میں بہ بات بھی ہے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اس کے متعلق قرآن کی آخھ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔اللہ عزوجل کا بیارشاد:

﴿ إِذَا تُتَّلِّي عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴾

''جب ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں اور جہاں جہاں قرآن میں اساطیر کالفظ ہے وہ سب ای کے متعلق ہیں''۔



پھر جب النضر بن الحارث نے ان ہے ایسا کہا تو ان لوگوں نے اس کواور اس کے ساتھ عقبہ بن الی معیط کو بہود کے علماء کے بیاس مدین زوانہ کیا اور ان دونوں سے کہددیا کہ بہود کے عالموں ہےتم دونوں محمد ( مَنَا تَتَهُمُ اللَّهُ عَلَى يُوجِهُوا وراس كے حالات ان ہے بيان كرو۔اوراس كى باتم س ان كوسنا ؤ كيونكہ وہ لوگ اگلی کتاب والے ہیں۔اوران کے پاس انبیا کا ایساعلم ہے جو ہمارے پاس نبیں۔پس وہ دونوں نکلے اور مدینہ پہنچے۔اور یہود کے عالموں ہے رسول الله ملائے اللہ علق دریافت کیا۔انہیں آپ کے حالات اور آپ کی بعض یا تنبی سنائمیں اور ان ہے کہا کہتم لوگ اہل تو را ۃ ہوہم تمہارے پاس اس لئے آئے ہیں کہ ہمیں ہمار ہے اس ساتھی کے متعلق بچھے باتیں بتاؤ تو ان ہے یہود کے عالموں نے کہا کہ اس مخص ہے تین چیزوں کے متعلق دریا دنت کرو جو ہم حمہیں بتا دیتے ہیں۔ پس اگر ان تینوں چیز وں کی اس نے خبر دی تو وہ ( خدا کی جانب ہے) بھیجا ہوانی ہے۔اورا گراس نے ایسا نہ کیا تو (سمجھلو کہ)وہ باتیں بتانے والافخص ہے۔اوراس كے متعلق تم جوجا ہورائے قائم كرلو۔اس سے چندنو جوانوں كے متعلق دريا فت كروجو يہلے زمانہ ميں جلے گئے تھے۔ یا (غائب ہو گئے تھے) کہان کا کیا واقعہ تھا کیونکہان کا ایک عجیب واقعہ ہےاوراس ہےاس مخفل کے متعلق دریافت کروجو بزا محوضے والا یا بزاسیاح تھا جس کی زمین کے مشرقی حصوں اورمغربی حصول تک رسائی ہو چکی تھی ۔ کداس کا اہم واقعہ کیا تھا۔اوراس ہے روح کے متعلق پوجھو کہ اس کی ماہیت کیا ہے پھراگر اس نے تہمیں ان چیزوں کے متعلق خبر دی تو اس کے پیرو ہو جاؤ کیونکہ بے شک وہ نبی ہےاورا گراس نے ایس نہیں کیا تو وہ بڑا یا تو نی ہے۔اس کے متعلق تنہیں جومناسب معلوم ہوکر و۔ پھر النضر بن الحارث اور عقبہ بن ا بی معیط بن عمر و بن امیة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی دونوں مکہ کی جانب طے اور قریش کے پاس مکہ پہنچے گئے۔ پھران دونوں نے کہا۔اے گروہ قریش! ہم تمہارے یاس تمہارے اور محمطی تینیم کے درمیانی تعلقات

کے متعلق ایک قطعی فیصلہ لائے ہیں۔ ہمیں یہود کے عالموں نے بتایا ہے کہ ہم اس سے چند چیزوں کے متعلق پوچھیں جن کا انہوں نے ہمیں تھم دیا ہے پھراگراس نے ان کے متعلق خبر دی تو وہ نبی ہے اوراگراس نے ان کی خبر نہ دی تو وہ نرا با تو نی ہے۔ پس اس کے متعلق جو چا ہورائے قائم کرلو۔ پس وہ لوگ رسول الته متا الله علی ایس آئے اور کہا۔ اے محمد (سن این ہوا نول کے متعلق بتاؤ جو اگلے زمانہ میں چلے گئے تھے ( یا عائب ہوگئے تھے) جن کا ایک عجیب واقعہ تھا اوراس شخص کا صال بتاؤ جو بڑا گھو منے والا (یا بڑا سیاح تھا) اور زمین کے مشرقی حصول اور مغربی حصول تک بہنچ چکا تھا اور ہمیں روح کے متعلق خبر دو کہ اس کی ما ہیت کیا نہ ہورائی خصول الله من ایک بینے جات ہو مایا:

أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَالَتُمْ عَنْهُ غَدًّا.

''تم نے جن چیزوں کے متعلق دریا ہت کیا ہے ان کے متعلق بیں تہمیں کل خبرووں گا'۔
اور آپ نے استفاء نہیں کیا یعنی ان شاء التذہیں فر مایا۔ لہذا وہ لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے۔
لوگوں کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ فائین اس کے بعد پندرہ روز تک ایس حالت ہیں رہے کہ اس
کے متعلق آپ کی جانب اللہ کی طرف سے نہ کوئی وی آئی نہ آپ کے پاس جبر ئیل آئے یہاں تک کہ مکہ
والے فتنے پھیلانے لگے کہ محمہ (سن ٹیٹی ملک کے اس کے متعلق وہ کچھ نیس بتا تا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ٹائیٹی میں موقع کہ جس چیز کا اس سے سوال کیا تھا اس کے متعلق وہ کچھ نیس بتا تا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ٹائیٹی کے اس سے وی کی موقو فی نے آپ کو نمز دہ کر دیا اور آپ پر (بیابیا) گراں ہو گیا کہ مکہ والوں سے وی کی (نسبت)
کوئی گفتگو نہ فرماتے تھے اس کے بعد اللہ عزوج ل کے پاس سے جبرئیل آپ کے پاس سورہ اصحاب کہف لے کر آگے جس میں ان برآپ کے غمز دہ ہونے کے متعلق اللہ کی جانب سے تنبیہ بھی تھی۔ اور جن نو جوانوں اور سیاح اور روح کے متعلق اللہ کی خبریں بھی تھیں۔

ابن آخق نے کہا کہ جھے بعض نے بیان کیا ہے کہ جرئیل آئے تورسول اللہ کا فیڈا کے کہا اے جرئیل آ پات دن میرے پاس آ نے ہے رک رہے کہ جھے بدگی ٹی ہونے گلی تو آ پ ہے جرئیل نے کہا۔
﴿ وَمَا نَتَنَزَّ لُولًا بِاللّٰهِ وَرَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ دَيَّكَ نَسِيًّا﴾

( ویرے ) نہیں اور تے گر آ پ کے پروردگار کے تھم ہے جو پچھ ہمارے سامنے اور جو پچھ ہمارے ہی ملک ہے ''۔

(سب اس کے اختیار میں ہے اس کے حکم کے بغیر ہم کوئی کا م کیے کر سکتے ہیں )اور آپ کا پرور دگار بھول جانے والاتونہیں (پھر آپ کوالی بر گمانی کیوں ہوئی )۔ پھراللہ تبارک وتعالی نے سورۃ کی ابتدا اپنی تعریف ہے فر مائی اور اپنے رسول کی نبوت کا ذکر فر مایا کیونکہ انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا تھا۔ پس فر مایا:

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ ﴾

''تمام تعریف ای اللہ کے لئے ہے جس نے اینے بندہ (محمر کالٹیز آم) پر کتاب نازل فرمائی''۔ عبد سے اللہ تعالیٰ کی مراد محمر کالٹیز آم ہیں کہ تو میری جانب سے بھیجا ہوا ہے بعنی پیشوت ہے اس کا جو انہوں نے تیری نبوت کے متعلق بعض یا توں کے متعلق سوال کیا تھا۔

﴿ وَلَوْ يَجْعَلُ لَّهُ عِوْجًا تَهِمًا ﴾

"اس كوثيرْ حانبيس بنايا (بلكه) سيد حااور معتدل بنايا يعنى ايسامعتدل كه جس مي اختلاف نبيس". ﴿ لِيُنْذِدَ بَأَسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهِ ﴾

"تا كدوه (بنده) ڈرائے بخت خوف ہے (جو)اس كى جانب ہے (آنے والا ہے بینی اس كی فورى سزا ہے دنیا بیں اور دردنا ك عذاب ہے جوآخرة بیں ہونے والا ہے۔ جس نے تجھے رسول بنا كر بھیجا'۔
﴿ وَيُبَشِّرَ الْمُوْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَّا كِثِیْنَ فِیْهِ اَبَدًا ﴾

"اورتا كدوه (بنده) خوش خبرى سنائے ان ايما نداروں كو جوا جھے كام كر رہے ہیں كدان كے لئے ايك بڑاا جھا بدلہ ہے جس بین وہ بمیشہ بمیشہ رہیں گے'۔

یعنی وہ (ایسے) وائی مکان (ہیں) جس میں وہ مریں گے نہیں جن لوگوں نے ان چیز وں کوسچا جانا۔ جن کوتو ان کے پاس لا یا اور وہ چیزیں بھی انہیں میں کی ہیں جن کوان کے غیر وں نے جھٹلا یا اور جن اعمال کا تو نے انہیں تھم دیا انہوں نے اس پڑمل کیا۔

﴿ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًّا ﴾

لے میری جمھی آتا ہے کہ اس سے مرادان لوگوں کا ڈرانا ہے جنہوں نے پیٹی ملائٹ یاعزیر علینظ کوخدا کا بیٹا بنار کھا تھا لیکن ولد ا صاحب کتاب اس سے فرشتے مراد لے رہے ہیں۔ اگر چہولد کے لفظ ہے اولا دذکور وانا شدونوں مراد ہو سکتے ہیں لیکن ولد ا کی تنوین جو تنگیر کے لئے ہے اور جس سے وصدت غیر متعینہ مراد ہوتی ہے اس کو کیا کیا جائے گا۔ شاید صحب تتاب نے اس ہے جیٹی علینظ یاعزیر علینظ کا مراد ہوتا اس لئے نہیں خیال کیا کہ یہ سورہ کی ہے اور اس کے ناطب کمدے مشرکین ہی ہو کئے ہیں۔ ہیں۔ ہیں کہوں گا کہ کیوں اس سے اس قوم کے افراد مراد نہیں ہو سکتے جن تک قرآن مجید کی تبلیغ ہو چکی تھی۔ جن میں وہ علماء میہود بھی شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے قرایش کھ کو خدکورہ بالا سوالات سکھائے تھے دغیرہ۔ اور خود مکہ معظمہ ہیں بھی اگر چہ ذیادہ تعداد ہیں نہ ہول لیکن کچھ نہ کچھ افراد میہود وفعہ رق موجود تھے ہی۔ (احبر محمودی) ''اورتا کہوہ (بندہ) ڈرائے ان لوگوں کوجنہوں نے کہددیا کہ اللہ نے ایک لڑکا بنالیہ ہے۔ یعنی قریش کوان کے اس قول کے متعلق کہ ہم تو فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں جواللہ کی بیٹیاں ہیں۔

﴿ مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ قَالَا لِأَبَائِهِمْ ﴾

'' نہائیں اس کے متعلق کوئی علم ہے نہان کے باپ دادا کو جن سے علیحد گی اور ان کے دین کو عیب نگانا بیلوگ بہت بڑی بات مجھ رہے ہیں''۔

﴿ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنْ أَفُواهِمْ ﴾

''جو ہات ان کی زیا نوں ہے نکل رہی وہ بڑی ( خطرناک ) ہے''۔

یعنی ان کابیکہنا کے قرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔

﴿ إِنْ يَعُولُونَ إِلَّا كَنِبًا ﴾ "جموث كسواريلوك كهيس كتي بين"-

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ (يَا مُحَمَّدُ) عَلَى آثَادِ هِمْ إِنْ لَّمْ يُوْمِنُوْا بِهِلْنَا الْحَدِيثِ اَسَغًا ﴾ ''(اے مُمَ اَلْ اِلْمَا اِلْرِيلُوگ اس بات پرايمان نه لا ئيں تو شايدتو ان كے بيچھے كڑھ كڑھ كے اپنی جان كو ہلاكت مِيں ڈال دينے والا ہے'۔

لینی آ پ کی ان پڑم خواری کے سبب ہے کہ وہ موقع چلا گیا جس کی آ پ ان ہے امیدر کھتے تھے۔ لینی ایبانہ سیجئے ۔

ابن ہشام نے کہا کہ الوعبیدہ نے جو با تنمی مجھ سے بیان کیں ان میں بیکھی بیان کیا کہ'' باخع'' کے معنی''مہلک'' کے ہیں۔ ذوالرمة نے کہا ہے۔

اَلَا اَیْهَذَا الْبَاخِعُ الْوَجْدِ نَفْسَهٔ لِشَیْ تَحْتَهٔ عَنْ یَّدَیْدِ الْمُقَادِرُ الله اَیْ الله کا اس کے اس کے وہ محض جس کی جان کو ایس چیز کی محبت نے ہلاک کر دیا ہے جس کو تستوں نے اس کے ہاتھوں سے دور کر دیا ہے۔

اور پیشعراس کے قصیدے کا ہے اور ہانع کی جمع کا جمع بانععون اور نخعة دونوں آتی ہیں۔اور عرب کہتے ہیں''قد بنععت کہ نصحی و نفسی ای جھدت کہ'' میں نے اس کے لئے اپنی گھیجت اور اپنی جان پر بادکردی یعنی اس کے لئے بہت کوشش کی۔

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾

''جو چیزیں زمین پر ہیں ہم نے ان کواس کے لئے زینت بنائی ہے تا کہلوگوں کوآ زمائیں کہان میں عمل کے لخاظ ہے کون بہترین ہے''۔ ابن آئی نے کہا لیعن ان میں کون میرے تھم کوزیادہ بجالا نے والا ہے اور فرماں برداری کے کام کون زیادہ کرنے والا ہے۔

﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴾

" بے شک جو پچھاس پر ہے ہم اس کو ضرور گرداور بارہ یارہ کردیں گے"۔

اس پر ہے مرادز مین پر ہے اور جو پچھاس پر ہے فنا ہو جانے والا اور باقی ندر ہے والا ہے۔ اور ریکہ سب کے پلٹ کرآنے کا مقام میری ہی جانب ہے۔ بس میں ہر فضی کواس کے کام کی جزادوں گا۔ لہذا آپ غنخواری نہ کریں اور آپ جو پچھاس میں و پچھے اور سنتے ہیں وہ آپ کے خم کے سبب نہ ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ الصعید کے معنی الارض کے ہیں۔اوراس کی جمع صعد ہے ذو الومۃ نے ایک مریح کی مدالہ ہے مدان کر ترجہ میز کہا ہے

ہرن کے بیچے کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔ گانگہ بِالصَّحٰی تَرْمِی الصَّعِیْدَ بِهِ دَبَّابَةٌ فِی عِظَامِ الرَّاسِ خُرْطُومُ گویاسرکی ہڈیوں میں سرایت کرجائے والی شراب اس کوون چڑھے زمین پرڈال دیتی ہے۔ اس شعراس کے ایک تصیدے کا ہے۔ اور صعید کے معنی رائے کے بھی ہیں۔ چنا نچہ صدیث میں آیا ہے۔ ایک گُمْ وَ الْفَعُودُ دَعَلَی الصَّعُدَاتِ. ''اپنی آپ کوراستوں پر بیٹھے ہے بچاؤ''۔

جس میں صعدات ہے مرادرائے ہیں اور''البحرذ کے معنی اس زمین کے ہیں جو کسی دانے کو ہیں اگاتی اس کی جمع اجراز ہے سنة جرز اور سنون اجراز۔وہ سال جن میں بارش نہ ہواور قحط خفکی اور شدت ہو ذوالرمة نے ایک اونٹ کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔

طَوَى النَّحْزُ وَالْآبُرَازُ مَافِي بُطُونِهَا فَمَا نَقِيَتُ إِلَّا الصَّلُّوعُ الْجُرَا شِعُ

#### حرر ١٠١ مراول مرا

(مہمیز کی) چیجن اور بنجر زمینوں نے (لیعنی ہے آب وگیاہ میدانوں کے سفروں نے )اس کے پبیٹ میں کی تمام چیز وں کو لپیٹ دیا ہے۔ پس بجز ابجرے ہوئے سینہ کی ہڈیوں کے پچھ باقی نہیں رہا ہے۔ میشعراس کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن آخل نے کہا کہاس کے بعداللہ تعالیٰ نے ان قصوں کی خبر دینے کی طرف توجہ فر مائی جس کوانہوں نے چند نوجوا نوں کی حالت کے متعلق دریا فت کیا تھالہٰ ذا فر مایا :

﴿ اَمْهُ حَسِبْتُ اَنَّ اَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴾ ''(اے نخاطب) کیا تو نے سیجھ لیا ہے کہ اصحاب کہف درقیم ہماری آیوں میں سے تعجب کے قابل نتے'۔

لیعنی میری آیتیں جن کو میں نے اپنے بندول پر اپنی جمتیں بنار کھی ہیں۔ان میں ان سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ رقیم وہ نوشتہ ہے جس میں ان کے حالات لکھے گئے تھے۔اس کی جمع رقم ہے۔

= " کویا کہ وہ آ ان پر چڑھ رہا ہے۔ اور راغب اصغبانی بی نے لکھا کہ اس کی اصل صعود بی ہے۔ اور صعود کے معنی بلند مقاموں کی طرف جانے کے جیں۔ جیسے بھرے ہے نکل کرنجہ و تجاز کی طرف جانا۔ انتھی ملخصا و قال الله تعالیٰ اذ قصعدون و لا تلو تون علی احد۔ اس وقت کو یا دکر و جب کرتم بلند ہوں کی جانب چڑھے جاتے تھے اور کسی کوم کر بھی ندو یکھتے تھے۔ و قال الله تعالیٰ الیه یصعد الکلم الطیب۔ اچھی یا تیں اس کی جانب چڑھتی ہیں اور صعدات جو حدیث بیں آیا ہے جس کے معنی رائے کے ہیں۔ اس کی وجرتشمیہ بیں بھی شاید گرد و خبار کا اڑنا مرتظر ہو۔

جرز کے معنی بخرز بین کے بھی ہیں۔ لیکن اصل میں جرز کے معنی قطع کے ہیں چنا نچر راغب اصفہانی نے لکھا ہے۔
قال عزو جل صعیدا جرزا ای منقطع النبات من اصله۔ یعنی اس انفظ کے معنی بخرز بین کے لینے بیں بھی اصلیت منقطع ہونے کی موجود ہے۔ اور صاحب تفییر روح المعانی نے آیے ابرائجت کواگلی آیتوں سے مصل کرنے کے لئے بعضوں کا بی آو النقل کیا ۔
ہے۔ ہم نے زبین پر کی چیزوں کوز بین کے لئے زینت اس لئے بنایا ہے کہ انہیں آز ما کیں اور کا فراوگ ہماری آیتوں کو چھوڈ کر اس جانب مشغول ہو گئے۔ اور ہماراشکر کرنا بھی بھلا بیٹے اور بجائے ایمان کے کفر اختیار کیا تو ہم نے بھی ان کی پرواند کی۔ و انا لجاعلون ابدانہ م جرزا لا سیافکم کما انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا۔ یعنی ہم ان کے جسمول کو تہاری گواروں کے لئے تیمہ بناویں گے جسمول کو تہاری گواروں کے لئے تیمہ بناویں گے جسمول کو تہاری

غرض میں نے صعید اور جرز کے اصلی معنی کی رعایت رکھی ہے۔ اگر چدصا حب کتاب نے جومعنی بتائے ہیں وہ مجمی ایک لحاظ سے قابل تشکیم ہیں۔ لیکن اصلیت اصلیت ہے۔ اگر چہدوسرے معنی محاور نے نیے رہ میں استعمال ہوئے ہیں۔ واللّٰہ اعلم و علمہ اتبم۔ (احمیم حودی)

العجاج نے کہاہے۔

وَ مُسْتَقَر الْمُصْحَفِ الْمَرْقُوم

اور لکھے ہوئے مصحف کی قرارگاہ کو (اس نے دیکھا) یہ بیت اس کے بحر رجز قصیدے کی ہے۔

ابن آملی نے کہا کہ اس کے ہارے میں اللہ تعالی نے قرمایا:

﴿ إِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَلًا فَضَرَبُنَا عَلَى آنَانِهِمُ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَا هُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ آخُصٰى لِمَا لَبِثُوا آمَدًا (ثُوَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمُ بِالْحَقِّ ﴾

''(اس وقت کو یاد کرو) جب چند نو جوانوں نے ایک غار کی جانب پناہ لی۔ پھر کہا۔ اے ہمارے پروردگار جمیں اپنے پاس ہے رحمت عطا فر ما۔ اور ہمارے معالمے بیس ہمارے لئے سیدھی راہ پر ثابت قدمی مہیا فر ما۔ تو ہم نے اس درے بیں چند گنتی کے سالوں تک ان کے کا نوں پر تھیکیاں دیں۔ (یاان کے کا نوں پر پردہ ڈال دیا یعنی ہم نے انہیں بے خبر کردیا) پھر ہم نے ان کواٹھا کر کھڑا کیا تا کہ جانیں کہ اس مدت کو جس میں وہ رہے ان دونوں گروہوں میں ہے کون زیادہ گھر لینے والا ہے۔ پھر القد تعالی نے فر مایا ہم جھے سے کون زیادہ گھر لینے والا ہے۔ ( ایعنی کون زیادہ یا در کھنے والا ہے۔ پھر القد تعالی نے فر مایا ہم ہے تھے سے ان کا اہم واقعہ تھے جمیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی تھے حالات۔

﴿ إِنَّهُمْ فِتِيَّةً آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدَّى ﴾

'' وہ چندنو جوان تھے جواپنے پروردگار پرایمان لائے تھے اور راست روی میں ہم نے انہیں اور بڑھا دیا تھا''۔

﴿ وَ رَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبَّنَا رَبُّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ لَنَ تَدْعُو مِن دُوبِهِ إِلَهَا لَقَدُ قُلْدًا أَنَّا شَطَطًا ﴾ لَقَدُ قُلْدًا أَنَّا شَطَطًا ﴾

"اورہم نے ان کے دلوں کومضبوط بنا دیا جب وہ (مستعد ہوکر) کھڑے ہو گئے ۔ تو انہوں نے کہا ہمارا پالنے والا تو وہ ہے جوز مین اور آسانوں کا پر وردگار ہے۔ اس کوچھوڑ کرہم کسی اور معبود سے ہرگز استدعانہ کریں گے اگر ایسا کیا تو بے شبہہ ہم نے (حق سے ) دور کی بات کہی "۔

یعنی انہوں نے میرے ساتھ کسی کوشر کیے نہیں کیا۔ جس طرح تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسی چیزوں کوشر یک بنار کھا ہے جس کے متعلق تمہیں کو ئی علم نہیں ۔

ابن ہشام نے کہا کہ شطط کے معنی غلواور حق ہے تجاوز کرنے کے ہیں بن قبیس بن تعلیۃ ہیں کے آتشی

نے کہا ہے۔

لَا يَنْتَهُوْنَ وَلَا يَنْهِى ذَوِى شَطِطٍ كَالطَّعْنِ يَذُهَبُ فِيْهِ الزَّيْتُ وَالْعُتُلُ حَلَّ عَنْهُوْنَ مَلْطِ كَالطَّعْنِ يَذُهَبُ فِيْهِ الزَّيْتُ وَالْعُتُلُ حَلَّ سَيْحِيوَلَ كَالْعِيارَ ثَمَ حَلَّ سَيْحِيوَلَ كَالْعِيارَ ثَمَ عَلَى الْمُنْفِيلِ وَلَا اللهِ الْحَمْلِ عَلَى اللهِ الْمُنْفِيلِ وَلَوْلَ عَالْمُنِيلِ وَلَوْلَ عَالِمَ مِن عَلَى الْمُنْفِيلِ وَلُولَ عَالِمَ مِن عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

بیشعراس کے تصیدے کا ہے۔

﴿ هَولاءِ قُومُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِمِ آلِهَةً لُّولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيْنٍ ﴾

''ہماری تو م کی حالت بہ ہے کہ انہوں نے اس (خدا) کو چھوڑ کر بہت کے معبودینار کھے ہیں۔ ووان کے متعلق کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں ہیں کرتے''۔

ابن آخَلَ نَهُ اللّهُ مَمْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلّا اللهَ فَأُووا إِلَى ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلّا اللهَ فَأُووا إِلَى الْكَهُفِ يَنْشُرُلُكُمْ رَبَّكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِنْ كُمْ مِنْ اللّهَ فَأُووا إِلَى اللّهَ فَاوَوْ إِلَى اللّهُ فَاوَوْ إِلَى اللّهُ فَاوَوْ إِلَى اللّهُ فَاوَوْ إِلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَمْرِكُمْ مِنْ اللّهُ مَالُومِ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالُولُومُ مَنْ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَالِكُومُ مِنْ اللّهُ مَالِكُومُ مَا مُنْ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالِكُومُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَالمُولُومُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ

'' پن کون زیادہ ظالم ہے اس مخص ہے جس نے القد پر جمو نے الزام لگائے اور جب تم نے ان سے اور ان چیز وں ہے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پر ستش کرتے ہیں کنارہ کشی کر لی ہے ۔ تو کسی در سے جس سر چھیا لوتمہارا پر وردگارا پی رحمت تمہارے لئے پھیلا دے گا۔ اور تمہارے لئے تمہارے کا میں آسانی مہیا کروے گا۔ اور (اے مخاطب) تو دیکھے گا کہ جب سورج لگائی ہے تو انہیں با کمیں مان کے در ہے کو سیدھی جانب چھوڑ کر جھکتا ہوا چلا جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہوتا ہے تو انہیں با کمیں جانب چھوڑ کر کتر اتا جاتا ہے۔ اور وہ ہیں کہ اس در سے کے وسیع جھے جس ہیں' ۔

ابن ہشام نے کہا کہ تزاور کے معنی تمیل کے ہیں۔جوز ور سے متعبق ہے بینی کتر اتا ہے۔انحراف کرتا ہے۔امروُ القیس بن حجرنے کہا ہے۔

 مرت این بشام ب صداق ل

ہے کترائے (اور)اس رفتار کے اختیار کرنے سے حلے حوالے کر ہے۔ بیشعراس کے ایک قصیدے کا ہے۔ (ابوالزحف الکلیمی ایک شہر کی حالت بیان کرتے ہوئے

جَابُ الْمُنَدِّي عَنْ هَوَانَا أَزْوَرٌ يُنْضِى الْمَطَايَا خِمْسُهُ الْعَشَنْزَرُ اس شہر کے اونٹوں کے چرنے کی زمین سخت ہے ہماری خواہشوں سے کتراتی ہے۔ (لیعنی ہارے فطری مطالبوں کو بورانہیں کرسکتی ) یا نچے روز میں ایک وقت یانی پلانے کی سخت حالت اونٹوں کو د بلا کر دیتی ہے۔

یہ دونوں بیٹیں اس کے ایک بحر برخ کے قعید ہے کی ہیں۔

تقرضهم ذات الشمال كمعنى تجاوز هم وتتركهم عن شمالها ليني البين إلى ياكيل جانب چھوڑ کران ہے آ گے بڑھ جانا ہے۔ ذوالرمۃ نے کہا ہے۔

إِلَى ظُعُنِ يَقُرِضُنَ أَقُوازَ مُشْرِفٍ شِمَالًا وَعَنْ آيْمَانِهِنَّ الْفَوَارِسُ (میرامیلان ہے) ان ہودہ کے ہوئے اونٹول کی جانب جوریت کے بڑے بڑے اور بلند شلے اپنے پاکیں بازوجھوڑ کر کتر اتے چلے جاتے ہیں۔اوران کے سیدھے بازوبھی ریت کے شلے ہوتے ہیں۔

اور بہ بیت اس کے ایک تعبیدے کی ہے۔

الفجوة كمعنى السعة يعنى كشاوكى كے ہیں۔اس كى جمع الفجار ہے۔شاعرنے كہاہے۔ ٱلْبَسْتَ قَوْمَكَ مَخْزَاةً وَمَنْقَصَةً حَتَّى ٱبِيْحُوا وَخَلُّوا فَجُوَةَ الدَّار تونے اپنی قوم کورسوائی اورعیب کا لباس بہنا دیا (بعنی تونے انہیں رسوا کر دیا) یہاں تک کہ ہر مخف انہیں اپنے نضرف کے لئے جا ئز سمجھنے لگا۔اور انہوں نے اپنے گھروں کے وسیع معنوں کو حصوژ دیا۔

﴿ وَلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ ﴾ "وووالله كانشانول من عالينشاني ب"-

یعنی ان لوگوں پر جمت ثابت کرنے کے لئے جواہل کتاب میں سے ہیں اور ان کے بیر طالات جانتے ہیں اور جنہوں نے آپ کی نبوت کی سیائی کے دریافت کرنے اور کفارنے جوخبر دی تھی اس کی محقیق' کے لئے ان کا فروں کوان اصحاب کہف کے متعلق آپ سے ان سوالات کا تھا۔

﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يَضْلِلُ فَلَنْ تَجِدَلَةٌ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ وَكُلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ﴾ '' جس کوالشراہ پر لگا دے وی ہراہت یا فتہ ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے۔ تو تو اس کے لئے کوئی سر پرست اورکوئی را ہنمانہ یائے گائم لوگ انہیں جا گیا سجھتے ہوحالا نکہ وہ سور ہے ہیں۔

اورہم انہیں سیدھی اور بائیں (طرف) کو پلٹاتے رہتے ہیں۔اوران کا کتااہیے دونوں ہاتھ بھیلائے ہوئے محن میں یا چو کھٹ پریا در وازے میں ہے''۔

این مشام نے کہا۔ الوصید کے معنی الباب لیعنی دروازے کے ہیں عیسی نے جس کا تام عبیدین وہب تھا کہا ہے۔

بَارُضِ فُلَاةٍ لَا يُسَدُّ وَصِيدُهَا عَلَى وَمَعْرُوفِي بِهَا غَيْرُ مُنكر (بیواقعہ) ایک ہے آب و گیاہ جنگل کا ہے جس کا دروازہ مجھ پر بندنہیں کیا جاتا ( یعنی وہاں جانے ہے مجھے کوئی نہیں روکتا) اور جہاں میری نیکی مشہور ہے'۔ سيبيتاس كابيات شكى بـ

اوروصید کے معنی فناء لین صحن کے بھی ہیں اس کی جمع وصائد اور وصد اور وصد ان اور اُصد اور

﴿ لَوَاطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّلْمُلِنْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (إِلَى قَوْلِهِ) قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِ هُمِ (اهل السلطان والملك منهم) لَنَتَخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا - سَيَعُولُونَ ثَلْثَةً سَهُ قَالَ مُوهِ كُلْبِهِمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِنَّتِهِمْ مَا يَعْلَبُهُمْ أَلَّا قَلِيلٌ فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ أَلَّا مِرَاءً ظاهرًا ﴾

''اگرتوانبیں اوپر ہے دیکھ لے توان کے پاس ہے پیٹے پھیر کر بھاگ جائے گااوران ہے دعب ز وہ ہوجائے گا (اس کے فرمان) جن لوگوں نے ان کے معاملوں پرغلبہ یالیا تھا انہوں نے کہا' ( تک )۔(اس ہے مرادان میں کے وہ لوگ ہیں جنہیں سلطنت وحکومت حاصل تھی ) ہم ان بر مبحد بنالیں گے۔ عنقریب بیلوگ کہیں گے کہ وہ تمن ہیں اور ان میں چوتھا ان کا کتا ہے۔ اور (بعنی کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں اور ان کا چھٹا ان کا کتا ہے۔ بے ویچھے سنگ باری (بعنی انہیں اس کے متعلق بچوعلم نہیں) اور کہیں گے کہ وہ سات ہیں۔ اور ان کا آٹھواں ان کا کتا ہے (اے نبی کہہ دے میرا پرور دگار ان کی تعداد کوخوب جانتا ہے۔ انہیں چندلوگوں کے سوا کو کئی نہیں جانتا ہے۔ انہیں چندلوگوں کے سوا کو کئی نہیں جانتا ہے۔ انہیں جندلوگوں کے سوا کو کئی نہیں جانتا ہے۔ انہیں خدا ہی برتری جنانے کی کوشش نہ کر۔ بینی اپنی برتری جنانے کی کوشش نہ کر ''۔

﴿ وَلاَ تُسْتُفْتِ فِيهِمْ مِنهِمْ أَحَدًا ﴾

''اور ندان کے بارے میں ان لوگوں میں ہے کسی ہے پچھددریا فت کر کیونکہ انہیں ان کے متعلق کوئی علم نہیں''۔

﴿ وَلاَ تَكُولَنَّ لِشَيْءِ إِنِّى فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذَكُرُ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى اَنْ يَهْدِيدِنِي رَبِّي لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ﴾

"اورانشا والله (کے) بغیر ہرگز کسی چیز کے متعلق (کیجو) نہ کہنا کہ بیں اے کل ضرور کروں گا۔
اور جب بھی تو (انشاء اللہ کہنا) بعول جائے تو (جب یاد آ جائے) اپنے پروردگار کو یاد کر
لے (بعنی انشاء اللہ کہہ لے) اور کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے زیادہ حق سے قریب
راستے کی جانب میری رہنمائی فرمائے گا"۔

یعنی الیں چیز کی نسبت جس کے متعلق بیاوگ تھے ہے پوچیس ایسا نہ کہنا جس طرح تو نے (بغیرانشاء اللہ کیے کے ) کہد دیا تھا کہ جس تہمیں اس کے متعلق کل خبر دوں گا۔ اور جب بھی تو بھول جائے تو اپ پروردگارکو یا دکرلیا کر۔اوراللہ تعالیٰ کے اراد ہے کی صورتوں کو اس سے علیٰجد ہ کردیا کر اور بید کہد دیا کرامید ہے کہ جس چیز کے متعلق تم نے جھے سوال کیا ہے۔ اس سے بہتر راہ ہدایت جھے میرا پروردگار بتا دے گا۔
کی جس چیز کے متعلق تم نے جھے سے سوال کیا ہے۔ اس سے بہتر راہ ہدایت جھے میرا پروردگار بتا دے گا۔
کی جک تو نہیں جانیا کہ اس معالمے ہیں ہی کیا کرنے والا ہوں۔

﴿ وَلَبِثُوا فِي كَهْنِهِمْ ثَلْثَمِانَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾

''(وہ کہیں گے کہ) وہ اپنے درے میں تین سوسال رہے ادر انہوں نے اس پرنو کی زیادتی کی۔ بینی قریب میں وہ لوگ ایسا کہیں ہے''۔

﴿ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ أَبْصِرُ بِمِ وَ أَسْمِعُ مَالَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلَا يُشْرِكُ فِي مُكَلِمِ أَحَدًا ﴾ وَلَيْ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾

''کہہ دے۔ کہ اللہ اس (حالت یا مدت) کو زیادہ جاننے والا ہے جس میں وہ لوگ رہے۔ آسانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں اس کی ملک ہیں وہ انہیں خوب دیکھیا سنتا ہے۔اس کے سوائے ان کا کوئی سر پرست نہیں ہے۔اور نہ اس کے تھم میں کوئی دخل دیتا ہے''۔

یعن جن چیزوں کے متعلق ان لوگوں نے بچھ سے بوچھا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی اس سے فی نہیں ہے۔ اوراس سیاح شخص کی نسبت جن کے متعلق انہوں نے آپ سے بوچھا تھا فر مایا:

﴿ وَ يَسْأَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلُ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْكَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ سَبًّا فَآتِبَعَ سَبًّا ﴾

''اورلوگ تجھ سے ذوالقرنین کے متعلق دریا فت کرتے ہیں تو کہہ دے ابھی میں تہہیں اس کا حال پڑھ کر سنا تا ہوں ہم نے اسے زمین میں افتد ار دیا تھا اور ہر چیز کے ذریعے اس کو دے دیے تھے پس وہ ایک ذریعے کے چیچے ہوئیا''۔

یہاں تک کدان کے حالات کو آخر تک فرمادیا اور ذوالقر نین کے حالات یہ ہتے کہ ان کوالیں چیزیں دی گئی تغییں جوان کے سواکسی کونبیں دی گئیں اور انہیں وسیج اسباب دیے گئے تتے یہاں تک کہ وہ زبین کے مشرقی اور مغربی شہروں تک پہنچ گئے۔ کسی ایسی سرز مین پر انہوں نے قدم نہیں رکھا جس کے رہنے والوں پر ان کا تسلط ندہو گیا ہو۔ جس سرز مین پر انہوں نے قدم رکھا اس کے رہنے والوں پر تسلط حاصل کر لیا یہاں تک کہ مشرق ومغرب کے ان مقاموں تک وہ پہنچ گئے جس کے بیجھے تلوق خدا میں سے کوئی چیز نہتی۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے حالات بیان کرنے والے ایک مخص نے عجمیوں سے ان علوم کی روایت بیان کی جن کو انہوں نے ورثے میں پایا تھا کہ ذوالقر نین مصر والوں میں کے ایک صاحب تھے جن کا نام مرزبان این مرزندالیونانی تھا جو یونان بن یافیف بن نوح کی اولا و میں سے تھے۔

ابن این این این این این این این بیان کی ہے اور وہ ایسے خص سے جنہوں نے رسول الله من این کی محبت پائی تھی کہرسول الله من این کے متعلق پوچھا میا الله من کے متعلق پوچھا میا تو آپ نے قرمایا:

ملك مسح الارض من تحتها بالاسباب.

لے سبیلی نے ان کا نام مرز لی زائے معجمہ سے اور ان کے والد کا مرذ تبدذ ال مفتوحہ سے لکھا ہے اور بہت پچھوا ختلا فات اس میں بتاہتے ہیں جوجا ہے تفصیل وہاں دیکھے۔(احرمحمودی)

"وہ ایک بادشاہ (یا فرشتہ) تھا) جس نے اسباب کے ذریعے زمین کوینچے ہے اس کی پیایش کی تھی یاز مین کوینچے سے چھوا تھا"۔

اور خالد نے بینجی کہا کہ عمر بن الخطاب شدوز نے ایک شخص کو''اے ذوالقر نین'' پکارتے سنا تو فرمایا۔ یا اللہ عیب پوشی! انبیاء کے نام رکھنے ہے تم لوگوں کی تسلی نہ ہوئی کہتم نے زبروسی فرشنوں کے بھی نام رکھ لئے۔ ب

ابن الحق نے کہا کہ ابن عباس کی روایت مجھ سے بیان کی گئی ہے کہ جب رسول الله مُخَالِیْزُ الله یہ تخریف الله مُخالِیْزُ الله یہ تخریف الله کا ایک تخریف اللہ یہ تخریف کے دیا بی کیا گیا ہے۔

ہے' پرغور بھی کیا ہے۔ اس سے تمہارارو کے تخن ہماری جانب ہے یا اپنی قوم کی بنب بلکہ عام ہے ) انہوں نے کہا ہے۔ (بعین میرارو کے تخن نہ خاص تمہاری جانب ہے نہ خاص اپنی قوم کی جانب بلکہ عام ہے ) انہوں نے کہا تم اس کتاب میں جو تمہارے پاس آئی ہے پڑھتے ہو کہ'' ہمیں تو رات دی گئی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے'' فررسول الله مُؤالِیْنَا فی فی ایک ایک ہیا :

إِنَّهَا فِي عِلْمِ اللَّهِ قَلِيلٌ وَعِنْدَكُمْ فِي ذَلِكَ مَا يَكُفِينَكُمْ لَوْ أَقَمْنُمُوهُ.

''الله کے علم (کے مقالبے) بیں تو وہ بھی تھوڑی ہی ہے اور تہبارے پاس اس میں سے صرف ای قدر ہے جوتمہارے لئے کا فی ہوا گرتم نے اس کوسید ھار کھایا اس پر ہینتگی کی''۔

(ابن آخق نے ) کہا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جوانہوں نے آپ سے دریافت کیا تھا آپ برنا زل فرمایا:

﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَقْدِةٍ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتُ كَلِمُاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ﴾

'' درخت کی شم میں ہے جو جو چیز زمین میں ہے اگر دو (سب چیزیں) قلم بن جا کیں اور سمندر
اس کے لئے روشنائی اور اس کے بعد اور سات مندر (اس مداد کی الداد کے لئے) ہوں
تو (بھی) اللہ تعالیٰ کی با تیمن فتم نہ ہوں ہے شک اللہ بڑے غلبے والا اور محکمت والا ہے''۔
لیمن تو رات بھی اس خدائی (وسیع) علم میں کا ایک حصہ ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ سے جواپنے فائدے کے لئے مطالبے کئے بتھے کہ پہاڑوں کو چلایا جائے یاز بین کوککڑے ککڑے کر دیا جائے یا ان کے باپ دا دا بیں سے جولوگ مریکے اور گزر چکے ہیں انہیں زندہ کیا جائے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ پر (بیرآیت) نازل فرمائی:

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْ آنًا سُهِرَتُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْكَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلْهِ الْكَمْرُ جَبِيْمًا ﴾

''اگر کوئی قرآن ایبا ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا گیا ہوتا یا اس کے ذریعے سے زمین کے فکڑ سے بکٹر سے کئے ہوتے یا اس کے ذریعے مردول سے بات کرائی گئی ہوتی (تو اس قرآن سے بھی ایسے تمام کام لئے جاتے کی معالمہ ایبانہیں ہے) بلکہ حکومت سب کی سب اللہ (بی) کی ہے''۔

لینی ان میں سے کوئی بات (بھی) نہیں ہوسکتی جب تک میں نہ چا ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کی ذات کے لئے بعض چیزوں کے حاصل کر لینے کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنے لئے باغات محلات اور فزانے حاصل کر لین اور اپنے ساتھ ایک فرشتے کولائیں کہ آپ جو پچھ کہیں وہ آپ کی تقمد این کرے اور آپ کی مدافعت کرے تو اللہ تھا لی نے ان کے اقوال آپ برناز ل فریائے:

﴿ وَ قَالُوا مَا لِهِٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِي فِي الْاَسُواقِ لُولَا الْزِلَ اللهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَةً نَذِيْرًا أَوْ يَلْعَى اللهِ كُنْزُ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ اللهَ مَعَةً نَذِيْرًا أَوْ يَلْعَى اللهِ كُنْزُ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَاكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ الظَّالِمُونَ انْ تَتَبِعُونَ اللهِ كُنْزُ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً يَاكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَبِعُونَ اللهِ كُنْزُ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً وَاللهِ اللهِ عَنْدُوا فَلَا يَسْتَطِلُهُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ اللّهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْدُوا لَكَ الْأَمْعَالَ فَضَلُوا فَلاَ يَسْتَطِلُهُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ اللّهِ مِنْ اللهِ عَلَى الطّعَالِمُونَ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ اللهُ عَنْدًا وَاللّهُ اللهُ عَنْدًا لَا لَا لَهُ عَنْدًا فِي اللّهُ عَلَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْدًا فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدًا فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدًا فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدًا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْدًا لِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلًا عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدًا لَهُ اللّهُ عَلَيْدًا لَا لَهُ عَنْدًا لَهُ عَنْدًا لَا لَكُ عَيْدًا لِنْ عَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا لَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدًا عَلَا لَا لَا عَلَا لَا لَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

"اورانہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چانا پھرتا ہے اس کی جانب کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ (لوگوں کو) ڈرانے والا ہوتا یا اس کی جانب کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ (لوگوں کو) ڈرانے والا ہوتا یا اس کے لئے کوئی باغ ہوتا کہ دہ اس میں سے کھاتا اور ظالموں نے تو کہ دیا کہ (لوگو!) تم تو ایک سے زدہ مختص کی پیروی کرتے ہو۔ دیجے تو اانہوں نے ظالموں نے تو کہ دیا کہ (لوگو!) تم تو ایک سے زدہ مختص کی پیروی کرتے ہو۔ دیجے تو اانہوں نے

تیرے لئے کیسی کیسی مثالیں دیں۔ پھروہ ایسے گمراہ ہوئے کہ کسی راہ (پرچینے) کی وہ سکت نہیں رکھتے۔ برکت والی ہے وہ ذات جواگر چاہے تو اس ہے بہت اچھی چیزیں تیرے لئے مہیا کردئ'۔ لیعنی ایسے بہترین حالات مہیا کر دیے جو بازاروں میں چلنے اور معاش تلاش کرنے اور ان باغوں ہے جن کے پنچے سے نہریں بہتی ہوں اور تیرے لئے محلات بنا دینے سے بہتر ہوں اور آپ پراسی بارے ہیں ان کاریے تول نازل فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ يَمْشُونَ فِي الْاَسْوَاقِ وَ جَعَلْنَا يَعْضَكُمُ لِيَغْضِ فِتْنَةً اتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ يَضِيْرًا ﴾

'' ہم نے بچھے سے پہلے رسولوں کونہیں بھیجا گروہ بھی کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلا پھرا کرتے تھے اور ہم نے تم میں کے بعضوں کو بعضوں کے لئے بلا بنا دیا ہے کیاتم (ہماری بنائی ہوئی اس بلا پر)صبر کروگے یے تبہارا پروردگارتو دیکھنے والا ہے ہی''۔

یعنی میں نےتم میں کے بعض کو بعضوں کے لئے بلااس لئے بنایا ہے کہتم صبر کروا درا گرمیں جا ہتا کہ تمام دنیا کواپنے رسولوں کے ساتھ ایسا کردوں کہ وہ مخالفت نہ کریں تو کردیتا۔

اورعبدالله بن ابی امیدنے جو کہاتھااس کے متعلق آپ پر (بید) نازل فرمایا:

﴿ وَ قَالُوا لَنُ نُومِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَا مِنَ الْكَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ
فَتُفَجِّرَ الْكَلْهَارَخِلَالَهَا تَغْجِيرًا أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَفُتُ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرُقَى فِي السَّمَاءِ وَ لَنْ تُومِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا
كَتَابًا نَقْرَوْهُ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّي مَلَ كُنْتُ إِلَا بَشَرًا رَسُولًا ﴾

''اورانہوں نے کہا کہ ہم ُتو ہجھ پر ہرگز ایمان نہ لا کیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لئے زمین میں سے چشے جاری کروے یا تیرے لئے محجوروں اورانگوروں کا کوئی باغ ہواور پھر تو اس میں بہت سے چشے بہا دے یا جس طرح تو نے دعویٰ کیا ہے آسان کوئکڑے ککڑے کرکے (بطور عذاب کے) ہم پرگرا دے ۔ یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے یا تیرے لئے کوئی سنہری مکان بن جائے یا تو آسان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہ لا کیں شہری مکان بن جائے یا تو آسان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہ لا کیں گئے بہاں تک کہ تو ہم پرایک کتاب اتار لائے کہ ہم اسے پڑھیں ۔ تو کہددے کہ میر اپر وردگار تو (ہرتم کی مجبوری سے) پاک ہے (وہ جو چاہے کرسکتا ہے گر) کیا میں بشر اور رسول کے سوال کے موال کی ہوں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بنبوع اس پانی کو کہتے ہیں جوز مین وغیرہ سے البے اور اس کی جمع بنابیع ہے۔ابن ہرمة نے جس کا نام ابراہیم بن عبدالقمر ک ہے کہا ہے۔

وَإِذَا هَوَفُتَ بِكُلِ دَارٍ عَبْرَةً أَوْ الشَّنُونُ وَدَمْعُكَ الْيَنْبُوعُ الْمَنْوُنُ وَدَمْعُكَ الْيَنْبُوعُ الْمَنْوُنُ وَدَمْعُكَ الْيَنْبُوعُ الْمَنْوُنُ وَدَمْعُكَ الْيَنْبُوعُ الْمَنْوُنُ وَكُمُ عِلَى الْمَنْوُنُ وَكُمُ عِلَى الْمَنْوُنُ وَكُمُ عِلَى الْمَنْوَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ

یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے اور کسف کے معنی عذاب کے نکڑوں کے بیں اس کا واحد کسفۃ ہے۔ سدر ۃ اور سدر کی طرح اور وہ کسف کا واحد بھی ہے اور قبیل کے وہی معنی بیں جو مقابلہ کے بیں۔ مقابلۃ و معامنۃ ایک ہی معنی میں کہا جاتا ہے اس کے معنی وہی بیں جو'' یا تینی ہے الفذاب قبلاً '' کے بیں۔ بین عیا تا آ تکھوں کے سامنے رو برو۔ ابوعبیدہ نے اعثی بن قیس بن تقبید کا یہ شعر مجھے بنایا:

اصالِ معنی میں میں میں میں تیو وا بیمنیل اس کے معنی وہی ہیں اس کے سرائی یک تیو تیا اللہ بن میں تم سے کرنے میں بیش قدمی کرتا ہوں تا کہتم بھی اس کے سے (سلوک) کے اہل بن میں تم سے کرنے میں بیش قدمی کرتا ہوں تا کہتم بھی اس کے سے (سلوک) کے اہل بن میں میں اس

یعن ملے کے تیار ہوجاؤ جس طرح حالمہ کی چی نکار کے وقت اس کی قابلہ اس کے لئے آسانی ہیدا

کردیتی ہے۔قابلہ کوای لئے قابلہ کہاجا تا ہے کہ وہ حالمہ کے ردیر وہوتی ہے یااس لئے کہ وہ اس کے بھی

گفیل اور ضام ن ہوتی ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے۔ اور قبیل کے معنی جماعت کے بھی

ہیں۔ جس کی جع قبل ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔ ' وَحَشَوْنَا عَلَيْهِمْ کُلَّ حَبَیْ وَ فَبُلاً ''ہر چیز کو

جماعت جماعت بنا کرہم نے ان کے پاس پیش کردیا۔ پس قبل قبیل کی جع ہے۔ جیسے بل سبل کی اور سر رسریر

کی اور قبیل کی اور قبیل کا لفظ کہاوت میں بھی استعال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ' مَا یُعُونُ فَیْدِیلًا مِنْ

ذیدین ''وہ فیض آنے والے اور جانے والے ہی تیز نہیں کرتا۔ کیت بن زیدنے کہا ہے۔

ذیدین ''وہ فیض آنے والے اور جانے والے ہی تیز نہیں کرتا۔ کیت بن زیدنے کہا ہے۔

ذیدین ''وہ فیض آنے والے اور جانے والے ہی تیز نہیں کرتا۔ کیت بن زیدنے کہا ہے۔

ذیدین ''وہ فیض آنے والے اور جانے والے ہی تیز نہیں کرتا۔ کیت بن زیدنے کہا ہے۔

دیدین ''وہ فیض آنے والے اور جانے والے ہی تیز نہیں کرتا۔ کیت بن زید نے کہا ہے۔

دیدین ''وہ فیض آنے والے اور جانے والے ہی تیز نہیں کرتا۔ کیت بن زید نے کہا ہے۔

دیدین ''وہ فیض آنے والے اور جانے والے ہی تیز نہیں کرتا۔ کیت بن زید نے کہا ہے۔

دیدین ''وہ فیض آنے والے اور جانے والے ہی تیز نہیں کرتا۔ کیت بن زید نے کہا ہے۔

تَفَرَّقَتِ الْأُمُورُ بِوَجْهَتَيْهِمْ فَمَا عَرَفُو الدَّبِيْنَ مِنَ الْقَبِيْلِ معالِم الدَّبِيْنَ مِنَ الْقَبِيْلِ معالِم (ادهرادهر)ان كى دونوں جانبائے ہيل گئے كه وه آئے والے اور جائے والے كونه

پېچان سکے۔

ادریہ بیت اس کے تعیدے ک ہے۔

کہا جاتا ہے کہ شاعر کی مراداس دہیر دقبیل ہے رس کا بٹنا ہے جوری ہاتھ کی جانب (بینی اوپر کی طرف) بٹی جائے اس کو دہیر کہتے ہیں اور بیاس اور جوالگیوں کی جانب بٹی جائے اس کو دہیر کہتے ہیں اور بیاس اقبال وا دبار ہے۔ مشتق ہے جس کا ذکر ہیں نے کر دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد تنظیم کی بافت ہے۔ جب زانو کی جانب بٹی جائے تو وہ وہیر کہلاتی ہے اور قبیل کے معنی آ دمی کے جانب بٹی جائے تو وہ وہیر کہلاتی ہے اور قبیل کے معنی آ دمی کے قبیلے کے بھی ہیں اور زخر ف کے معنی مزین بالذہب یعنی طلائی۔ بھی ہیں اور زخر ف کے معنی ذہب کے ہیں۔ یعنی سونا اور مزخر ف کے معنی مزین بالذہب یعنی طلائی۔ بھی جی اس کے جیں۔ یعنی سونا اور مزخر ف کے معنی مزین بالذہب یعنی طلائی۔ بھی جی ہے۔

مِنْ ظُلَلٍ آمُسُی تَخَالُ الْمَصْحَفَا رُسُوْمَهٔ وَالْمُذْهَبَ الْمُزَخُوفَا اس كَفَنْدُركِ سنبرى اورطلا كارتقش ونگارشام كے وقت مصحف كے ہے معلوم ہوتے ہیں۔ اور بید دونوں بیتیں اس كے بحر رجز كے ایک قصیدے كی ہیں اور ہرزیئت والی چیز كوبھی مزخرف كہا جاتا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ جمیں بی خبر پنجی ہے کہ جہیں بمامہ کا رہنے والا کو کی شخص تعلیم دیتا ہے جس کا نام رحمٰن ہے۔ ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے متعلق اس نے آپ پر وحی نازل فر مائی۔

﴿ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي آمَةٍ قَلَ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا آمَدُ لِتَتَلُو عَلَيْهِمُ الّذِي آوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُدُ يَكُولُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَ كُلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾

"ای طرح ہم نے تجے ایسی قوم ہیں ہم جا ہے جس سے پہلے بہت ی قومی گزرچکی ہیں۔ تا کہ تو ان کووہ چیزیں پڑھ کرسنا ہے جن کی وق ہم نے تیری جانب کی ہے حالانکہ وہ رحمٰن کا انکار کرتے ہیں (اے نبی) کہدوے کہ وہ تو میر ایروردگار ہے۔ اس کے سواتو کوئی معبود ہی نہیں ہیں نے اس پر ہمروسا کیا ہے اورای کی جانب لوث کر جانا ہے'۔

اور مردود خدا ابوجہل بن ہشام کی باتوں اور جواس نے آپ کے ساتھ ارادہ کیا تھا اس کے متعلق آپ پراتارا:

﴿ ارَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ارَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ اَمَرَ بِالتَّقُواى ارَأَيْتَ اِنْ

لے طبطاوی نے لکھا ہے کہ اس کومشطور الرجز ہے لیا جائے تو دو بیتیں ہوسکتی ہیں ور نہ دونوں مصرع مل کربیت ایک ہی ہے۔(احیرمحمودی)

كَذَّبَ وَتَوَلَّى آلَهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرْى كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيةِ نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدُءُ نَادِيهُ سَنَدُءُ الزَّبَانِيَّةُ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ ﴾

''کیا تو نے اس شخص کے متعلق غور کیا ہے۔ جوروکتا ہے ایک بند کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔

کیا تو نے غور کیا ہے کہ اگر وہ سید ھی راہ پر ہوتایا (اس نے پر ہیزگاری کا تھم دیا ہوتا (تو کس قدر

بہتر ہوتا۔ اے مخاطب ذرا) تو بیتو بتا کہ اگر اس نے جھٹلا یا اور روگر دانی کی تو کیا وہ (بیہ بات

بھی) نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ ایو نہیں باز آیا تو ہم ضرور اس کی پیٹانی کے بال

پکڑ کر تختی سے کھینچیں گے وہ بیٹانی جو جھوٹی (اور) خطاکار ہے۔ تو اس کو جا ہے کہ وہ اپنی مجلس

پکڑ کر تختی سے کھینچیں گے وہ بیٹانی جو جھوٹی (اور) خطاکار ہے۔ تو اس کو جا ہے کہ وہ اپنی مجلس

(والوں) کو پکار لے اور ہم (بھی) زبانیہ (دوزخ کے شخطین) کو بلائیں گے۔ (پھر وہ دیکھے

کہ غالب کون رہتا ہے )۔ خبر دار (اے میرے بندے) اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور

ابن ہشام نے کہا۔ لنسفعا کے معنی لنجذ بن اور لنا خذن کے ہیں۔ یعنی ہم ضرور پکڑیں گے اور کھینچیں گے۔شاعرنے کہاہے۔

قُوْمٌ إِذَا سَمِعُوا الصَّرَاخَ رَآيَتَهُمْ مِنْ بَيْنِ مُلْجِمِ مُهْدِمُ آوُ سَافِعِ وَهُولُولَ كَدرميان وه لوگ ايسے بيل كه جب انہوں نے كئ فريادكي آوازئ تو تو ديجھے گاوه دوحالتوں كے درميان بول گے اپنے بچھيرے كولگام دے رہے بول گے يااس كى ايال پكڑ ہوئے۔ لينى فورى المداد كے لئے يا تو ايال كے بال پكڑ كرسوار بوجائيں گے يالگام چڑھاكر بغيرزين كے فوراً تكل جائيں گے۔

اور نا دی کے معنی اس مجلس کے ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے اور اپنے معاملوں کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ﴾

'' متم اپنی مجلسوں میں برے کا موں کے مرتکب ہوتے ہوا ورندی کے بھی یہی معنی ہیں''۔۔ میں میں میں میں برے کا موں کے مرتکب ہوتے ہوا ورندی کے بھی یہی معنی ہیں''۔۔

عبیدالا برس نے کہا ہے۔

اِذْهَبُ اِلَيْكَ فَالِنَّى مِنْ بَنِيْ اَسَدٍ اَهْلِ النَّدِيِّ وَ اَهْلِ الْجُوْدِ وَالنَّادِيُ الْمُورِدِ وَالنَّادِيُ اللهِ الْمُورِدِ وَالنَّادِيُ اللهِ الْمُورِدِ وَالنَّادِيُ اللهِ اللهِ مِن بَعْ بوكر اللهِ اللهِ مِن بَعْ بوكر اللهِ اللهِ مِن بَعْ بوكر مثورول مِن بَعْ اللهِ مِن بَعْ بوكر مثورول مِن كَا مِن بع بين مِن بع بوكر مثورول مِن كام كرتے والے بين -

اورالله تعالى كى كتاب ميس ب

" وَ أَحْسَنُ لَدِينًا" ووجلس كافاظ به بهترين باوراس كى جمع انديه بفر ما تاب \_ "فَلْيَدُ عُ (اهل) فَادِيَةُ "لس ما ب كرووا في مجلس (والول) كويكار \_ جس طرح فرمايا:

"وَ اسْنَلِ الْفَرْيَة " لَبْتَى (والول) سے بوچید-مراد الل قریبه یعنی بنتی والے ہیں۔ بی سعد بن زید

منا ة بن تميم كے شاعر ليملامة بن جندل نے كہا ہے۔

یَوْمَانِ یَوْمُ مَقَامَاتٍ وَاَنْدِیَةٍ وَیَوْمُ سَیْرِ اِلَی الْاَعْدَاءِ قَاوِیْب دن دوطرح کے ہوتے ہیں۔ایک دن تو مقام کرنے اور مجلسوں میں ہیٹنے کا ہوتا ہے اور ایک دن دشمنوں کی جانب (حملہ کرنے کے لئے) چلنے اور ساراون چلنے رہے کا ہوتا ہے۔ یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

كيت بن زيدنے كهاہ۔

لَا مَهَاذِیْرِ فِی النَّدِیِّ مَکَانی روّلَا مُصْمِیْن بِالْافْحَامِ وَلَا مُصْمِیْن بِالْافْحَامِ وَلَا مُصْمِیْن بِالْافْحَامِ وَلَا مُعْلَمْ مِن بَمُواس كرنے والے اور بڑے باتونی ہیں اور نہ گفتگو سے عاجز ہونے کے سبب سے یاکسی کے غلبے کی وجہ سے فاموش رہنے والے ہیں۔ بیبت اس کے ایک قصید ہے کی ہاور نادی ہم نشینوں کو بھی کہا جاتا ہے۔

اور زبانیہ کے معنی درشت خوجھلا اور سخت کے ہیں اور یہاں اس سے مراد دوزخ کے منتظمین ہیں۔ اور دنیا میں زبانیہ کے معنی معین اور مدد گار کے ہیں جو کسی شخص کی خدمت بجالا تے اور امداد کرتے ہیں۔اس کا واحد زبدیة ہے۔

ابن الزبعرى نے کہاہے۔

مطاعیہ میں المقدّری مطاعین فی الوغی زبّانیة غلّب عظام حُلُومها ضیافتوں میں کھانا کھلانے والے جنگوں میں نیز وبا زخدمت گذار۔ جطے۔ بری عقلوں والے۔ کہتا ہے کہ وہ لوگ بد مزاج ہیں۔ بیہ بیت اس کی ابیات میں کی ہے اور صحر بن عبداللہ البذلی نے جو صحر النی کہلاتا تھا کہا ہے۔

وَمِنْ كَبِيْرِ لَفُو زَيَانِهَهُ

بی کبیر میں ہے بھی چندلوگ میں جو خدمت گز ار ہیں۔

به بیت اس کی بیتوں میں کی ہے۔

ابن آخل نے کہا کہ جب مشرکوں نے اپنے مال رسول اللہ ٹائیٹیٹر کمپر چیش کے تو اس کے بارے جس اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فر مایا:

﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمُ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيمٍ ﴾ "اے نبی کہد ہے کہ جو پچھا جرمیں نے تم سے طلب کیا وہ تمہارے ہی لئے ہے۔ میراا جرتو الله کے سوااور کسی پڑئیں وہ ہر چیز کے پاس حاضر ہے "۔

اور جب رسول الله مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهِذَا الْقُرْآنِ وَالْفَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾

''تم اس قرآن کوسنو ہی نہیں اور اس ( کی تلاوت کے وقت) میں چیخ پکار کیا کرو کہ شایدتم غالب آجاؤ''۔

یعنی اس کوبھی ہے معنی اور غلط چیز وں کی طرح مجھوا ورا ہے بنسی میں اڑا ووتو شایدتم اس تدبیر ہے اس پر غالب آؤ گے۔اورا گرتم نے اس ہے مناظرہ کیا یا اس ہے دلیل ججۃ کی تو وہ تم پر غالب آجا گا ایک روز ابوجہل نے رسول اللہ مُن اُلِیَّةُ کُواور اس تجی بات کوجس کو آپ لائے تھے بنسی میں اڑا نے کے لئے کہا کہ اے گروہ قریش! محمد کا دمویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ لئنگر جوتم کو آگ میں عذاب دے گا اور تم کو اس میں گرفتار رکھے گا اس کی تعداو فقط انیس ہے اور تم لوگ تو گئتی میں سب لوگوں ہے بنر ھے ہوئے ہو۔ پستم میں کے ایک ایک مخص کو عاجز کربی دیں گے تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک ایک ایک ایک فقص کو عاجز کربی دیں گے تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایٹا تو ل ناز ل فرمایا:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

''دوزخ کے نتظمین فرشتوں کے سواکسی اورکوہم نے نہیں بنایا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے

ان کے لئے ان (فرشتوں) کی تعداد کو بھی بجز فتندوا متحان کے اور پھی بنایا آخر قصہ تک'۔

جب ان جس سے بعض نے بعض سے بیہ با غیں کہیں تو رسول اللہ کا فیڈ بانماز میں بلند آوا از سے قرآن کی تلاوت فرماتے' وہ لوگ آپ کے باس سے ادھرادھ ہوجاتے اور اس کے سننے سے انکار کرتے اور ان میں سے کوئی شخص رسول اللہ کا فیڈ بالم نماز پڑھنے کے وقت آپ کی تلاوت قرآن میں سے پھے سننا چاہتا تو وہ ان لوگوں سے ڈرکران سے جھیپ کرآتا اور ان سے الگ ہوکرسنتا تھا اور جب بھی دیچے لیتا کہ ان لوگوں کو اس کے سننے کی اطلاع ہے تو وہ ان کی ایذ ارسانی کے ڈر سے فوراً چلا جاتا اور آپ کی تلاوت کو من نہ سکتا اور اگر رسول اللہ کا فیڈ بیٹے آپ اور سننے والا سے بچھین کہ دوسر سے لوگ آپ کی قرائت میں سے پھینیس سن رسول اللہ کا قرائت کی آتا تا کہ آپ کی تلاوت کی جانب کان لگا دیتا تا کہ آپ کی کوئی نہ کوئی بات من لے۔

ابن این این کی نے کہا کہ جھے سے عمر و بن عثمان کے غلام داؤ د بن الحصین نے بیان کیا کہ ابن عباس کے غلام عکر مدنے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس ہی ویشنے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس ہی ویشنے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس ہی ویشنے ان سے بیان کیا کہ بیر آیت :

﴿ وَلاَ تَنْجُهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُنْخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ " توا پِی نماز نه بلندآ واز ہے پڑھاورنداس کو پہت آ واز ہے ادا کر ( بلکہ )ان دونوں کی درمیا نی ایک راہ اختیار کڑ'۔

انہیں لوگوں کے سبب سے اتری فرما تا ہے کہ اپنی نماز نہ بلند آ داز سے پڑھ کہ سننے دالے لوگ تیرے پاس سے ادھرادھر ہوجا کیں اور نہ الی پست آ داز سے کہ جوشخص دوسر دل سے الگے ہوکران کی آ تکھ بیچا کرسننا چاہے دہ بھی نہیں سکے تا کہ دہ تا تب ہوا در جو کچھ سنے اس سے مستنفید ہو (رسول الله مَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَبِي کہ جہری قرائت کے بعد پہلا محض جس نے مح جس قرائت کے درمیان بلند آ داز سے تلاوت کی )۔

ابن استحق نے کہا کہ مجھ سے بیجیٰ بن عروۃ بن الزبیر نے اپنے والد سے روایت بیان کی۔انہوں نے کہا پہلافخص جس نے رسول اللہ مُنَافِیْقِ کے بعد مکہ بیں بلند آ واز سے قر آ ن کی تلاوت کی وہ عبداللہ بن مسعود شخاص بیل ۔انہوں نے کہا کہ آبیل کے اللہ مُنَافِیْقِ کے صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قریش نے شخاص بیار کی میں ۔انہوں نے کہا کہ قریش نے

ا (الف) میں ہیں ہے۔(احرمحمودی)

ع (الف) میں نہیں ہے۔(احمی محمودی)۔

اس قرآن کواہے سامنے بلندآ واز ہے پڑھتے ہوئے مجھی ندسنا۔ پس ایبا کون مخص ہے جوانہیں قرآن سنائے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں (بیکام انجام دیتا ہوں) سب نے کہا۔ ہمیں ان سےتم پرخوف ہے۔ ہم تو ایسامخص جا ہے ہیں جو خاندان والا ہو کہ اگر ان لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی بدسلو کی کرنا جا ہی تو اس کا خاندان اس کی ان سے حفاظت کر سکے۔ابن مسعود نے کہا مجھے جھوڑ دو۔اللہ تعالیٰ خود میری حفاظت فر مائے گا۔راوی نے کہا کہ جب دوسرے دن کی ضبح ہوئی تو ابن مسعود دن چڑھے مقام (ابراہیم) کے پاس ایسے وفت آئے جبکہ قریش اپنی مجلسوں میں تنے اور مقام (ابراہیم) کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر بلند آواز سے پڑھتا شروع کیا۔' 'بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم \_الرحمٰن علم القرآن \_ پھراس کو آھے ( تک ) پڑھتے جلے گئے \_ را وی نے کہا کہانہوں نے اس کوغور ہے سنا پھر کہنے لگے۔ابن ام عبد نے کیا کہا۔را وی نے کہا۔ان سجی نے کہا کہ وہ تو وہی پڑھتا ہے جومحمہ ( مُنْاتِیْنِم ) لایا ہے۔ پس وہ سب کے سب اس کی جانب اٹھ کھڑے ہوئے اوران کے منہ پر مارنے لگے اور وہ برابر پڑھتے چلے گئے یہاں تک کہاس سورۃ کے اس جھے تک پہنچ گئے جس تک اللہ تعالیٰ نے جایا۔ پھراہیے ساتھیوں کی جانب اس حالت سے لوٹ آئے کہ ان کے چہرے ہر انہوں نے نشانات ڈال دیے تھے۔ابن مسعود کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ اس چیز کا ہمیں تم پر ڈرتھا۔ انہوں نے کہا کہ آج دشمنان خدا میری نظروں میں جتنے ذلیل ہیں اتنے ذلیل وہ مجھی نہ تھے اور اگرتم جا ہو اس طرح ان کے یاس کل سور ہے بھی پہنچوں ۔انہوں نے کہانہیں تمہارے لئے یہی کافی ہے۔تم نے انہیں وہ باتنیں سنا دیں جن کووہ ناپسند کرتے ہیں۔

# قريش كانبي مَثَالِثَةِ فَم كَ قَر أَت سِفْحُ كَا حِال

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ ہے محمہ بن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ ان سے بیان کیا گیا ابوسفیان بن حرب اور ابوجہل بن ہشام اور الاضل بن شریق بن عمر واور ابن وہب النقی بی زہرہ کا حلیف یہ سب کے سب ایک رات رسول الله مُنَاقِعَ کی (اس) تلاوت سننے کے لئے نظے جو آپ اپ گھر میں رات کو نماز میں کیا کرتے تھے اور ان میں کے ہرا یک مختص نے ایک ایک جگہ کی اور وہاں جیش سنتار ہا اور ان میں کا ہر ایک مختص دو سرے سے بخرتھا۔ انہوں نے ای سننے میں رات گزار دی یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو ہر ایک ایک الگ چلالیکن راستے نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا تو ان میں کا ہر ایک دوسرے پر ملامت ایک الگ چلالیکن راستے نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا تو ان میں کا ہر ایک دوسرے پر ملامت

کرنے لگا اوران میں سے ہرا یک نے دوسرے سے (یہ) کہا کہ دیکھود دبارہ ایبا نہ کرنا کیونکہ اگرتمہا رے بعض بے وقو نے تہمیں و کیے لیں تو تم ان کے دلوں میں بڑی اہمیت پیدا کر دو گے۔

پھروہ سب کے سب لوٹ گئے اور جب دوسری رات ہوئی ان میں کا ہر محض اپنی جگہ دالیس آیا اور آ پ کی تلاوت سننے میں رات گزار دی اور جب صبح ہوئی تو ہرا یک الگ الگ چلا گیالیکن راستے نے ان سب کوایک جگہ جمع کر دیا توان میں کے ہرا یک نے دوسرے سے ویسا ہی کہا جیسا کہ پہلی مرتبہ کہا تھا اور وہ سب لوٹ گئے اور جب تیسری رات ہوئی تو ان میں کے ہر شخص نے اپنی جگہ لی اور آپ کی تلاوت سنتے ہوئے رات گزاری پھر جب مبح ہوئی تو ہر مخص الگ الگ چلا گیا اور رائے نے انہیں پھر (ایک جگہ) جمع کر و ما تو ان میں کے ہرا یک نے دوسرے ہے کہا کہ ہماری سے عادت چھوٹے گی نبیس۔ بیہاں تک کہ ہم عہد ( نہ ) کرلیں کہ دوبارہ ہم ایبانہیں کریں گے یہاں تک کہانہوں نے اس بات پر آپس میں عہد کیا اورا دھرا دھر چلے گئے۔ پھر جب مبنح ہوئی تو الاخنس بن شریق نے اپنی لائھی لی اور ابوسفیان کے پاس ان کے گھر آیا اور کہا كه اے ابو منظلة! محمد سے جو پچھتم نے سنا ہے اس كے متعلق اپنی رائے ظاہر كرو۔ انہوں نے كہا اے ابو تعليد! واللّه میں نے بہت سی با تنس سنیں جن کو میں جانتا ہوں اور ان سے مراد کیا ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔اور بہت سی با تیں الیں بھی سنیں جن کے نہ معنی جانتا ہوں اور نہاس کی مراد ہے واقف ہوں۔الاخنس نے کہا کہ میں بھی اس ذات کی شم کھا تا ہوں جس کی شم تم نے کھائی ہے کہ حالت یہی ہے۔راوی نے کہا کہ پھروہ ان کے یاس سے اٹھا اور ابوجہل کے پاس آیا اور اس کے پاس اس کے گھر میں پہنچا اور کہا۔اے ابوالحکم! محمد ہے تم نے جو پچھسنااس کے متعلق تمہاری کیارائے ہے۔اس نے کہا میں نے کیا سنا؟ ہم میں اور بنی عبد مناف میں علو مرتبت میں تھینچا تانی ہوئی۔انہوں نے کھانا کھلایا۔ہم نے بھی کھانا کھلایا انہوں نے لوگوں کوسواریاں دیں ہم نے بھی دیں۔انہوں نے سخاوت کی ہم نے بھی کی یہاں تک کہ جب ہم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے (لیعنی خوب مشکش کی ) اور دونوں کی حالت شرط کے دو گھوڑ وں کی ہی ہوگئی تو انہوں نے کہا کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کے پاس آسان سے وحی آتی ہے پس جب ہم ایس حالت دیکھر ہے ہیں تو واللہ! ہم اس پر بھی بھی ا یمان نہیں لائیں گے اور نہاس کوسیا جانیں گے۔ راوی نے کہا کہ پھر الاخنس اس کے یاس ہے اٹھ کھڑا ہوا اوراس کوچھوڑ کر جلا گیا۔

ابن اتحق نے کہا کہ جب رسول اللہ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ ان لوگوں کے سامنے قر آن کی تلاوت فر ماتے اور انہیں اللہ کی جانب ( مائل ہونے ) سے ہمارے دل محفوظ ہیں۔ توجو کچھ کہتا ہے ہم اسے بچھتے ہی نہیں۔ اور ہمارے کا نوں ہیں گرانی ہے ہونے ) سے ہمارے دل محفوظ ہیں۔ توجو پچھ کہتا ہے ہم اسے بچھتے ہی نہیں۔ اور ہمارے کا نوں ہیں گرانی ہے

کہ جو چھاتو کہتا ہے ہم اے سنتے ہی نہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پر دہ ہے جو ہمارے اور تیرے درمیان حائل ہے پس تو اس طریقے پڑھل کرتا رہ جس پر تو ہے اور ہم اس طریقے پڑھل کرتے رہیں گے جس یر ہم ہیں۔ہم تیری کوئی بات نہیں سمجھتے۔ پس اس بارے میں ان کا قول اللہ تعالیٰ نے نازل فر مایا:

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (إلى قَوْلِهِ) وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحُدَةُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴾

''اور جب تونے قرآن پڑھا تو ہم نے تیرے اور ان لوگوں کے درمیان' جوآخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پر دے کی آ ژکر دی'اور جب تو نے قرآن میں صرف اینے پرور دگاریکٹا کا ذکر کیا تو وہ نفرت ہے اپنی پیٹھوں کی جانب لوٹ گئے''۔

یعنی آپ نے جواییج پروردگار کی بکتائی بیان کی اس کووہ کیسے مجھیں گے جبکہ میں نے ان کے دلول یر بردے ڈال دیے ہیں اوران کے کا نول میں گرائی ہےاور تیرےاوران کے درمیان انہیں کے دعویٰ کے لحاظ ہے بردہ ہے لیعنی میں نے ایسانہیں کیا ہے یعنی پر دہ میں نے نہیں ڈالا ہے:

﴿ نَحْنُ آغْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُونِي إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ

'' ہم اس طریقے کوخوب جانتے ہیں جس طریقے ہے وہ سنتے ہیں جب کہ وہ تیری جانب اینے کان لگاتے ہیں اور اس حالت کو بھی ہم خوب جانتے ہیں جبکہ وہ (ایک دوسرے سے گفتگو کرتے وقت سرتایا) سرگوشی بن جاتے ہیں جبکہ یہ طالم کہتے ہیں کہتم تو بس ایک سحرز وہ کی ہیروی کرتے ہو''۔

لعنی ہم نے بچھ کو جو چیز دے کران کی جانب بھیجا ہے اس کوٹرک کرنے کی بیدہ تفیحت ہے جودہ ایک دوم سے کو کرتے ہیں۔

﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾

'' دیکھ تو! تیرے لئے انہوں نے کیسی کیسی مثالیں کہیں جس کے نتیجے میں وہ ممراہ ہو گئے اور رائے پر چلنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے ''۔

یعنی آپ کے متعلق انہوں نے غلط مثالیں دیں اس لئے وہ اس ( قر آن ) کے ذریعے نہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور نداس کے ہارے میں ان کی کوئی بات تھیک ہے۔ ﴿ وَقَالُوا اَنِنَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا آنِنًا لَمَبْعُوثُونَ عَلْقًا جَدِيدًا ﴾

''اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڑیاں اور (وہ بھی) بوسیدہ اور چورا ہو جا کیں گی تو کیا ہم ضرورنی خلقت بیں اٹھائے جا کیں گے''۔

لینی تو ہمیں بیخبر دیتے آیا ہے کہ ہمارے مرنے اور ہڈیاں (ہوکررہ جانے)اور (ان کے ) بوسیدہ اور چورا ہوجانے کے بعد ہم قریب میں اٹھائے جا کیں گے جوہو ہی نہیں سکتا ہے۔

﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَا يَكُبُرُ فِي صَّلُورِ كُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنَا قُل الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾

'' تو کہد و ہے کہتم پھر ہوجا ؤیالو ہاہوجاؤیا ایس مخلوق جوتمہارے دلوں میں بہت بڑی معلوم ہو۔ پھر تو وہ نو را ہی کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا۔ تو کہدوے کہ وہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ کیا''۔

لیعنی جس نے تم کواس چیز ہے پیدا کیا جس کوتم جانتے ہواس کے لئے تم کوٹٹی ہے پیدا کرنا پچھاس سے زیادہ دشوارٹیس ہے۔

ابن آخل نے کہا جھے ہے عبداللہ بن الی بھی نے مجاہد سے اور انہوں نے ابن عباس جھ ہے روایت کی۔ انہوں نے ابن عباس جھ میں نے اللہ تعالی کے قول۔ آؤ خَلْقًا مِمَّا یَکُبُو فِی صُدُودِ کُمْ کے متعلق وریافت کیا کہ اللہ تعالی نے اس سے کیامراولی ہے تو انہوں نے کہا اس سے مراوموت ہے۔

# مخر درمسلمانوں پرمشرکوں کاظلم وستم

ابن ایخی نے کہا کہ شرکوں نے رسول اللہ فائیڈ کے ان صحابیوں پر جنھوں نے اسلام اختیار کیا اور رسول اللہ فائیڈ کی چروی کی ظلم وستم ڈھائے اور ہر قبیلے نے اپنے میں کے مسلمانوں پرحملہ کر دیا۔ انہیں بند رکھنے گئے اور انہیں بحو کے رکھنے اور پیا ہے دکھنے اور پی بہوئی ذہین (پرلٹا کر) انہیں تکلیفیں دینے گئے۔ ان میں ہوئے دکھنے اور پیا ہے دکھنے اور پی بھنس جاتے اور ان میں کے بعض ان کے میں ہے بعض ان کے مقابلے میں ختیوں کو برواشت کر لیتے اور اللہ تعالی انہیں ان سے بچالیتا ابو بر جی در اشت کر لیتے اور اللہ تعالی انہیں ان سے بچالیتا ابو بر جی در اشت کر ایم بلال بن میں دور دہ غلاموں سے تھے۔ ان کا نام بلال بن میں دور دہ غلاموں سے تھے۔ ان کا نام بلال بن

ا (الف) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی)۔ ع (الف) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی) ع (الف) میں نہیں ہے۔ (احم محمودی) رباح تھا اوران کی والدہ کا نام حمامۃ۔ آپ پاک دل اوراسلام کی صدافت سے پر تھے۔ جب دو پہر کی گرمی خوب تیز ہوتی تو امیۃ ابن خلف بن وہب بن حذافہ بن جح آپ کو لے کر نکل اور مکہ پھر لیے مقام پر آپ کو چت لٹا دینا اور کی بڑی چٹان کے لانے کا تھم دینا اور وہ آپ کے سینے پر رکھ دی جاتی ۔ پھر وہ آپ سے کہنا کہ توائ کی اور ان سے کہنا کہ مرجائے یا محمد سے انکار کر سے اور لات وعزی کی پوجا کر ہے۔ آپ اس آفت میں رہے گا یہاں تک کہ مرجائے یا محمد سے انکار کر سے اور لات وعزی کی کی پوجا کر ہے۔ آپ اس آفت میں (بھی ) احدا حد کہتے رہتے ۔

ا بن ایخی نے کہا کہ جھے ہے ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ ورقہ ین نوفل ان کے پاس ہے الی حالت میں گزرتے کہ وہ اس طرح کی تکلیف میں جتلا تھے اور وہ احداحد کیے جارے تھے تو ورقہ کتے۔واللہ اے بلال وہ ایک (بی) ہے ایک (بی) ہے پھرامیہ بن خلف اور بی بچ کے ان لوگوں ہے نخاطب ہوتے اور کہتے ہیں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگرتم نے اس کواس حالت میں مارڈ الاتو میں اس کی قبر کو مقام رحمت بنالوں گا اور اس ہے بر کمتیں حاصل کرتا رہوں گا ایک روز ان کے یاس ہے ابو بمر جئ ﷺ کررے اور وہ لوگ ان کے ساتھ وہی سلوک کررہے تھے۔ اور ابو بکر کا گھر بنی جمح کے قبیلے ہی میں تھا تو آپ نے امیۃ بن خلف ہے کہا کہ کیا تو اس ہے جارے کے بارے میں اللہ ہے نہیں ڈرتا آخر ہے کہا کہ اس نے کہاتمہیں نے تو اس کو بگا ژاہے جومصیبت تم دیکے رہے ہو (حمہیں) اس ہے اس کو چھڑ الونا تو ابو بکر نے کہاا جیمامیں ( بی )انہیں چیٹرائے لیتا ہوں۔میرے پاس ایک سیاہ غلام ہے جوان سے زیا دہ مضبوط اور تیرے لئے دین پر بوری قوت سے قائم ہے میں اے ان کے بدلے میں تھے دیے دیتا ہوں۔اس نے کہا میں نے قبول کرلیا آپ نے فر مایا ۔بس وہ تیرا ہو گیا۔ پھر ابو بکرصدیق جی عرف نے اپنا وہ غلام اس کو دے ویا اور بلال کو نے لیااورانہیں آزاد کردیا۔ پھرآپ نے ان کے ساتھ مدینہ کو بجرت کرنے ہے مہلے اسلام کے کئے اور چھے غلام آزاد کئے۔ بلال ان میں کے ساتویں تھے۔ عامرین فہیر ہ جو جنگ بدر واحد بیل شریک رہاور جنگ بیرمعو نہ میں شہید ہوئے اورام عبیس اورز نیرہ جب انہیں آپ نے آ زاد کر دیا توان کی بینائی جاتی رہی (بدد کھے کر) قریش نے کہا کہ لات وعزی ہی نے اس کواندھا کردیا ہے تو زنیرہ نے کہا بیت اللہ کی قتم! قریش جموٹے ہیں۔لات وعزیٰ نہ کوئی نقصان پہنچا کتے ہیں نہ فائدہ (اس کا نتیجہ یہ نکلا)اللہ تعالیٰ نے

ع (الف) من بين ہے۔ (احرمحودی)

سے (الف ب) میں عمیس ہاور (ج) میں (ر) میں عنیس ہے۔

ان کی بینائی پھر انہیں مرحمت فر مائی اور ابو بھر جی افترے النہد بیا اور ان کی بیٹی کو بھی آزاد کیا۔ بیدونوں بن عبدالدار کی ایک عورت کی ملک تھیں۔ ان کی مالکہ نے انہیں اپنا آٹا لانے کے لئے بھیجا تھا اور بیہ کہدر ہی تھی۔ واللہ تم دونوں کو بھی بھی آزاد نہ کروں گی۔ ابو بھر شاہونو نے کہا کہ اے فلا اس فتحض کی ماں اجتم کا کفارہ دے دے واللہ تم دونوں کو بھی بھی آزاد نہ کہا۔ تم کا کفارہ دو۔ ابو بھر جی خود نے کہا۔ تو کئے بیل ان کو اس نے کہا۔ تو کئے بیل ان کو برباد کیا ہے تہ ہیں ان کو آزاد کی دلا دو۔ ابو بھر جی خود نے کہا۔ تو کئے بیل انہیں دے دوگی ؟ اس نے کہا۔ اتنی رقم بیل ۔ ابو بھر تے کہا۔ او پھر ابو بھر جی انہیں دے دوگی ؟ اس نے کہا۔ اتنی رقم بیل ۔ ابو بھر تے کہا۔ دونوں اس کا آٹا اس کو واپس کر دو۔ ان دونوں نے کہا۔ اب ابو بھر ابھی اس کو واپس کر دیں یا کام پورا کر کے اے واپس دے دیں۔ ابو بھر جی تھول کی ایک دونوں نے کہا (ابھا) اگرتم چا بھوتو کام پورا کر دواور ابو بھر بین افتظاب جی ہونو اسلام چھوڑ نے کے اس کو تکیفیس دے نوٹری کے پاس ہے گزرے جو مسلمان تھی اور عمر بن افتظاب جی ہونو اسلام چھوڑ نے کے اس کو تکیفیس دے دیں تھے جس زیان ہوں کرتا ہوں۔ بیل نے جس تھی بہاں تک کہ جب تھک گئے تو کہا کہ میں تھی پرانسوں کرتا ہوں۔ بیل نے تھے کو صرف بیزار ہو کر چھوڑ ا ہے دہ کہی کہ اللہ تہا رے ساتھ بھی ایسان میں کے ایس کو تھوڑ اے دہ کہی کہ اللہ تہا رے ساتھ بھی ایسان کی کہ جب تھک سے تو کہا کہ سلوک کرے۔ ابو کر نے اس کو تر ایرانی اور آزاد کردیا۔

این آخل نے کہا جھ سے تھر بن عبداللہ بن افی عتیق نے عام بن عبداللہ ابن زبیر سے اور انہوں نے اسے گھر والوں بیں سے کس سے روایت کی۔ کہا کہ ابوقی فد نے ابو بکر سے کہا کہ اسے بیٹے! بیس تم کو دیکھتا ہوں کہ کر ور برد ہے آزاد کر تے ہو۔ تم جو پھے بھی کرتے ہوا گر ایبا کروکہ قوی افراد کو آزاد کر وتو وہ تم سے مدافعت کریں گے اور تمہار سے لئے سینہ پر ہوں گے۔ راوی نے کہا کہ ان کے جواب بیس ابو بکر فنی افراد کے کہا کہ ان کے بارے کہا کہ بابا جان! بیس جو پھے کرتا چاہتا ہوں۔ راوی نے کہا کہ اس لئے بارے بیان کیا جاتا ہے کہ دیہ آیات آپ بی کی شان بیس اور آپ کے والد سے آپ کی جو گفتگو ہوئی اس کے بارے بیس نازل ہوئی جین:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْظِى وَأَتَّلَى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْلَى ﴾

ر سات میں سے بیااور بہترین بات دیا اور برے کاموں سے بیااور بہترین بات (کلمہ تو حید) کی تقعدین کی (تواس کے لئے فلال جزامے)۔

﴿ وَمَالِا حَدٍ عِنْدَةً مِنْ يِعْمَةٍ تُجْزِي إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾

اس پرکسی کا بچھا حسان نہیں کہ اس کا بدلہ اس کو دیا جا رہا ہو۔صرف اینے پر وردگار برتر کی خوشنودی کی طلب ہے اور بے شک وہ (اس سے)عنقریب رامنی ہوجائے گا''۔

ابن آئخت نے کہا کہ بنومخز وم' عمار بن یا سراور ان کے باپ اور ان کی ماں کو لے کر نکلتے تھے اور سے سب کے سب اسلام کے گھرانے والے تھے جب دو پہر کے وقت گرمی خوب بڑھ جاتی تو ان لوگوں کو مکہ کی گرم زمین پرتکلیفیں دیتے مجھ کوخبر ملی ہے کہ رسول الله منگاتیز کم جب ان کے پاس سے گز رتے تو فر ماتے: صَبْرًا آلَ يَاسِرِ مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةُ.

''اے یا سرکے گھر والو!صبر کر وتمہاری وعدہ گاہ جنت ہے''۔

ان کی ماں کوتو ان لوگوں نے مار ہی ڈ الا اور حالت میتھی کہ بجز اسلام کے وہ ہر بات ہے مشکر تھیں اور بد کارا بوجہل جوقریش کے افرا د کوان لوگوں کے خلاف ابھارا کرتا تھااس کی بیرحالت تھی کہ جب اس نے کسی تمخض کے متعلٰق سن لیا کہاس نے اسلام اختیار کیا ہےاورصا حبعز و جاہ اور حمایتیوں والا ہے تو اس پر دلیلول اور گفتگو سے غذبہ یانے کی فکر کرتا اور اس کورسوا اور بدنام کرنے کی تدبیر کرتا اور اس سے کہتا کہ تونے اپنے باپ کے دین کوچھوڑ دیا حالا نکہ وہ تجھ ہے بہتر تھا۔ ہم تو تیری عقل کی سکی کا چر جا کریں سے اور تیری رائے کی غلطی کومشہور کریں گے اور تیری و جا ہت و برتری کو بست کر دیں گے اور اگر وہ کوئی تا جر ہوتا تو اس ہے کہتا کہ واللہ! ہم تیرے بیو یا رکومندا کر دیں گے اور تیرے مال کو تباہ کر دیں گے۔اورا گروہ کوئی کمز ورہوتا تو اس کو مارتا اوراس برلوگون کوا بھارتا۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھ سے عکیم بن جبیر نے سعید ابن جبیر سے (پیر) روایت بیان کی۔ کہ میں نے عبدالله بن عباس ہے یو جیما کہ کیا مشرکین اصحاب رسول الله مٹاٹیز کا کونلیفیں پہنچانے میں اس حد تک پہنچ گئے کہ اس کے سبب ہے وہ اینے دین کوترک کرنے میں معذور سمجھے جاسکتے تھے انہوں نے کہا ہاں واللہ! وہ ان میں ہے کسی کوتو مارتے تھے کسی کو بھو کا پیا سار کھتے یہاں تک کہاس آفت کی بختی کے سبب ہے وہ سیدھا بیٹے نہ سكتاً تعاحتى كهوه اس سے جو جاہتے كہلا ليتے تھے يہاں تك كهوه اس سے كہتے الله نہيں بلكه لات وعزى تیرے معبود ہیں ۔ تو وہ ہاں کہہ دیتا۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی کہان کے یاس ہے کو بر کا کیڑا (رینکتا ہوا) گزرتا تو وہ اس ہے کہتے کہ تیرامعبودتو ہے گو ہر کا کیڑ اہے اور اللہ تیرامعبودنہیں ہے۔تو وہ ان کی ان تکلیفوں ہے چھوٹنے کے لئے جن میں وہ مبالغہ کیا کرتے ہتھے ہاں کہددیتا۔

ا بن اتخق نے کہا کہ مجھے ہے زبیر بن عکاشہ بن عبداللہ بن الی احمہ نے بیان کیا کہ کسی نے یہ بات بتائی کہ بی مخز وم کے چندلوگ ہشام بن الولید ابن المغیرہ کے پاس گئے اور انہوں نے اس بات کاعز م کرلیا تھا حرر ۱۲۹ کے حدادل کے حدادل کے کہا کہ کا کہ

کہ ان میں کے چندنو جوانوں کو گرفتار کر کیں جنہوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ انہیں میں سے سلمہ بن ہشام اورعیاش بن ابی رہید بھی تھے اور بدوا قعداس وقت کا ہے جب کہ ہشام کا بھائی ولید بن ولید بن المغیر ہے نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ راوی نے کہا۔ پس ان لوگوں نے ہشام کی بدمعاشی ہے ڈرکراس ہے کہا کہ ہم جا ہے ہیں ان نو جوانو ل کوسرزنش کریں جنہوں نے بیے نیادین ایجاد کر رکھا ہے۔ان کے سوا دوسروں پر بھی اس کے اثریز نے کا ہمیں خوف ہے۔ ہشام نے کہا کہ بیہ بات تو تم پر لا زم ہےضر دراس کوسر زنش کر وکیکن خبر داراس کی جان لینے ہے اپنے کو بچاؤ پھراس نے پیشعر بھی کہا۔

اللَّا لَا يُفْتُلُنَّ اَخِيْ عُمَيْسٍ لَ فَيَبْقِي بَيْنَا ابَدًا تَلَاحِيْ خبر دار! میرے بھائی عمیس کوتل نہ کرنا اور نہ ہمارے درمیان ہمیشہ دشمنی رے گی۔

اس کی جان لینے ہے بچو۔ پھراس نے اللہ کی متم بھی کھائی کدا گرتم نے اس کونل کیا تو میں تم میں کے بہترین مخص کونل کر ڈالوں گا راوی نے کہا کہ پھر توسیمی نے کہا کہاس پر اللّٰہ کا غضب ہو۔اس خیبیث کے مقالبے کی کون جراُت کرے۔خدا کی تتم!اگروہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا تو ضروروہ ہمارے بہترین شخص کوئل کرد ہے گا۔ پس انہوں نے ولید بن ولید کوچھوڑ دیا اوران کے خیال ہے بازر ہے۔راوی نے کہا کہان اسباب میں ہے یہ چند تھے جن کے ذریعے القد تعی لی نے ان لوگوں کی حفاظت کی۔

## حبشه کی سرزمین کی جانب (مسلمانوں کی) پہلی ہجرت

بسم الله الرحمٰن الرحيم \_راوي نے كہا كه بم سے ابو محد عبد الملك ابن ہشام نے بيان كيا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبدالقدالب کا کی نے بیان کیا اور انہوں نے محمد بن اسختی المطلبی سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول الله مُنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ مَا عظه فر ما يا كه آپ كے اصحاب بلا وَ ل كا نشا نه بن رہے ہيں اور خو د آپ الله تعالیٰ ہے خاص تعلق کے سبب اور آپ کے جیا ابوطالب کے سبب سے ان آفتوں سے محفوظ ہیں اور میہ بھی آ پ نے ملاحظہ فر مایا کہ ان بلاؤں ہے جن میں وہ مبتلا ہیں ۔آ پ ان کی محافظت بھی نہیں فر ما سکتے تو آب نے ان سے فرمایا:

لَوْخَرَجْتُمْ اللَّي أَرْضِ الْحَبْشَةِ فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمْ عِنْدَةً آحَدٌ وَهِيَ أَرْضٌ صِدْقِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًّا مِّمَّا أَنْتُمْ فِيْهِ.

"الرخم لوگ سرز مین حبشہ کو چلے جاؤ (تو بہتر ہو) کہ وہاں کے بادشاہ کے پاس کسی پرظلم نہیں کیا جاتا اور وہ سچائی والی سرز مین ہے یہاں تک کہ القد تعالی تمہارے لئے ان آفتوں سے جن میں تم ہوکوئی کشایش پیدا کروئے"۔

آ پ کے اس فرمانے پر آپ کے صحابیوں میں سے بہت سے مسلمان فتنوں کے ڈر سے سرز مین حبشہ کی جانب نکل کھڑے ہوئے کہ اپنے دین کو لے کر انتد تعالیٰ کی طرف چلے جائیں اور یہ پہلی ہجرت تھی جو اسلام میں ہوئی۔

نی امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب ابن لوسی بن غالب بن فہر میں کا پہلا مختص جومسلما نوں میں ہے ہجرت کے لئے لکلاوہ عثان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ ہتے اور آپ کے ساتھ آپ کی بی بی رقیہ۔

اور بی عبد شمس بن عبد مناف میں سے ابوحذیف بن عنبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بھی تھے۔ جن کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمر وبھی تھیں۔ بید بن عامر بن لوسی میں کی ایک فروتھی مرز مین حبشہ میں سہلہ سے ان کے ایک اڑکا محمد بن الی حذیفہ ہوا۔

> اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن تصی میں سے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد تھے۔ اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے مصعب بن عمر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار۔ اور بنی زہر ہ بن کلاب میں سے عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدالحرث ابن زہرہ۔

اور بنی نخز وم بن یقط بن مره می سے ابوسلمۃ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخز وم اور ان کے ساتھ ان کی بی بی ام سلمہ بنت البی امیہ بن المغیر وبن عبداللہ بن عمر بن مخز وم ۔

اور بن جمح بن عمر بن مصبی بن کعب میں سے عثان بن مظعون بن حبیب بن و جب بن حذاقہ بن جمح ۔
اور بن بح بن عدی بن کعب میں سے عامر بن رجید جو آل خطاب کے حلیف تنے جو غزین وائل کے قبیلے میں سے عامر بن رجید جو آل خطاب کے حلیف تنے جو غزین وائل کے قبیلے میں سے تنے۔ اپنی بوی کیل بنت الی حشمہ بن غانم بن عبداللہ بن عوف بن عبید بن عوج بن عدی بن کعب کے ساتھ ۔

اور بن عامر وین لوکی میں سے ابوسر وین الی رہم بن عبدالعزیٰ بن الی قیس بن عبدود بن تصرین مالک بن حسل بن عامر۔

بعض کہتے ہیں ( کدایوسر ہنیں ) بلکہ ابو حاطب بن عمر و بن عبد شمس بن عبدو دبن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ پہلے مخص تھے جو وہاں پنچے اور نی الحرث بن فہر میں سے مہیل بن بینماء جن کا مسہیل بن وہب بن ربعہ بن الحرث تقا مجھے جو خبر پنجی ہے اس کے لحاظ سے بدر کا مسہیل بن وہب بن ربعہ بن الحرث تھا مجھے جو خبر پنجی ہے اس کے لحاظ سے بدر کا دمی تھے جو مسلمانوں میں سے سرز مین حبشہ کی جانب چلے گئے تھے۔ ابن بشام نے کہا کہ ان سب کے صدر عثمان بن مظعون تھے جس کا ذکر مجھے سے بعض اال علم نے کیا ہے۔

ائن انحق نے کہا کہ اس کے بعد جعفر بن افی طالب فیادوز نکلے اور مسلمان کے بعد دیگر ہے جاتے رہے بہاں تک کہ سرز بین حبشہ بیں سب کے سب جمع ہو گئے اور و ہیں رہنے لگے۔ان بیں ہے بعض تو ایسے سے جو اپنے اور و ہیں رہنے لگے۔ان بیں ہے۔ مض تو ایسے سے جو اپنے گھر والوں کوساتھ لے گئے شے اور بعض ایسے سے جن کے ساتھوان کے گھر والے نہیں شے۔ اور بنی ہاشم بن عبد من ف بن قصی بن کلاب بن مر ق بن کعب بن لوکی بن غالب بن فہر میں سے جعفر بن عبد الحملاب بن ہاشم سے جن کے ساتھوان کی بیوی اساء بنت عمیس بن النعمان بن کعب بن مالک بن قافتہ بن محتم جن سے سرز مین عبشہ میں ان کے ایک لاکا عبد القد بن جعفر پیدا ہوا۔

اور بنی امیہ بن عبر مشمس بن عبر مناف میں سے عثان بن عفان بن ابی العاص ابی امیہ بن عبر مشمس جن کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول القد سکا فیڈیٹ اور عمر و بن سعید بن العاص بن امیہ 'جن کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث بن شمل بن شق بن رقبہ بن مخاج الکنانی اور ان کے بھائی خالد بن سعید بن فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث بن میوی این بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سبیج بن شعمہ بن سعد بن العاص بن امیہ جن کے ساتھ ان کی بیوی این بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سبیج بن شعمہ بن سعد بن میں مروجو بنی خزاعہ میں سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے ہمینہ بنت خلف بھی کہا ہے۔ ابن آئن نے کہا کہ سرز بین حبشہ بیس ان سے سعید بن خالداور امنہ بنت خالد پیدا ہوئے۔امنہ بعد بیس زبیر بن العوام کے نکاح بیس آئیں اور ان سے عمر و بن الربیراور خالد بن الربیر پیدا ہوئے۔

اوران کے حلیفول بنی اسد بن خزیمہ میں سے عبداللہ بن جمش بن رئاب بن پھر بن مبرہ بن مرہ بن کمیر بن عبد اللہ بن جمش بن وودان بن اسد اوران کے بھائی عبیداللہ بن جمش جن کے ساتھ ان کی بی بی ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب بن امیداور قبیس بن عبداللہ جو بنی اسد بن خریمہ میں کے ایک خفص تھے اوران کے ساتھ ان کی بیوی برکہ بنت بیبار ابوسفیان بن حرب بن امید کی لوغ می تھیں اور معیقیب بن ابی فاطمہ اور یہ سب سعید بن العاص کے متعلقین سات آ دمی تھے۔

ابن ہشام نے کہا۔ معیقیب قبیلہ دوئں کے تھے۔ ابن آئی نے کہا کہ بنی عبدشس بن عبد مناف میں سے دو مخص ابو حذیفہ: بن عتبہ بن رہید بن عبدشمس اور ابوموی اشعری جن کا نام عبداللہ بن قیس تھا جوعتبہ بن رہیے والوں کے حلیف تھے۔

اورینی نوفل بن عبدمناف میں ہے ایک شخص عتبہ بن غز وان بن جابر بن وہب بن نسیب بن ما لک بن الحارث بن مازن بن منصور بن عکرمہ بن نصفہ بن قیس بن عیلان جوان کا حلیف تھا۔

اور بی عبد بن قصی میں ہے ایک شخص طلیب بن عمیسر بن و ہب ابی کثیرا بن عبد۔

اور بن عبدوار بن تصی میں ہے پانچ محف مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبدمناف بن عبدالداراورسو ببط بن سعد بن حرملة بن ما لک بن عمیلة بن السباق بن عبدالداراورجهم بن قیس بن عبدشر حبیل بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالداراوران کے ساتھوان کی بیوی ام حرملہ بنت عبدالاسود بن خزیمہ بن اقیش بن عامر بن بیاضة بن سبع بن شعمة بن سعد بن ملح بن عمرو فرزاعه مل کا اوران کے دو بی عمر بن جهم اور خزیمة بنت جهم اور ابوالروم بن عمیر بن شعمة بن عبدمناف بن عبدالدار اور فراس بن العظر بن الحراث بن کلدة بن علقمہ بن عبد مناف بن عبدالدار۔

اورنی زہرہ بن کلاب میں سے پیھے تھی عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحرث بن زہرہ اور عامر بن الجرث بن زہرہ اور عامر بن البی وقاص اور ابووقاص مالک بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ اور مطلب بن ازہر بن عبدعوف بن عبد بن الجرث بن زہرہ ان کے ساتھوان کی عورت رملۃ بنت البی عوف بن ضبیر ہ بن سعید بن سعد بن سہم جس سے سرز مین معبد بن سعد بن سمد بن ہم جس سے سرز مین معبد اللہ بن المطلب پیدا ہوئے۔

اورینی مذیل میں کےان کے حلیفوں میں سے عبدالقدین مسعودین الحرث بن شمخ بن مخزوم بن صابلہ بن کاہلہ بن کاال بن الحرث بن تمیم بن سعدین مذیل اوران کے بھائی عتبہ بن مسعود۔

اور بنی بهراء میں سےالمقداد بن عمرو بن ثغلبہ بن ما لک بن ربیعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن زبیر بن ثور بن ثعلبة بن ما لک بن الشرید بن ہزل بن فائش بن دریم بن القین بن امود بن بہراء بن عمرو بن الحاف ابن قضاعة ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ہزل بن فاس بن ذرود ہیر بن تورکہا ہے۔

ابن این این کہا کہ وہ مقداد بن الاسود بن عبد یغوث بن عبد منا ف ابن زہر ہ کہلاتے تھے اور بیاس لئے کہا کہ وہ مقداد بن الاسود بن عبد یغوث بن عبد مقام ہے۔ کہاس نے انہیں جاملیت میں تنہی بنالیا تھا اور اس ہے معام وکیا تھا۔

اور بنی تیم بن مرہ میں ہے دو مخص الحرث بن خالد بن صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم اوران کے

ساتھ ان کی بیوی ربطہ بنت الحرث بن حبیلہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم جس ہے سرز مین حبشہ میں موک بن الحرث اور زینب بنت الحرث اور فاطمہ بنت الحرث پیدا ہوئے اور عمر و بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔

اور بن مخزوم بن یقظة بن مره یس سے آٹھ مخص ابوسلمة بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم اوران کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ بنت الی امیہ بن المغیر و بن عبدالله بن عمر بن مخزوم جس سے سرز مین عبدالله بنت الی امیہ بنت الی سلمة پیدا ہوئی اور ابوسلمہ کا نام عبدالله تھا اور ام سلمہ کا نام مند تھا اور شاس بن عثان بن عبدالله عبدالله بین سوید بن جرمی بن عامر بن مخزوم ۔

ابن ہشام نے کہا کہ شاس کا نام عثان تھا اور ان کا نام شاس اس لئے مشہور ہو گیا تھا کہ شاسہ بیں ہے ایک شاس جا ہلیت کے زمانے میں مکہ آیا تھا اور وہ بہت خوب صورت تھا۔ لوگ اس کی خوب صورت شاس کولا تا دیگ رہ کے گئے کہ اس کے نوب صورت شاس کولا تا دیگ رہ گئے تو عتبہ بن رہید نے جوشاس کا ماموں تھا کہا کہ بیس اس سے (بھی) زیادہ خوب صورت شاس کولا تا ہوں اور اپنے بھا نجے عثمان بن عثمان کو لے آیا تو ان کا نام بھی شاس مشہور ہو گیا۔ اس کا ذکر ابن شہاب وغیرہ نے کیا ہے۔

ابن آخق نے کہااور ہبار بن سفیان بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالتدا بن عمر و بن مخز وم اوران کے بھائی عبدالتد بن سفیان اور ہشام بن الی حذیقہ ابن المغیر قبن عبدالتد بن عمر بن مخز وم اور سلمہ بن ہشام بن المغیر و بن عبدالتد بن عمر بن مخز وم اور ان کے حلیفوں میں سے عبدالتد ابن عمر بن مخز وم اور ان کے حلیفوں میں سے معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفیف بن کلیب بن حجہ یہ سلول بن کعب بن عمر وخز اعد میں کا اور یہی وہ مختص ہے جس کو عبرا مہ کہا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کے خیال کے موافق حجیہ بن سلول و ہخف ہے جس کو معتب بن جمراء کہا جاتا تھا۔
اور بنی جج بن عمرو بن مصیص بن کعب میں سے گیار ہخف عثان بن مظعون بن حبیب بن و جب بن حذافہ بن جج اوران کا بیٹا السائب بن عثان اوران کے دونوں بھائی قد امہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون اور عاطب اللہ بن الحرث بن معمر بن حبیب بن و جب بن حذافہ بن حجم اوران کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت المجلل عاطب بن الحرث بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان کے دونوں جیے محمہ بن حاطب اور

لے راہیوں کو شاسہ کہتے بتھا اس سے کدو واپنے جسم کو تکلیف دینے کے لئے دھوپ بیں بیٹھا کرتے تھے بٹس آفناب کو بھی اور دھوپ کو بھی کہتے ہیں (احرمجمودی) الحرث بن حاطب بید دونوں بھی انجلل کی بٹی ہی سے تھے اور ان کا بھائی خطاب بن الحرث ان کے ساتھ ان کی وفوں بیوی فکیہہ بنت بیارہ اور سفیان بن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جج اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے جابر بن سفیان اور جنادہ ابن سفیان اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حسنہ جو ان دونوں کی ماں تھی اور ان دونوں کا مادری بھائی شرحبیل بن حسنہ جو بنی خوش میں کا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ شرحبیل بن عبداللہ بن غوث بن مریس کا ایک شخص جوتیم بن مرکا بھائی تھا۔ ابن ایخق نے کہااورعثان بن ربیعہ بن اہبان بن وہب بن حذا فیہن جمجے۔

اور بنی مہم بن عمر بن مصیص بن کعب میں کے چود وشخص حبیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن مہم اور عبداللّذ بن الحرث قیس بن عدی بن سعید بن مہم اور ہشام بن العاص بن الوائل بن سعید بن مہم ۔ ابن ہشام نے کہاالعاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن مہم ۔

ابن ایخ نے کہا۔ اور قیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور ابوقیس بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور الحرث بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور الحرث بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور بشر بن الحرث ابن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور بشر بن الحرث ابن قیس بن عدی بن سعید بن سم اور ان کا ایک ما دری بھائی بن تمیم میں کا جس کوسعید بن عمر و کہا جاتا تھا اور سعید بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور السائب بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم اور عمیر بن رئا ب بن حذیف بن سعید بن سہم اور عمیر بن الجزوان کا حلیف جو بنی زبید میں سے تھا۔

اور بنی عدی بن کعب میں سے پانچ آ دمی معمر بن عبداللہ بن فصلۃ بن عبدالعزیٰ بن حرج ن ببن عوف بن عبید ہ بن عوت کی بن حرج ن بن عبد کی اور عرو ق ابن عبدالعزیٰ بن حرجان بن عوف بن عبید بن عوت کی بن عدی اور عدی بن عبید ہن عوت کی بن عدی اور ان کا بیٹا نعمان بن عدی اور عامر بن نصلۃ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عدی اور عامر بن مسلۃ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عدی اور عامر بن ربیعۃ الخطاب والوں کا حلیف جوغزین وائل میں سے تھا اور ان کے ساتھ ان کی بیوی کیلی بنت الی حثمہ بن غانم ۔

اور بنی عامر بن لوکی میں ہے آٹھ شخص ابو سبرہ بن ابی رہم بن عبدالعزی ابن ابی قیس بن عبدو دبن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدو دبن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور عبداللہ بن مخر مہ بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدو دبن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور عبداللہ بن مخرو بن عبد و دبن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور بن حسل بن عامر اور سلیط بن عمرو بن عبد و دبن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور اور ان ایک بن عبر و اور سلیط بن عمر و بن عبد و دبن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر اور اور اور ان کے بھائی السکر ان ابن عمر و اور سلیط بن عمر و بن عبد عبر من ما لک بن حسل بن عامر اور ان کے بھائی السکر ان ابن عمر و اور

المرت این برام به صراق کی کی اول

ان کے ساتھوان کی بیوی سود و بنت زمعہ بن قیس بن عبدتش بن عبدو دبن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ما لک بن رہیے۔ بن قیس بن عبدشس بن عبدو دین نصر بن ما لک بن حسل بن عامراوران کے ساتھوان کی بیوی عمر و بنت السعد ی بن وقد ان بن عبرتش بن عبدو دبن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر اور ابوحاطب بن عمر و بن عبر شمس بن عبدو دبن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر اور سعد بن خوله ان کا حلیف \_

این ہشام نے کہا۔سعد بن خولہ یمن والوں میں سے تھا۔

ابن آئت نے کہا کہ بن الحرث بن فہر ہیں ہے آٹھ مخص ابوء بیدہ بن الجراح جن کا نام عامر بن عبدالله بن الجراح بن بلال بن اہیب بن ضبہ بن الحرث تفا اورصہیل بن بیضاء جن کا نام صهیل بن و ہب بن رہید بن ہلال بن ضبہ بن الحرث تھالیکن ان کی ماں کا نام ان کے نسب پر غالب آ سمیا اور وہ ماں ہی کی جا نب منسوب ہوتے ہیں اوران کی مال کا نام رعد بنت جحدم ابن امیة ظرب بن الحرث بن فہرتھا اور بیضا ء کے نام سے یکاری جاتی تھیں اور عمرو بن الی سرح بن ربیعۃ بن ہلال بن اہیب بن ضبۃ بن الحرث اور عیاض ا بن زبیر بن ابی شدا دبن ربیعه بن بلال بن ا ہیب بن ضبة بن الحرث بعض کہتے ہیں که ربیعه بن ہلال بن ما لك بن ضبه اورعمرو بن الحرث بن زبهير بن الي شداد بن رسيدا بن بلال بن ما لك بن ضبه بن الحرث اورعمرو بن عبر عن زہیر بن الی شدا دین رہیے ہن ہلال این مالک ابن ضبہ بن الحرث اور سعد بن عبد قیس بن لقیط بن عامر بن اميه بن ظرب بن الحرث اور الحرث بن عبدقيس بن فهر بن لقيط بن عامر بن اميه بن ظرب بن الحرث بن قهر -

یس و ہمسلمان جنہوں نے ہجرت کی اورسر زمین حبشہ میں پہنچ گئے ان بچوں کے سواجن کو و ہ اینے ساتھ لے کر گئے تھے اور کسن تھے اور ان بچوں کے سواجو و ہیں پیدا ہوئے سب تر ای مخص تھے۔اگر عمار بن یا سرکوبھی انہیں میں شارکیا جائے حالا نکدان کے متعلق شک ہے ( کدانہوں نے بھی ہجرت کی تھی یانہیں )۔

# حبشہ کی جانب ہجرت کے متعلق جوشعر کیے گئے

سرز مین حبشہ میں جوشعر کیے گئے ان کی تفصیل ہے ہے کہ جب مسلمانوں نے سرز مین حبشہ میں امن یا یا اور نجاشی کے بڑوں کو قابل ستائش دیکھا اور کسی ہے خوف کئے بغیر انہوں نے اللہ کی عمیادت کی اور و ہ و ہاں پہنچے تو نجاشی نے ان کے ساتھ پڑوں کا اچھا حق ادا کمیا تو عبداللہ بن الحرث بن قیس بن عدی بن سعید بن مہم نے بیشعر کھے۔

مَنْ كَانَ يَرُحُوْ بَلَاغَ اللَّهِ وَاللِّهِيْنِ يًا رَاكِبًا بَلِّغًا عَيِّى مُفَلِّغَلَةً اے مسافر میری جانب سے ان لوگوں کو بیام پہنچاد ہے جو خدائی احکام اور دین کے کمل ہونے کے آرزومند ہیں۔

کُلُّ امْرِيْ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مُضْطَهِدٍ بِبَطْنِ مَکَّةَ مَقْهُوْدٍ وَ مَفْتُوْنِ اللّهِ مُضْطَهِدٍ بِبَطْنِ مَکَّةً مَقْهُوْدٍ وَ مَفْتُونِ اللهِ اللّهِ مُنْ عَبِيرٍ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

اَنَّا وَجَدُنَا بِلاَدَ اللَّهِ وَاسِعَةً تُنجِى مِنَ الدُّلِ وَالْمَخَوَاةِ وَالْهُوْنِ كَهُمْ فَنِ الدُّلِ وَالْمَخَوَاةِ وَالْهُوْنِ كَهُمْ فَى اللَّهُوْلِ اللَّهِ عَلَى كَشَرُول كُوسِيعٌ بِإِيابٍ جُوابات وَلَت اوررسوا لَى سَحْهُمُ اللَّهُ عِيل مَالمُونِ فَلَا تَفِيمُوا عَلَى ذُلِّ الْحَيَاةِ وَحِز يَ فِي الْمَمَاتِ وَعَيْبٍ غَيْرِ مَامُونِ فَلَا تَفِيمُوا عَلَى ذُلِّ الْحَيَاةِ وَحِز يَ فِي الْمَمَاتِ وَعَيْبٍ غَيْرِ مَامُونِ فِي الْمَمَاتِ وَعَيْبٍ غَيْرِ مَامُونِ فِي الْمَمَاتِ وَعَيْبٍ عَيْرِ مَامُونِ فِي الْمُولِ فَيْ الْمُونِ فَي الْمُولِ فَيْ الْمُعَمَاتِ وَعَيْبٍ عَيْرِ مَامُونِ فَي الْمُعَمَاتِ وَعَيْبٍ عَيْرِ مَامُونِ فَي فِي الْمُعَاتِ وَعَيْبٍ عَيْرِ مَامُونِ فِي الْمُعَمَاتِ وَعَيْبٍ عَيْرِ مَامُونِ فَي الْمُعَاتِ وَعَيْبِ عَلْ وَمِوتِ كَيْ وَلِي اللّهُ عَلْمِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ فَاللّهِ الللّهِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالَ الللّهِ الللّهُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَالْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالَ الللّهُ وَلَالَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إِنَّا تَبِعُنَا رَسُولَ اللَّهِ وَاطَّرَحُوا فَوْلَ النَّبِيّ وَعَالُوا فِي الْمَوَاذِيْنِ اللَّهِ وَاطَّرَحُوا فَوْلَ النَّبِيّ وَعَالُوا فِي الْمَوَاذِيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَي كادائى عِمْ خَيْهِ نَتْ كَى ـ

فَاجُعَلُ عَذَابَكَ فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ بَغَوْا وَعَائِذُ بِكَ أَنُ يَعْلُوا فَيُطُعُونِنَى الْأَجْعَلُ عَذَابَكَ فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ بَغَوْا وَعَائِذُ بِكَ أَنُ يَعْلُوا فَيُطُعُونِنَى (ياالله) جن لوگوں نے سرکشی کی ہے ان پر اپناعذاب تازل فرما۔ ایک پناه کا طالب تیری پناه ما نگتاہے اس بات ہے کہ بیلوگ سربلند ہوں اور مجھے بھی سرکش بنادیں۔

قریش نے اپنی بستیوں ہے جن مسلمانوں کو نکال دیا ان کا بیان اور اپنی قوم کے بعض افراد ہے ٹاراضی ظاہر کرتے ہوئے۔عبدالقدین الحرث نے بیتھی کہا ہے۔

اُبَتْ کَیدِی لا اَکُذِبَنْكَ قِنَالَهُمْ عَلَی وَتَابَاهُ عَلَی اَنَامِلِی اَنَامِلِی مِن جَمِع مِن بَین کہوں گان سے جنگ کرنے سے میرا دل بھی انکار کرتا ہے۔ اور میری انگیاں بھی انکار کرتا ہے۔ اور میری انگیاں بھی انکار کرتی ہیں۔

وَكُنُفَ قِتَالِي مَعْشَرًا اذَّبُوكُم عَلَى الْحَقِ اَنُ لَا تَأْسُبُوهُ بِبَاطِلِ مِيرى جَنَّكُ الْبَعْنِ مَعْشَرًا اذَّبُوكُم عَلَى الْحَقِ اَنُ لَا تَأْسُبُوهُ بِبَاطِلِ مِيرى جَنَّكُ الْبِيادِ كون سے كيے ہوسكتی ہے جنہوں نے تہبیں تعلیم دی كرت پر ہواوراس كو باطل سے فلط ملط نہ كروب

نَفَتْهُمْ عِبَادُ الْحِنِّ مِنْ حُرِّ آرُضِهِمْ فَأَضْحَوُا عَلَى آمْرٍ شَدِيْدِ الْبَلَابِلِ جنول کی پوچا کرنے والول نے انہیں ان کی قابل عظمت سرز مین سے بے خانمال کرویا جس

كے سبب ہے وہ مخت رنج والم میں مبتلا ہو گئے ۔

فَانُ تَكُ كَانَتُ فِی عَدِیِّ اَمَانَةٌ عَدِیِّ بُنِ سَعُدٍ عَنْ تُفَّی اَوْتَوَاصُلِ بنی عدی۔ وہ بنی عدی جوسعد کی اولا دہیں اگران میں خوف غدا کے سبب سے یا قرابت کے میل ملاپ کی وجہ سے کوئی دیا نت رہی ہوتی۔

فَقَدُ كُنْتُ اَرُجُو اَنَّ ذَلِكَ فِيْكُمْ بِيحَمْدِ الَّذِي لَا يُطَّبَى بِالْجَعَائِلِ لَوْ جَصِاميد ہوتی کُه ضرور بيصفت تم مِن بھی ہوگ ۔ اور اس ذات کا شکر اوا کرتا جس ہے کسی مردوری کے معاوضے مِن استدعائمیں کی جائےتی۔

وَ بُلِدِلُتُ شِبُلاً شِبُلَ كُلِّ خَبِيْنَةٍ بِنِدِى فَجَرٍ مَاْوَى الضِّعَافِ الْآرَامِلِ خبیث عورتوں کے بچوں کے بجائے جھے ایسے جوان مرددے گئے ہیں جو تی اور کمزور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں۔

اورعبدالله بن الحرث نے بیمی کہاہے۔

تِلْكَ قُرِيْشٌ تَجْحَدُ الله حَقَّهُ كَمَا جَحَدَتُ عَادٌ وَمَدْيَنُ وَالْجِحُورُ قرایش کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حق سے انکار کرتے ہیں جس طرح عادو مرین وجمر والوں نے انکار کیا (اور تباہ ہوئے)۔

قَانُ أَنَّا لَمْ أَبُوقُ فَلَا يَسْعَنَنِي مِنَ الْآرُضِ بَرَّ ذُوْ فَضَاءٍ وَلَا بَهُو ُ لِلْ بَعُو ُ لِلْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ الْآرُضِ بَرَّ ذُوْ فَضَاءٍ وَلَا بَعُو ُ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

بِأَرْضِ بِهَا عَبُدُالِالهِ مُحَمَّدٌ أَبَيِنَ مَا فِي النَّفْسِ إِذَا بَلَغَ النَّفُو النَّالِيَ النَّامِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالُ النَّلُ النَّالُ النَّالُ النَّلُ النَّالُ اللَّهُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُ النَّلُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُولُ اللَّهُ النَّلُولُ اللَّلَهُ النَّلُولُ اللَّلَّ النَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُهُ النَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلَهُ النَّلُولُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّلَيْلُولُ اللَّلَّ اللَّلَهُ اللَّلَهُ النَّلُولُ اللَّلَّ اللَّلَ اللَّلَّ اللَّلَّ اللَّلَّ اللَّلَّ اللَّلَّ اللَّلَّ اللَّلَ اللَّلَّ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْلِلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْم

عبدالله بن الحرث پر الله تعالیٰ کی رحمت ہو۔ان کے اس شعر کی وجہ ہے (جس میں ابرق کا لفظ انہوں نے استعال کیا ہے )ان کا نام مبرق مشہور ہوگیا۔

امیہ بن خلف بن و مہب بن حذافۃ بن جمح جوعثان بن مظعون کا چچیرا بھائی نھا اور ان کے اسلام کی وجہ سے انہیں تکلیف دیا کرتا تھا اور اس زیانے میں وہ اپنی قوم میں اعلیٰ رینے والا تھا۔ اس پر غصے ہوتے ہوئے موسے عثان بن مظعون نے کہاہے۔

</r>

اَتَيْمَ بُنَ عَمْرٍ لِلَّذِی جَاءَ بِعُضَةً وَمِنْ دُوْنِهِ الشَّرْمَانِ وَالْبَرْكُ اَكْتَعُ السَّرِ مَانِ وَالْبَرْكُ اَكْتَعُ السَّرِ مَانِ عَمْرِ الْبَرْكُ الْكَتَعُ السَّرِ مَا ہِ حَالاً لَكَهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلَا لَلَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

( یعنی اس کے اور میرے درمیان اتنی مسافت ہے کہ اس کے طے کرنے کے لئے اونٹوں پر خنگی کا سفر کرنا اور چیٹھے پانی کے دریاؤں کو کشتی ہے بار کرنا اور کھاری پانی کے سمندر کو جہازوں سے طے کرنا ہے ) یہ اس کے اور میرے درمیان شریاں اور برک (نا می دونوں مقام ) ہیں۔

اَآخُو جُنَنِی مِنْ بَطُنِ مَکَّةَ آمِنًا وَاسْکُنْتَنِی فِی صَرْحِ بَیْضَاءَ تُفُدَع کیا تو نے امن حاصل کرنے کے لئے وادی مکہ سے جھے نکال ہا ہر کیا اور بڑی بڑی سفید قابل نفرت ممارتوں میں دہنے پر جھے تو نے مجبور کیا۔

تویٹش نبالاً لا یُواتِیُكَ رَیْشُهَا وَتَبْدِی نِبَالاً دِیْشُهَا لَكَ اَجُمَعُ لا ایسے تیروں کو درست کرتا ہے جن کا درست کرنا تیرے لئے موافق نہیں اور تو ان تیروں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ جن کی دری تیرے لئے سراسر نفع بخش ہے۔

و حَارَبُتَ اَفُوامًا کِرَامًا آعِزَّةً وَاَهْلَکُتَ اَفُوامًا بِهِمْ کُنْتَ تَفُزَعُ لَوَ اَهْلَکُتَ اَفُوامًا بِهِمْ کُنْتَ تَفُزَعُ لَوَ فَي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سَتَعُلَمْ إِنْ نَابَتُكَ يَوْمًا مُلِمَّةٌ وَاَسْلَمَكَ الْآوْبَاشُ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسِتَعُلَمْ إِنْ نَابَتُكَ بَوْمًا مُلِمَّةٌ وَاَسْلَمَكَ الْآوْبَاشُ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِحِبِ بَهِ مِلْ اللهِ اللهُ اللهُ

(لیمن تیرے بیکام البھے بتھے یا برے)

تیم بن عمر وجس کوعثان نے نخاطب کیا ہے وہ حج ہے۔اس کا ٹام تیم تھا۔

ابن ایخ نے کہا کہ جب قریش نے و کھے لیا کہ رسول القد نظافی کے صحابی سرز مین حبشہ میں مطمئن اور بے خوف ہو گئے اور انہوں نے و ہاں گھر بھی یا لیا اور چین بھی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کی کہان لوگوں کے متعمق خودا ہے میں سے قریش کے دوستقل مزاج شخصوں کو نجا تی کے باس (اس لئے) روانہ کریں کہوہ انہیں ان کے حوا ہے کر دے ان کے و بنی معاملوں میں بیانہیں مصیبتوں میں مبتلا کریں اور انہیں ان کے گھروں سے نکال با ہر کریں جن میں انہیں اطمینان اور امن حاصل ہوگی تھا۔ اس لئے انہوں نے عبدالتد

ائن افی رہیعہ اور عمر و بن العاص بن واکل کو بھیجا نجاشی اور اس کے وزیروں کے واسطے ان دونوں کے ساتھ روانہ کرنے کے لئے بہت سے ہدیے جمع کئے اور ان لوگوں کے متعبق گفتگو کرنے کے لئے ان دونوں کواس کے پاس روانہ کیا۔ ابوطالب نے جب ان کی اس رائے اور ان ہدیوں کے متعلق غور کیا جوان دونوں کے ساتھ بھیجے گئے تتھے تو نجاشی کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی حفاظت پر آماد و کرنے کے لئے بیا شعار کیے۔

اَلَا لَيْتَ شِعُوِیُ كَیُفَ فِی النَّایِ حَعْفَرٌ وَعَمْرٌ وَ اَعْدَاءُ الْعَدُوِّ الْآقَادِبُ اے کاش جھے کوئی خبرملتی کے جعفراور عمرواور وشمنوں کے دشمن یعنی قریب کے لوگ دور پڑے ہوئے سم حالت میں ہیں۔

فَهَلُ مَالَ اَفْعَالُ النَّجَاشِيَ حَعُفَرًا وَاصْحَابَهُ اَوْعَاقَ ذَلِكَ شَاغِبُ كيانجاشي كحسن سلوك نے جعفراوران كے ساتھيوں كو (اپن مطلوب مجھ كر عاصل كرلياياكس شرائكيز نے اس ميں كوئى ركاوٹ ۋال دى۔

تَعَلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ زَادَكَ بَسُطَةً وَآسَابَ خَبْرٍ كُلُّهَا بِكَ لَآزِبُ آپ كواس بات كاعلم بونا چائے كەالقدتعالى \_ آپ كوبرى نصيت دى إور بھلائى كے تمام در يح آپ كو حاصل بيں \_

وَآنَكَ فَيْضٌ ذُوْسِجَالٍ غَزِيْرَةٍ يَنَالُ الْآعَادِیُ نَفْعَهَا وَالْآقَادِبِ اور بي بھی (آپ کومعلوم ہونا جائے) که آپ کی ذات لب ریز ڈولوں والا (سخاوت کا) ایک دریا ہے جس ہے دشمن اور دوست دوٹول فیض یاتے ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے محمہ بن مسلم زہری نے ابو بکر بن عبدالرحمن ابن الحرث بن ہشام المحزومی ہے۔ انہوں نے سے روایت کی انہوں نے سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فر مایا کہ جب ہم سرز مین حبشہ میں اتر ہے تو وہاں ہمیں نبی شی کا بہترین پڑوس کی اور ہمیں میں اس کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کہا کہ آپ نے فر مایا کہ جب ہم سرز مین حبشہ میں اتر ہے تو وہاں ہمیں نبی شی کا بہترین پڑوس کی اور ہمیں مشغول ہو گئے نہ ہمیں کوئی تنکیف بہنچا تا تھا میارے ویل مشغول ہو گئے نہ ہمیں کوئی تنکیف بہنچا تا تھا

اور نہ ہم کوئی بری بات سنتے تھے۔ اور جب اس حالت کی اطلاح قریش کو ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورے کئے کہ ہمارے بارے میں نجاشی کے پاس اپنے دومستقل مزاج آ دمیوں کوروانہ کریں اور نجاشی کے باس کمہ کے سامان میں سے نایا ب مجھی جانے والے چیزیں بطور ہدیہ کے روزنہ کریں مکہ سے حبشہ کو جانے والی چیزوں میں سے بہترین دباغت کے ہوئے چیزے تھے۔انہوں نے اس کے لئے بہت سے چڑے ا کھٹے گئے اورانہوں نے اس کے وزیروں میں ہے کسی وزیر کونبیں چھوڑ اجس کے لئے مدید نہ بھیجا ہو انہوں نے اس کوعبدائقد بن ابی رہیعہ اورعمروا بن العاص کے ساتھ روانہ کیا اور ان دونوں کوا حکام ویے اور ان سے کہددیا کہ نجاثی ہے ان کے متعلق گفتگو کرنے ہے پہلے ہرایک وزیر کواس کا مدید پہنچا دواوراس کے بعد نجاشی کے پاس اس کے ہر بے چیش کرو۔اور اس کے بعد اس سے استدعا کرو کہ ان لوگوں ہے گفتگو کرنے سے پہلے ان کوتمہارے حوالے کر دے۔ لہٰذاوہ دونوں بطے اور نجاشی کے یاس پہنچے جب کہ ہم اس کے پاس بہترین جگہ اور بہترین بمسابہ میں تھے۔ نجاشی سے گفتگو کرنے سے پہلے انہوں نے اس کے وزیروں میں سے ہرایک وزیر کے پاس اس کا ہدیہ پہنچایا اور ان میں سے ہرایک وزیر ہے کہا کہ ہم میں کے چند کم عمر بے وقو ف چھوکروں نے اپنی قوم کا دین بھی اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ایک نیا دین ایجا دکیا ہے جس سے نہ ہم واقف ہیں نہتم۔انہوں نے (تہارے) بادشاہ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ان کے متعلق ہم نے بادشاہ کے پاس اپنی قوم کےمعززین بھیجے ہیں تا کہ وہ انہیں ان کے حوالے کر دے۔اس لئے جب ہم باوشاہ سے ان کے متعلق گفتگو کریں تو تم ہا دشاہ کو بیمشورہ دینا کہ وہ انہیں ہمارے حوالے کر دے اور ان ہے گفتگو نہ کرے۔ کیونکہ شرافت کے لحاظ ہے ان کی قوم ان پر برتری رکھتی ہے اور جوالزام انہوں نے ان پر لگایا ہے اس ہے وہ خوب واقف ہیں۔ آخرانہوں نے ان ہے کہا۔ بہت اچھا پھران دونوں نے اپنے ہدیے نجاشی کے پاس پیش کئے اور اس نے ان کے وہ ہدیے قبول کر لئے۔ پھرانہوں نے اس سے گفتگو کی اور اس سے کہا۔اے با دشاہ! ہم میں کے چند کم س بے وقو ف چھوکروں نے اپنی قوم کے دین سے علیجد گی اختیار کی ہے اوروہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں اور ایک نیادین ایجا دکیا ہے جس کونہ ہم جانتے ہیں اور نہ آ پ۔اورہم نے آ پ کے پاس ان کے متعلق ان کی قوم کے معززین کو بھیجا ہے جن میں ان کے باپ۔ جیا اوران کے لوگ ہیں تا کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس روانہ کردیں۔ کیوں کہ وہ شرافت کے لیا ظ ہے ان پر برتر کی رکھتے ہیں اور جوالزام انہوں نے ان پر لگایا ہے اور جس چیز کے متعبق و ہ ان ہے خفا ہیں اس کوو ہ خوب جائے ہیں۔ام سلمہ نے فر مایا کہ عبدالقدین ابی رہیداور عمروین العاص کواس ہات ہے زیادہ کوئی چیز ٹا پیند نہتھی کہ نجاشی مسلمانوں کی گفتگو ہے۔ام سلمہ نے فرمایا کہاس کے بعداس کے ان وزیروں نے جواس

کے گروموجود تھے کہا کہا ہے بادشاہ! ان دونوں نے سچ کہا کہان کی توم شرافت کے لحاظ ہے ان پر برتری ر کمتی ہےاور جوالزام انہوں نے ان پر لگایا ہےاس سے وہ خوف واقف ہیں للمذا انہیں ان دونوں کے سپر دکر د بیجئے کہ وہ انہیں ان کے وطن اور ان کی قوم کے پاس واپس پہنچادیں محتر مدنے فر مایا کہ اس ہات پر نجاشی غصے ہوا اور کیانہیں! خدا کی متم!! ( جب الی حالت ہے ) تو میں انہیں ہر گز ان دونوں کے سپر دنہیں کروں گا اور نہ ایسا ارا دوان لوگوں کے متعلق کیا جا سکتا ہے جنہوں نے میر اپڑوی اختیار کیا ہے اور میری سرز مین میں بطورمہمان کے آئے ہیں اور (چونکہ) میرے سوا دوسروں کوچھوڑ کرانہوں نے مجھے (ہی) منتخب کیا ہے اس لئے میں انہیں بلاؤں گا اور ان دونوں نے ان کے متعلق جو پھھ کہا ہے اس کی نسبت ان سے دریا دنت کروں گا۔ پھراگران کی حالت ولیمی ہی ہوجیسا کہ بید دونوں کہدرہے جیں تو میں انہیں ان کے حوالے کروں گا۔اور انہیں ان کی قوم کی طرف واپس کر دوں گا اور اگران کی حالت اس کے خلاف ہوتو میں ان لوگوں ہے ان کی حفاظت کروں گا جب تک کہو ہ میرے پڑوی میں رہیں۔ میں ان کے پڑوں کاحق اچھی طرح ادا کروں گا۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ اس کے بعد اس نے رسول اللہ شاہیج کا بیوں کو بلانے کے لئے آ دمی جمیجا نے جب ان لوگوں کے باس کا بھیجا ہوا آ دمی پہنچا یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ان میں کے بعض نے بعض سے کہا کہ جبتم اس کے پاس پہنچو گے تو آخراس ہے کیا کہو گے۔انہوں نے کہا۔واللہ ہم وہی کہیں گے جو ہارے نی نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جن باتوں کا آپ نے ہمیں تھم فر مایا ہے۔اس میں جا ہے جو ہونا ہو ہو جائے پھر جب مدد ہاں پہنچے دیکھا کہ نجاشی نے اپنے علماء کو بھی بلالیا ہے اور اس کے گر دانہوں نے اپنے صحیفے کھلے رکھے ہیں۔اس نے ان سے سوالات شروع کئے۔اس نے کہا اس دین کی حقیقت کیا ہے جس میں داخل ہو کرتم نے اپنی قوم سے علیحد گی اختیار کرلی ہے اور تم نہ تو میرے دین میں داخل ہوئے ہواور نہ ان موجودہ دینوں میں ہے کسی دین میں شامل ہو محتر مدنے فرمایا کداب جس نے اس سے گفتگوشروع کی وہ جعفر بن ابی طالب منے انہوں نے اس سے کہا۔اے با دشاہ! ہماری تو م کی بیرحالت بھی کہ ہم سب جا ال منے بنوں کی بوجا کرتے۔مردار کھاتے۔ برے کاموں کے مرتکب ہوتے۔رشتے ناتے تو ڑ دیتے۔ بڑوی سے براسلوک کرتے اور ہم میں کا قوی کمزور کو کھا جاتا تھا۔ بیرہاری حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانب ہمیں میں ہے ایک مخص کورسول بنا کر بھیجا جس کے نسب سیائی' امانت اور یاک دامنی کوہم سب جانتے ہیں۔اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب (بیہ) دعوت دی کہ ہم اے بکتا مانیں اور اس کی عبادت کریں۔ہم اور ہمارے بزرگوں نے اس کوچھوڑ کر پھر وں اور بنوں کی جو یو جاا ختیار کررتھی تھی اس کوچھوڑ دیں۔اس رسول نے ہمیں کی بات امانت کی ادائی رشتہ داروں سے تعلقات کے قائم رکھنے پڑ وسیوں سے نیک سلوک کرنے حرام

با توں اور قتل وخون ریزی ہے باز رہنے کا تھم فر مایا اور ہمیں بری با تو ں' جھوٹ بولنے' پیٹیم کا مال کھانے اور یا ک دامن عورتوں پر تہمت نگانے ہے منع فر ہایا۔اس نے ہمیں تھم دیا کہ خدائے یکنا کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔اس نے ہمیں نماز' زکوۃ اور روزوں کا تھم دیا۔محترمہ نے فرمایا غرض انہوں نے اس کے سامنے تمام اسلام کے احکام بیان کر دیئے اور کہا پس ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس مر ا یمان لائے۔وہ جو کچھاللہ تعالٰی کی جانب ہے لایا ہم نے اس کی پیروی کی۔پس ہم نے خدائے میکا کی عبادت کی ۔ کسی کواس کا شریک نہیں بتایا اوران تمام چیز وں کوحرام جانا جوہم پرحرام کی گئیں اوران چیز وں کو حلال جانا جوہم پرحلال کی گئیں تو جاری قوم نے ہم پرظلم وزیا دتی کی اورانہوں نے ہمیں تکلیفیں پہنچا کیں اور ہمیں دین کے متعلق مصیبتوں میں مبتلا کیا تا کہ ہمیں القد تعالیٰ کی عبادت ہے پھیر کربتوں کی بوجا کی جانب لوٹا کیں اور تا کہ ہم ان تمام بری چیز وں کوحل ل مجھ لیں جن کو ہم حلال سمجھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے ہم کومجبور کیا اورظلم ڈھائے اور ہمارے لئے زندگی کا میدان تنگ کر دیا اور ہمارے دین کے کا موں میں ر کاوٹ ڈالنے لگے تو ہم آپ کے ملکوں کی جانب نکل آئے اور ہم نے آپ کو آپ کے سوا دوسرے لوگوں پر ترجیح دی اور آپ کی ہمسائیگی کی جانب ہمیں رغبت ہوئی اور اے بادشاہ! ہمیں امید ہوئی کہ آپ کے پاس ہم پرظلم نہ ہوگا۔ جناب امسلمہ نے فر مایا۔ تو ان سے نجاشی نے کہا کہ کیا اس کلام میں ہے کچھ تمہارے ساتھ ہے جس کووہ اللہ کے باس ہے لایا ہے۔محتر مہ نے فر مایا کہ جعفر نے اس ہے کہا ہاں! نجاشی نے ان ہے کہا وہ مجھ پڑھ کرسناؤ محتر مہنے فرمایا کہانہوں نے اس کو تکھیلغتص کا ابتدائی حصہ پڑھ کرسنایا۔ جناب امسلمہ نے قرمایا کہ واللہ پھر تو نبیاشی رو پڑا یہاں تک کہ اس کی ڈاڑھی تربتر ہوگئی اور جب اس کے علماء نے ان کے آ گے پڑھا ہوا کلام سنا تو وہ بھی (ایسا) روئے کہ ان کے صحیفے بھیگ گئے بھرنجا شی نے کہا۔ بے شک یہ چیز اوروہ چیز جوعیسیٰ لائے تھے ایک ہی طاق سے نکلی ہوئی روشنی ہےتم وونوں چلے جاؤے نہیں والتدانہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور ندان کے متعنق ایساارا د ہ کیا جائے گا مجتر مدنے فر مایا کہ جب و ہ دونوں اس کے یاس سے نکل گئے تو عمر و بن العاص نے کہا کہ والقد! کل میں اس کے پاس ان لوگوں کے متعلق الیمی چیز پیش کروں گا کہ اس کے ذریعے ان لوگوں کی جماعت کو جڑ ہے اکھیڑ ڈ الوں گا۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ عبدالقد بن ابی رہید نے جو ہمار ہے متعلق ان دونوں میں زیاد ہ خوف خدار کھنے والا تھا کہاا یہا نہ کرنا کیونکہ ان لوگوں ہے ہمارا رشتہ ہےا گر جدانہوں نے ہماری مخالفت کی ہے۔اس نے کہا والقدمیں اسےاس بات کی خبر دوں گا کہان لوگوں کاعقید وعیسیٰ بن مریم کے بارے میں یہ ہے کہ د ہ ایک بندے تنے محتر مہ نے فر مایا کہ دوسرے روزسوریے وہ دونوں اس کے پاس پہنچے اور اس ہے کہا اے بادشاہ! بدلوگ عیسیٰ بن مریم غلاظ ا

کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں آپ نے انہیں بلوائے اور ان سے دریافت کیجئے کہ وہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ جناب ام سلمہ نے فر مایا کہ اس نے ان کو بلوا بھیجا تا کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان ہے دریا فت کرے۔محتر مدنے فرمایا کہ ایسی آفت ہم پر بھی نہیں آئی تھی۔سب کے سب جمع ہوئے اور بعض نے بعض ہے کہا کہ آخر عیسیٰ بن مریم تا کے متعلق جب وہتم ہے سوال کرے گا تو تم ان کے متعلق کیا کہو گے۔ انہوں نے کہا والقدہم وہی کہیں گے جوالقدنے کہا ہے اور جو ہمارے نبی ہمارے پاس لائے ہیں۔اس میں ج ہے جو بھی ہو۔ فر مایا کہ جب بیلوگ اس کے باس گئے۔اس نے ان سے کہا عیسیٰ بن مریم کے متعلق تم لوگ کیا کہتے ہو۔فر مایا کہ جعفر بن ابی طالب نے کہا۔ہم ان کے متعلق وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی متالیقیظم ہمارے باس لائے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کو اس نے کنواری مریم کی جانب ڈال دیا۔فر مایا کہ پھرتو نجاشی نے اپنا ہاتھ ز مین پر مارااور زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا واللہ! جو کچھتم نے کہا اس سے اس سکھے کے برابر بھی عیسیٰ بن مریم زیادہ نہیں۔قر مایا۔ جب نجاشی نے ایسے اہم الفاظ کہد دیئے تو جوعلاء اس کے گر دبیٹے ہوئے تھے وہ ناک ہے آ وازیں نکالنے لگے ( یعنی ناراضی ظاہر کی ) تو نجاشی نے کہا خواہتم ناک ہے آ وازیں نکالو (نا خوشی کا اظہار کرو ) یا پچھاوروانند! تم یلے جاؤ۔ فَأَنْتُهُ شَيُومٌ بِأَرْضِيْ۔ تم ميري سرز مين ش''شيوم ''ہو'' شيوم'' كے معنی آمنون كے ہيں۔ بے خوف ہوجوتم کو برا بھلا کہاس ہے بدلہ لیاجائے گا۔ پھراس نے کہاجوتم کو برا بھلا کہاس ہے بدلہ لیاجائے كا پراس نے كہا جوتم كوبرا بعلا كے اس سے بدلدليا جائے گا۔ " مَاأْحِتُ أَنَّ لِي دَبُراً مِنْ ذَهَبِ" بي اس کی خواہش نہیں کہ جھے ایک سونے کا بہا ڈمل جائے۔

این ہشام نے کہا۔ بعض نے دبوا من ذھب کہا اور بعض نے ' فائسم سیوم وانی آذیت رجلا منکم '' کے الفاظ روایت کئے ہیں۔ تم بے خوف ہو ہی نے تم یں کے بعضوں کو تکلیف دی۔ دہو کے معنی زبان حبشہ میں جبل لیتن پہاڑ کے ہیں۔ ان دونوں کے ہدیے انہیں واپس کردو مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ۔ خدا کی تشم! جب اللہ نے میری حکومت مجھے واپس دی تو مجھے ہاس نے کوئی رشوت نہیں لی کہ میں اس کے متعلق کوئی رشوت اوں اور اس نے لوگوں کو ( بے عقل کے ساتھ ) میرا مطبع نہیں بتایا کہ میں اللہ کے متعلق ( بے سمجھے ہو جھے ) ان لوگوں کی اطاعت کروں۔ ام المونین نے فر مایا کہ چرتو وہ دونوں اس کے متعلق ( بے سمجھے ہو جھے ) ان لوگوں کی اطاعت کروں۔ ام المونین نے فر مایا کہ چرتو وہ دونوں اس کے پاس سے طول یا ناراض ہوکر نظے اور انہوں نے جو چیش کیا تھا وہ انہیں واپس کر دیا گیا اور ہم اس کے پاس بہترین پڑوس میں رہنے گئے۔ فر مایا کہ واللہ ہم ای حالت ہیں ہے کہ ایکا ایکی ایک حبثی نجاشی کی مخالفت پر ابترین پڑوس میں رہنے گئے۔ فر مایا کہ واللہ ہم ای حالت ہیں شے کہ ایکا ایکی ایک حبثی نجاشی کی مخالفت پر ابترین پڑوس میں رہنے گئے۔ فر مایا کہ واللہ ہم ای حالت ہیں نے اپنے لوگوں کواس وقت سے زیادہ رنجیدہ ابتر آیا اور اس کی حکومت سے شکھ کر نے لگا۔ فر مایا واللہ میں نے اپنے لوگوں کواس وقت سے زیادہ رنجیدہ ابتر آیا اور اس کی حکومت سے شکھ کر نے لگا۔ فر مایا واللہ میں نے اپنے لوگوں کواس وقت سے زیادہ رنجیدہ

مجمعی نہیں دیکھا تھا۔اس ڈرے کہ کہیں اس مخص نے نجاشی پر غلبہ یا لیا تو ایسا مخص آئے گا۔ جو ہمارے وہ ا حقوق نہ سمجے گا جونجاشی سمجھتا تھا۔فر مایا کہ پھرنجاشی اس کے مقابلے کے لئے چلا اور ان دونوں کے درمیان دریائے نیل کا عرض تھا۔ رسول القد مُنْ اللّٰہ اللّٰہ کے اصحاب نے کہا کون ایسا ہے جو باہر نکلے اور ان لوگوں کے واقعات کا مشاہر وکر کے ہمیں آ کرخبر دے۔فر مایا کہ زبیر بن العوام نے کہا کہ میں (اس کام کوانجام دیتا موں )۔ان لوگوں نے کہاتم (بیکام کرو گے )۔اوروہ سب سے زیادہ کمٹن تھے فرمایا کہ سب نے ان کے لتے ایک مثک میں ہوا بھر دی۔انہوں نے اس کوا پنے سینے کے بنچے رکھااور اس پر تیرتے چلے یہاں تک کہ نیل کے اس کنارے پر پہنچے جہاں ان لوگوں کے ملنے کی جگہتی ۔ پھروہ ان کے پاس پہنچے۔فر مایا کہ ہم اللہ تعالی سے دعا کیں ما تک رہے تھے کہ نجاشی اینے وشمن پر غلبہ یائے اور اپنے ممالک میں اس کو پوری قدرت حاصل رہے فرمایا واللہ ہم ای حالت میں ہونے والی بات کے منتظر تھے کہ ایکا ایکی زبیر نکلے اور وہ دوڑتے چلے آرہے تھے اور اپنی جا در سے اشارہ کررہے تھے کہ خوش ہوجاؤ کہ نجاشی نے فنخ یائی اور اللہ تعالیٰ نے وشمن کو پر با دکردیا اوراس کواس کے ملکوں میں اقتد ارحاصل ہو گیا۔ فر مایا واللہ! میں نے اپنے لوگوں کی اس وفت کی می خوشی بھی بھی نہیں ویکھی۔فر مایا اس کے بعد نجاشی ایس حالت میں واپس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے وتتمن کو ہر با دکر ڈالا تھا اور اس کو اس کے ملکوں میں بوراا فتد ار حاصل ہو گیا اور حکومت حبشہ اس کے لئے متحکم ہو گی اور ہم اس کے یاس بری عزت سے رہے۔ یہاں تک کہ ہم رسول الله مَا اَلَيْهِ عَلَيْمَ کے ياس آئے جبكة ب کہ چس ہتے۔

ابن آخق کہتے ہیں زہری نے کہا کہ ہیں نے عروۃ بن زہر سے ابو بکر بن عبد الرحمن کی صدیمہ نی تالیق فی لئی ام سلمہ کی روایت سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ کیا تہہیں خبر ہے کہ نجاشی کے تو لا 'جب اللہ نے میں اس کے متعلق کو گی''' رشوت اوں میری حکومت جمعے واپس دی تو جمعے ساس نے کو کی رشوت نہیں لی کہ ہیں اس کے متعلق کو گی''' (ب سمجھے اور اس نے لوگوں کو''' (ب سمجھے کہا نہیں بنایا کہ ہیں اللہ کے متعلق'''' (ب سمجھے یو جمعے ) ان لوگوں کی اطاعت کروں' کے کیامعنی ہیں۔ زہری نے کہا ہیں نے کہا نہیں ۔ انہوں نے کہا کہ ام الموشین عائش نے جمعے بیان کیا کہ نجاشی کا با پ اپن تو م کا با دشاہ تھا اور اس کو نجاشی کے سواکوئی اولا دنہ میں اور نہیں اور اس کے بھائی کو حکومت والے فا ندان سے بھے تو حبشہ والوں نے آپس ہیں کہا کہ اگر جم نجاشی کے باپ کو مارڈ الیں اور اس کے بھائی کو حکومت کا ما لک بنا کیں (تو بہتر ہوگا) کیونگر اس کو بجز اس لڑے کے اور کوئی اولا دنہیں اور اس کے بھائی کواس کے صبی بارہ لڑے ہیں ہیں اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث میں سے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث ہوں گے تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث میں سے تھی تو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث میں سے دور سے تا کہ خوانہوں نے اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث میں گو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث میں سے در سے گا آخر انہوں نے اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث میں گو حبشہ اس کے بعد اس کی حکومت کی وارث انہوں نے اس کے بعد اس کی حکومت کے وارث میں سے دور ہی ایک زمانہ تک رہے گا آخر انہوں نے

نجاشی کے باپ پر دست درازی کی اور اس قتل کر ڈ الا اور حکومت اس کے بھائی کے حوالے کی۔ چندروز اس حالت میں بھی گزر ہے اور نجاشی نے اپنے چھا کے ساتھ نشو ونما یائی اور وہ لوگوں میں بڑا ہوشیار اور بڑاعظمند تھا اس نے اپنے چیا کے حالات پر غلبہ حاصل کرلیا اور ہر جگہ اپنے بچیا کے ساتھ رہنے لگا اور حبشہ والوں نے اس کے اقتد ارکود مکھا تو آپ میں کہاواللہ! اس کڑے نے تو اپنے چچا کے حالات پر قابو یا لیا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ میں وہ اے ہم پر حاکم نہ بتاد ہے اور اگر اس نے اس کوہم پر حاکم بتادیا تو وہ ہم سب کوئل کرڈ الے گا اے معلوم ہے کہ ہم نے اس کے باپ کوتل کیا ہے لہذا وہ سب مل کراس کے پچا کے باس سے اور کہا یا تو اس چھوکر ہے کول کر دویا ہمارے درمیان ہے نکال دو کیونکہ جمیں اپنی جانوں کے بارے میں ڈرلگا ہوا ہے۔اس نے کہا کم بختو اکل تم نے اس کے باپ کوتل کیا اور آج میں اس کوتل کر دوں۔ (اس کوتل تونہیں کرسکتا) بلکہ اس کوتمہار ہے ملکوں ہے تکال دیتا ہوں۔ جناب عا نشہ نے فر مایا کہ دواس کو لے کر بازار گئے اور تا جروں میں ہے ایک تا جر کے ہاتھ جیر سو درہم میں بچے ڈ الا۔وہ اس کو کشتی میں لے چلا یہاں تک کہ جب اس دن کی شام ہوئی تو خریف کے ابر میں سے ایک ابر کے مکڑے میں جوش پیدا ہوا اور اس کا چھیا ہارش کی طلب کے لئے اس کے پنچے کیا تو اس پر بجلی گری اور و ہلاک ہو گیا۔ام الموشین نے فر مایا کہ پھرتو حبشہ والے اس کے لڑکو ل کے لئے بے چین ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس کے سباڑ کے احمق تھے۔اس کی اولا دیش کوئی بھی بھلا چنگا سیج و ماغ والانه تفا آخر حکومت حبشه میں نساد ہو گیا اور جب وہ اس حالت سے تنگ ہو گئے تو ان میں کے بعض نے بعض ہے کہا کہتم ہے بچھانو کہ وائند! تمہارا ہا دشاہ جس کے بغیر تمہار ہے معاملوں کی درسی نہیں ہوسکتی وہی ہے جس کوتم نے سوریے بچے ڈالا۔اگر حبشہ کی حکومت کے لئے تنہیں کسی کی ضرورت ہے تو اس کو ڈھونڈ نکالو۔ فر مایا کہ پھر تو اس کی تلاش میں نکلے اور اس شخص کی تلاش کی گئی جس کے ہاتھ انہوں نے اس کو بیجا تھا یہاں تک کہا ہے ڈھونڈ نکالا اور اس ہے لےلیا اور اس کولا کر اس کے سریر تاج رکھا اور تخت شاہی پر بٹھا یا اور حکومت کی باگ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ پھران کے پاس وہ تاجرآ یا جس کے ہاتھ انہوں نے اس کو بیجا تھا۔اس نے کہایا تو میری رقم مجھے د ہے دویا خودای ہے اس معاملہ میں گفتگو کرنے دو۔انہوں نے کہا کہ ہم تختبے کچھر قم وغیر ہنیں دیتے۔اس نے کہا تب تو واللہ! میں خودای ہے گفتگو کروں گا انہوں نے کہا جاؤا ہے پکڑو۔فرمایا کہوہ اس کے یاس آ کراس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر کہاا ہے بادشاہ میں نے فلا ل کوفلا ل لوگوں ے بازار میں چے سودرہم میں خرپدااورانہوں نے غلام کومیرے قبضے میں دیا۔اور مجھ سے میرے درہم لئے۔ آخر جب میں اپنے غلام کو لے کر چلا' تو انہوں نے پھر جھے پکڑ لیا اور مجھ سے میر سے غلام کو لے لیا اور میر سے درہم انہوں نے روک رکھے (واپس نہیں کئے ) فر مایا آخر نجاشی نے اس سے کہا کہ اس کے درہم انہیں د ہے

دینا چاہیں ورنداس کا غلام اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ ہیں دے دے گا اور وہ جہاں چاہے گا اس کو لیے جائے گا۔
انہوں نے کہانہیں ہم اس کے درہم اس کو دیں گے۔ فر مایا۔ اس لئے نبی شی کہتا ہے کہ جب اللہ نے میری حکومت مجھے واپس دی تو مجھ ہے اس نے کوئی رشوت نہیں لی کہ ہیں اس کے متعلق کوئی رشوت لوں اور اس فراس کے متعلق (بے متعلق کوئی رشوت لوں اور اس کے لوگوں کی نے لوگوں کی ساتھ) میر امطیع نہیں بنایا کہ ہیں اللہ کے متعلق (بے سمجھے ہو جھے) ان لوگوں کی اطاعت کروں۔ فر مایا کہ بہی اس کی بہلی ہوتھی جس نے اس کی اپنے دین ہی گئی اور اپنے احکام ہیں عدل وانصاف کی خبر دی۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رومان نے ۔عروۃ بن الزبیر سے اور انہوں نے عاکشہ سے روایت بیان کی کدآ پ نے فرمایہ جب نجاش کا انقال ہوا تو بیان کیا جاتا تھا کداس کی قبر پرنو رنظر آیا کرتا تھا۔

### حبشہ دالوں کی نجاش سے بغاوت

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ ہے جعفر بن محمد نے اپنے والد ہے روایت بیان کی ۔انہوں نے فر مایا کہ حبشہ کے لوگ جمع ہوئے اور نجاشی ہے کہا کہ تو نے ہمارے دین ہے علیجد گی اختیار کرلی ہے (اس لئے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے چنانچہ )انہوں نے اس ہے بعاوت کی فر مایا کہاس نے جعفراوران کے ساتھیوں کو بلوا بھیجا اوران کے لئے کشتیاں تیار کر دیں اور کہا کہ آپ سب ان میں سوار ہو جا کمیں اور اسی حالت میں تھم رے رہیں۔اگر میں نے فکست کھائی تو آپ جہاں جی جا ہے چلے جائیں اور وہاں پہنچ جائیں جہاں آ پ جا ہیں اور اگر میں نے فتح یائی تو آ پ سب یہیں رہیں۔ پھراس نے ایک کا غذمنگوا یا اور اس میں لکھا کہ وہ گوا ہی دیتا ہےاس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ عینی بن مریم اس کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہیں جس کواس نے مریم کی جانب ڈالا ہے۔ پھراس نے اسے سید ھے بازو( کی طرف) قبا کے اندرر کھ لیا اور حبشہ کی جانب چلا اور وہ اس کے لئے صف بستہ ہو گئے ۔نجاش نے کہا۔ا ہے گروہ حبشہ! کیا میں تم سب میں زیادہ حقد ارنہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔نجاشی نے کہا۔ پھرتم نے میری سیرت کیسی یائی۔ انہوں نے کہا بہترین نے تی نے کہا پھر تمہیں ہوا کیا ہے۔انہوں نے کہا تو نے ہمارے دین سے علیحد گی اختیار کی ہےا درتو نے اس بات کا اعادہ کیا کے پیٹی ایک بندہ ہے۔ نجاشی نے کہا۔احیماتم عیسیٰ کے متعلق کیا کتے ہو۔انہوں نے کہا ہم کتے ہیں کہ و والقد کے بیٹے ہیں۔تو نجاشی نے (اشارے ہے) کہا اور اینا ہاتھ ا ہے سینے پر قبا کے اوپر رکھا لینی وہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ عیسیٰ بن مریمؓ اس ہے زیادہ کچھ

### سرت این بشام یه صداؤل سیک کی این بشام یه صداؤل

نہیں۔ نبجاشی کی مرادتو و ہی تھی جواس نے لکھا تھا۔ (اورانہوں نے یہ بجھ لیا کداس نے ہمارے عقیدے کوشہیم کرلیاللہٰذاوہ راضی ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ نبی صلی القدعلیہ وآلہہ وسلم کو یہ ذہر پینچی اور جب نبجاشی کا انتقال ہواتو آپ نے اس پر (غائبانہ) نماز پڑھی اور اس کی بخشش کی دعا فر مائی۔

### عمر بن الخطاب مِنى الدَّهَ كا اسلام اختيار كرنا

ابن آخق نے کہا کہ جب عمروبن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ قریش کے پاس آئے اور رسول اللہ من اللہ علیہ کے اصحاب کے متعلق جس بات کے لئے وہ گئے تھے وہ نہیں ہوئی اور نجاشی نے انہیں اس طرح واپس کیا جے وہ پندنہ کرتے تھے اور عمر بن الخطاب نے بھی اسلام اختیار کرلیا جوا پیے خض تھے کہ کسی کی پچھ مانے نہ تھے اور اس کی پیٹھ پیچھے بھی کوئی ان کا قصد نہ کرسکتا تھا تو رسول اللہ منا ہے کہ ان کی وجہ سے اور حمزہ کی وجہ سے اور حمزہ کی حملہ وجہ سے حفوظ ہو گئے بیبال تک کہ قریش پر انہیں غلبہ ہونے لگا۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ کعبۃ اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے بہال تک کہ قریش پر انہیں غلبہ ہونے لگا۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ کعبۃ اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے بہال تک کہ عمر نے اسلام اختیار کیا اور جب عمر نے اسلام اختیار کیا تو قریش سے جنگ کی آخر انہوں نے کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور عبد سے جنگ کی آخر انہوں نے کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور عبد سے جنگ کی آخر انہوں نے کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھی اور ان کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی اور عبد کے جنہ کے بعد کا ہے۔

ابن ہشام نے ہم سے بیان کیاانہوں نے کہ جھے ہے مسعر بن کدام نے سعد بن ابراہیم سے روایت
بیان کی انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ عمر کا اسلام ایک طرح کی فتح تھی اوران کی ہجرت
ایک قشم کی امداد تھی اوران کا امیر ہوتا ایک بڑی رحمت تھا۔ ہم کعبۃ اللہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں
تک کہ عمر نے اسلام اختیار کیا اور جب انہوں نے اسلام اختیار کیا تو قریش سے جنگ کی اور کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھی اوران کے ساتھ ہم نے بھی نماز پڑھی۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے عبدالرحمٰن بن الحرث بن عبداللہ بن عیاش بن رہید نے عبدالعزیز بن عبداللہ بن عامر بن رہید ہے روایت کی اور انہوں نے اپنی والدوام عبداللہ بنت البی حتمہ ہے روایت کی اور انہوں نے اپنی والدوام عبداللہ بنت البی حتمہ رز مین حبشہ کی جانب سفر کرنے کو تتھے اور عامر ہمار کی بعض ضرورتوں کے فراہم کرنے کے لئے گئے تتھے کہ ایکا ایکی عمر بن الخطاب آگئے اور میرے پاس کھڑے ہوگئے وہ حالت شرک ہی میں مبتلا میں سنے ہم یہ اللہ کے جم کہ ان کی طرف ہے ہم پر ایڈ اکمیں اور جم مصیبتوں میں مبتلا ہوا کرتے تھے۔ام عبداللہ نے کہا کہ عمر نے کہا ہے اس عبداللہ اتواب کو ج ہے۔ام عبداللہ نے کہا۔ میں نے ہمیل کہا ہی ہے میں اور جمیں مجبور کر دیا واللہ اہم اللہ کی زمین میں نکل جا کیں گئا کہ اللہ ہمیں کہا ہاں ۔تم نے ہمیں تکلیفیس دیں اور جمیں مجبور کر دیا واللہ اہم اللہ کی زمین میں نکل جا کیں گئا کہ اللہ ہمیں

ان آفتوں سے بچالے ام عبداللہ نے کہا کہ اللہ تمہارا ساتھ دے اور میں نے ان میں ایک طرح کی رقت و کیھی جو میں نے بھی نہیں دیکھی تھی چروہ لوگ کے اور میں جمعتی ہوں کہ ہمارے نگلنے سے ان پر پہنے کا اثر ہوا۔ کہا کہ پھر عامر اپناوہ ضروری سامان لے کرآ گئے تو میں نے کہا اے ابوعبداللہ! کاش تم عمر کود یکھتے اور (ان کے ) اس وقت کے رنج کود یکھتے جو انہیں ہمارے متعلق تھا۔ انہوں نے کہا کیا تم ان کے اسلام افتیار کرنے کی امید کرتی ہو۔ ام عبداللہ نے کہا کہ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک خطاب کا گدھا اسلام افتیار نہر کرے ہوں کو تم نے ویکھا ہے وہ اسلام افتیار نہیں کرے گا۔ ام عبداللہ نے کہا کہ بیہ بات انہوں نے کہا کہ میں ان کی کتی اور شدت مدت سے انہوں نے اس لئے کہی کہ وہ ان سے نا مید سے کونکہ وہ اسلام کے متعلق ان کی کتی اور شدت مدت سے ویکھتے ( یکھے ( یکھے ( یکھے ) آرہے ہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ عمر کے اسلام کے متعلق جو واقعات مجھ کومعلوم ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی بہن فاطمہ بنت الخطاب جوسعیدین زید بن عمرو بن نغیل کے یاس (ان کے نکاح میں ) تغییں انہوں نے اور ان کے شو ہرسعید بن زید نے اسلام اختیار کرلیا تھالیکن عمر سے وہ اپنے اسلام کو چھپاتے اور تعیم بن عبداللہ النحام مكه كا ايك فخص انہيں كى قوم ليىنى بنى عدى بن كعب ميں كا تھا۔اس نے بھى اسلام اختيار كرليا تھا اور اپنے اسلام کوا پی تو م کے ڈرے چمیا تا تھا اور خباب بن الارت واطمہ بنت الخطاب کے پاس آیا جایا کرتے اور انہیں قرآن پڑ ھایا کرتے تھے۔ایک روزعمرا بی تکوارحائل کئے ہوئے رسول الله مُثَالِقَةُ اور صحابہ کی ایک جماعت کے باس جانے کے ارادے سے نکلے۔جن کے متعلق انہیں معلوم ہوا تھا کہ کوہ صفاکے یاس ایک محریس جمع ہیں اور مرووں عورتوں کو ملا کران کی تعدا د تقریباً جالیس ہے اور رسول الله منافیقیام کے باس آپ کے پہا حمزہ بن عبدالمطلب اور ابو بكرصد بيّ بن قما فه اورعلى بن ابي طالب اور دوسرے و ومسلمان بھي ہيں جورسول الله کے ساتھ مکہ میں رو گئے تھے اور سرز مین حبشہ کی جانب جولوگ چلے گئے تھے ان کے ساتھ بیلوگ نہیں گئے تھے۔اللہ ان سے رامنی ہو۔ آخر تعیم بن عبداللہ عمر ہے لیے تو انہوں نے ان سے کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے۔ عمر نے کہا۔اس بے دین مخص محمر (سُنَاتِیْزُم) کی جانب جس نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے اوران میں کے عقل مندوں کو بیوتو ف بنار کھا ہے اور ان کے دین میں عیب نکالے ہیں اور ان کے معبودوں کو گالیا ل دی ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ اس کوتل کر دوں ۔ تو تعیم نے ان ہے کہاا ہے عمر! والقد تمہار کے نس نے تم کو دھو کا دیا ہے۔کیاتم سجھتے ہوکہ محمد کواگرتم نے قتل کر دیا تو بن عبد مناف تم کو ( کیا ) جھوڑ دیں گے کہتم زمین پر جل بھی سکوتم اپنے گھر والوں کی جانب کیوں نہیں لو مجے کہان کی پہلے اصلاح کرو۔انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں میں ایسا کون ہے۔انہوں نے کہا۔تمہارا بہنوی۔تمہارا چیا زاد بھائی سعید بن زید بن عمر واورتمہاری

بہن فاطمہ بنت الخطاب واللہ! ان دونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور محم مُنَافِیْم کے بیرو ہو گئے ہیں ہم پران کی و کیچہ بھال لا زمی ہے۔راوی نے کہا کہ پھرتو عمرا پنی بہن اور بہنوی کی طرف (جانے) کا ارادہ کر کے لوٹے اوران دونوں کے باس خباب بن الارت موجود تھے اوران کے ساتھ ایک کتاب تھی جس میں سور ہ طله لکھی ہوئی تھی اورو ہانہیں سور ہ طلہ پڑھارہے تھے۔ جب ان لوگوں نے عمر کی آ ہٹ تی تو خباب گھر کے تحسی جھے یا حجر ے کا اندرونی جھے ہیں حمیب سکتے اور فاطمہ بنت الخطاب نے اس کتاب کوانٹی ران کے پنیجے ر کھ لیا حالانکہ عمر جب گھر کے نز دیک آئے تھے تو انہوں نے خیاب کی قر اُت من لی تھی جب وہ اندر آئے تو کہا۔ بیکس کے گنگنانے کی آ واز تھی جو میں نے سنی۔ بہن بہنوئی دونوں نے کہانہیں تم نے پہچے نہیں سنا۔عمر نے کہا کیوں نہیں واللہ! (میں نے سنا ہے) اور مجھے پی خبر بھی پہنچ چکی ہے کہتم دونوں نے محمد ( مَثَلَّ يَتَوَلِمُ ) کے دین کی پیروی اختیار کرلی ہے۔اورایئے بہنوئی سعیدین زید کو پکڑلیا تو فاطمہ بنت الخطاب ان کی بہن اٹھیں کہ ان کوایئے شو ہر ہے روکیں عمر نے فاطمہ کواپیا مارا کہان کا سرزخمی کر دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی بہن اوران کے بہنوئی نے ان ہے کہا ہاں ہم نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور انتداور اس کے رسول پر ہم ا یمان لا بھے ہیںتم جو چاہوکرو۔ جب عمر نے اپنی بہن کے (سرے ) خون (ٹکلٹا ہوا) دیکھا تو اپنے کئے پر ، پچھنائے اور مارنے سے رک گئے اوراپنی بہن سے کہاا چھا مجھے وہ کتاب تو دو جسے تم لوگ پڑھ رہے تھے اور میں نے ابھی ابھی تم کو پڑھتے سا ہے میں بھی تو دیکھوں کہوہ کیا چیز ہے جو محد ( مَنْ الْفِیْمُ) لایا ہے اور عمر لکھے ( پڑھے ) مخص تھے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ان کی بہن نے ان سے کہا ہمیں اس کے متعلق تم سے ڈرلگتا ہے عمر نے کہا ڈرونہیں اوران کے آ گے اپنے معبودوں کی قشمیں کھا نمیں کہا ہے پڑھ کروہ انہیں ضرور واپس كروي كے۔ جب انہوں نے يہ كہا تو انہيں ان كے اسلام كى اميد ہوئى اور كہا بھائى جان! آپ تو اينے شرک کی نجاست میں ہیں اور اس کتاب کوتو یا کے شخص کے سوا ( کوئی ) دوسرا چھونہیں سکتا۔تو عمراٹھ کھڑ ہے ہوئے اور عسل کیا جب ان کی بہن نے ان کو وہ کتاب دی اور اس میں سور ہ طابھی انہوں نے اس کو پڑھا۔ جب اس كا ابتدائى حصه يره هاتو كهايدكلام كس قدراحها اوركس قدرعظمت والاب جب خباب نے يه بات سى تو ان ك سامنے باہر نكل آئے اور ان سے كہاا ہے تمر! بخدا مجھے اميد ہوگئی كہ القد نے اپنے نبی كی دعا ہے تم كو (اسلام کے لئے ) منتخب کرلیا کیونکہ میں نے کل (ہی) آپ کوریدہ عاکرتے سناہے۔

ٱللَّهُمَّ آيِّدِ الْإِسْلَامَ بِآبِي الْحَكْمِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

" أيا الله! الوالحكم بن بشام ياعمر بن الخطاب عداسلام كى تا ئيد فر ما" -

لہذاا ہے عمر!اللہ ہے ڈروئو عمر نے اس وفت ان ہے کہا اے خباب! محمد ( مَنْ يَعْفِيْمُ) کے باس مجھے

لے چود کہ میں ان کے پاس پینچوں اور اسلام اختیار کروں۔ خباب نے ان سے بہا کہ آپ کوہ صف کے پاس ایک گھر میں ہیں جس میں آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی ہیں۔ عمر نے اپنی تلوار کی اورا سے تمائل کرلیا اور سول اللہ تن بھٹے گاور آپ کے صحابہ کی طرف (جانے) کا قصد کیا۔ ان کے پاس آ کر دروازہ کھٹھٹایا۔ جب انہوں نے ان کی آ واز سی تو رسول اللہ تن بھٹے گائے صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑ ہے ہو گئے اور دروازے کی دڑاڑوں میں سے انہیں ویکھ کہ تو ارتمائل کے ہوئے ہیں تو وہ گھبرائے ہوئے رسول اللہ تن بھٹے گئے کے پاس اور تلوار حمائل کے ہوئے ہیں تو وہ گھبرائے ہوئے رسول اللہ تن بھٹے گئے کہ انہیں آنے کی اور عرض کی عمر بن انحفاج ہیں اور تلوار حمائل کے ہوئے ہیں ہے ترہ بن عبد المطلب نے کہا انہیں آنے کی اور اور کے اور ان کے ساتھ بھلائی ہی کا سلوک کریں گے اور ان کی میں ان کے ساتھ بھلائی ہی کا سلوک کریں گئے اور ان کے کہ انہیں آنے دو ۔ اس شخص نے آئیس آنے کی اجازت سن کی اور دول اللہ ان کہ جانب اٹھ کھڑ ہوئے اور ان کی میں ہوئے اور ان کی کمریا محمع الو داء کو کھڑ لیا ۔ اور انہیں خوب بھینچا اور فر بایا۔ میں ہم ساتھ میں کہ ان کے اور ان کی کمریا محمع الو داء کو کھڑ لیا ۔ اور انہیں خوب بھینچا اور فر بایا۔ میا ہم میں بین آئے میک کو ان اللہ ہا آر ہی آئ تنتہ کھی حقی گئیڈ لی اللہ ہلک قار عہ آ ۔ ''اے خطاب کے ہیں ! ہم کو کوئی چیز (یہاں) لائی ہو داللہ! میں نہیں جھتا کہ تو باز آگ گا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی آفت تھے تھری برنازل فرمائے''۔

تو عمر نے عرض کی اے اللہ کے رسول! میں آپ کے پاس اس کئے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ ۔ اس کے رسول اور اس چیز پر ایمان لاؤں جو اللہ کے پاس سے وہ لا یا ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر تو رسول اللہ شی تی تی ہے۔ اس اس زور سے بھیر کہی کہ اس گھر میں رہنے والے رسول اللہ شی تی تی کے اس کے کہ عمر مسلمان ہو گئے ۔ اس کے بعد رسول اللہ شی تی تی کہ عمر مسلمان ہو گئے ۔ اس کے بعد رسول اللہ شی تی کہ اس مقام سے ادھر اوھر نکے تو اپنے آپ کو غالب محسوس کرنے گئے۔ اس وجہ سے کہ حمز و کے اسلام کے ساتھ مساتھ عمر نے بھی اسلام اختیار کر لیا تھا وہ اس بات کو بھے گئے کہ بید وہ نوں رسول اللہ شی تی تا گئے کہ حقاق میں بات کو بھے گئے کہ بید وہ نوں رسول اللہ شی تی تا گئے کہ حقاق میں بین الخطاب کے اسلام کے متعلق مید بین والے راویوں کی روایت ہے۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن انی تیج کی نے اپنے دوستوں عطاءاور مجاہد سے یا کسی اور سے جس سے انہوں نے کہا کہ مجھ سے جوخود انہیں

لے سکیڑوں کے اوپر جو چیز بھی پہنی جائے اس کورداء کہتے ہیں۔عیا۔ جید۔ مالا سکوار۔ کمان اور ہرا کیے زینٹ کی چیز اور ترو تازگی اور روننق وغیر ہ کوبھی رداء کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ اس سے بہاں چا در کے دونوں سرے ملنے کی جگہ یا تب یا جیے وغیر ہ کی گھنڈیاں مراد ہوں۔ممکن ہے کہ کوارکی تمائل کے دونوں سرے جہاں ملتے ہیں وہ جگہ مراد ہو۔ (احرمحمودی)

ے کی گئی رہے ہے وہ کہا کرتے تھے کہ میں اسلام ہے بہت دور بھا گئے والا تھا اور جا ہلیت کے زیائے میں شرا فی تھا۔اس کا بڑا شوقین اورخوب پینے والا ہے۔ ہماری ایک مجلس مقام سنزور ۃ میں عمر بن عبد بن عمر ان اُمحزومی کے لوگوں کے گھروں کے پاس تھی کہا کہ ایک رات میں اپنے انہیں ساتھ (اٹھنے ) جیٹھنے والوں کے پاس جائے کے ارادے ہے ان کے جلسوں کی طرف چلا اور و ہاں پہنچا تو و ہاں ان میں ہے کسی کو بھی نہ یا یا۔ کہا۔ میں نے کہااگر میں فلال شراب فروش کے پاس جاؤں جو مکہ میں شراب بیچا کرتا تھا تو شابیراس کے پاس مجھے شراب مل جائے اوراس میں ہے پچھ( میں ) بی سکوں۔کہا پھر میں جلااوراس کے یاس پہنچا تو اس کو بھی نہیں یا یا۔ کہا پھر میں نے کہا کہا گر میں تعبۃ القد کو جاؤں اور اس کے ساتھ چکریا ستر چکرنگاؤں۔ ( تو کیا بہتر ہو ) کہا پھر میں مسجد میں آیا کہ تعبۃ الند کا طواف کروں تو رسول القد تا پیزیم کو دیکھ کہ کھڑے نمازیز ھارہے ہیں اور آپ جب نماز پڑھا کرتے تو شام کی جانب منہ کرتے اور کعبۃ اللہ کواینے اور شام کے درمیان رکھتے اور آ پ کا نماز پڑھنے کا مقام رکن اسوداور رکن بمانی دونول کے درمیان کا (حصہ ) تھا۔ کہا جب میں نے آپ کودیکھا تو ( دل میں ) کہاواللہ!اگر آج رات مجمر ( سخائینظم) کی طرف توجہ کروں اورسنوں کہوہ کیا کہتا ہے ( تو بہتر ہوگا )۔ پھر میں نے کہا اگر میں ہننے کے لئے اس ہے زویک ہوا تو وہ ڈر جائے گا اس لئے میں حجر (اسود) کی جانب ہے آیا اور کعبۃ القد کے غلاف کے اندر ہو گیا اور آہتہ آہتہ ہٹنے لگا اور رسول القد شی پیزیم کھڑے ہوئے نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے رہے یہاں تک کہ میں آپ کے قبلے کی سمت میں آ پ کے مقابل ہو گیا آپ کے اور میرے درمیان غلاف کعنے کے سوااور کوئی چیز نہھی کہا کہ جب میں نے قر آن سنا تو اس ہے میرے دل میں رفت پیدا ہوئی اور میں روی<sup>ر</sup> ااور مجھ پر اسلام اثر کر گیا ۔غرض میں اس جگہ کھڑار ہا یہاں تک کہرسول اللہ خاتیج نے اپنی نمازیوری کرلی اورلوٹ گئے۔اور آپ جب واپس تشریف لے جایا کرتے تو ابن البحسین کے گھر پر ہے ہو کرتشریف لے جاتے تھے اور یہی آپ کا راستہ تھا اس کے بعد آپ مقام سعی پر ہے گز رتے اور پھر آپ عباس بن عبدالمطلب اور ابن از ہر بن عبدعوف الز ہری کے تھرول کے درمیان ہے الاخنس بن اشریق کے تھریر ہے ہوتے ہوئے اپنے بیت الشرف تشریف لے جاتے۔ آئخضرت من پینے کے رہے کا متام الدار الرقط ، میں تھا جو معاویدین الی سفیان کے قبضے میں تھا۔ عمر منیٰ اندور نے کہا کہ اس کے بعد میں آپ کے پیچھے ہو گیا یہاں تک کہ جب آپ عباس اور ابن از ہر کے گھروں کے نچ میں پہنچے تو میں آپ کے یاس پہنچے گیا اور جب رسول القد فائیج کمٹے میری آ ہٹ ٹی تو مجھے پہچان لیا اور

لے۔ صفاوم وہ دونوں یہاڑوں کے درمیان کا مقام جہاں جی جے دوڑیتے ہیں۔(احمرمحمووی)

آپ نے خیال فرمایا کہ صرف آپ کوستانے کے لئے میں نے آپ کا پیچھا کیا ہے۔ آپ نے جھے ڈا نٹااور فرمایا مَاجَاءً بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ هلذهِ السَّاعَةِ.

"اے خطاب کے بیٹے! تجھ کواس وقت کوئی چیز (یباں) لائی ہے"۔

عرض کیاالتدادراس کے رسول اوراس چیز پرایمان لانے کے لئے آیا ہوں جو وہ التد کے پاس سے لایا ہے کہا کہ پھرتو رسول اللّٰه فَالْیَیْمُ نے اللّٰہ کاشکر کیا اور فریایا:

قَدُ هَدَاكَ اللَّهُ يَا عُمَرٌ.

"اے عمر!اللہ نے تھے سیدھی راہ د کھا دی"۔

ابن اسخل نے کہا کہ خدا ہی بہتر جا نتا ہے کہ ان میں سے اصل واقعہ کونسا ہے۔

ا بن اتخل نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر کے غلام ناقع نے ابن عمر سے روایت بیان کی ۔انہوں نے کہا کہ جب میرے والدعمر نے اسلام اختیار کیا تو کہا کہ قریش میں باتوں کوا دھرزیا دہ پہنچانے والا کون ہے۔(راوی نے) کہا کہ آپ ہے کہا گیا جمیل بن معمرا بھی ۔راوی نے کہا تو آپ سورے اس کے یاس پنچے۔عبداللد بن عمر نے کہا کہ میں بھی آپ کے نشان قدم پر آپ کے پیچھے پیچھے ہوگیا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں اور میں کم عمر تو تھالیکن جو کچھود میکھا اس کو سمجھتا تھا یہاں تک کہ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس ہے کہا اے جمیل! کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور دین محمد ( مَنْ تَنْیَامُ) میں داخل ہو چکا ہوں کہا کہ آپ نے اس بات کود ہرایا تک نہیں کہ وہ اپنا دامن تھنچتے ہوئے کھڑا ہو گیاا ورعم بھی اس کے پیچھے ہو گئے اور میں بھی اپنے والد کے پیچھے ہولیا یہاں تک کہ جب وہ مسجد کے درواز ہے پر کھڑ ا ہوا تو اپنی انتہا کی بلندآ واز ہے چیخا۔اے گروہ قریش!اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے گر داینی اپنی مجلسوں میں بیٹھنے والو \_سن لو کے عمر بن الخطاب نے بے دینی اختیار کرلی۔ راوی نے کہا اور عمر اس کے پیچھے کہتے جا رہے تھے اس نے حجوث کہا ( میں بے دین نہیں ہوا ) بلکہ میں نے اسلام اختیار کیا ہے اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں اور بیر کہ مجمد ( مُناتِیَقِم) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔اور ان لوگوں نے آپ پرحملہ کردیا۔ آپ بھی ان ہے جنگ کرتے رہے اور وہ بھی آپ ہے جنگ کرتے رہے بیہاں تک کہ آفتاب ان کے سروں پر آ گیا۔ راوی نے کہا کہ آپ تھک گئے تو بیٹھ گئے اور وہ آپ کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ آپ فر ماتے ہیں تم جو جا ہو کر و میں اللہ کی قشم کھا تا ہوں کہ اگر ہم تین سومر د ہو جا ئیں تو ہم اسے (یعنی مکہ کو ) تمہارے لئے جھوڑ دیں کے یاتم اے ہمارے لئے جھوڑ دو گے۔ راوی نے کہا کہ وہ لوگ ای حالت میں سے کہ قریش میں کا ایک بوڑھا آیا جو یمنی کپڑے کا نیالباس اور نقش و نگار کی قمیض پہنے ہوئے تھا وہ آکرانیا کے پاس کھڑ اہوگا اور کہا آخرتمہا راقصہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ عمر بے دین ہوگیا ہے۔ اس نے کہا (اگرانیا ہوا ہے) تو کیا ہوا! ایک شخص نے اپنی ذات کے لئے ایک بات اختیار کرلی ہے پھرتم کیا چاہتے ہوکیا تم یہ سیجھتے ہوکر بنی عدی بن کعب ایخ آئی کو اس طرح تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس شخص کو چھوڑ دو۔ راوی سیجھتے ہوکر بنی عدی بن کعب ایخ آئی کو اس طرح الگ ہوگے گویا کپڑ آگھنے کر پھینک دیا گیا کہا کہ مدینے کو ہجرت نے کہا کہ واللہ! پھرتو وہ آپ سے اس طرح الگ ہوگے گویا کپڑ آگھنے کر پھینک دیا گیا کہا کہ مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد میں نے اپنے والدے کہا کہ ابا جان! وہ شخص کون تھا جس نے مہ میں آپ کے اسلام اختیار کرنے کے دن لوگوں کو للکارک آپ سے دور کر دیا تھا جب کہ وہ آپ سے لڑ رہے تھے۔ فرمایا اے میرے پیارے میٹے! وہ عاص بن وائل اسمی تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے بعض الل علم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ اباجان! وہ کون شخص تھا جس نے لوگوں کو ڈانٹ کر آپ سے دور کیا جب کہ وہ آپ سے لڑر ہے تھے۔اللہ اس کو جزائے خیر دے۔فر مایا اے میرے پیارے بیٹے! وہ عاص بن وائل تھا۔اللہ اس کو جزائے خیر دے۔

ابن الحق نے کہا کہ بھے ہے عبدالرحل بن الحرف نے بعض عمر کے متعلقین سے یا ان کے گھر والوں
سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ عمر نے فرمایا کہ جب میں نے اس رات اسلام اختیار کیا تو میں نے سوچا کہ کمہ والوں میں سے رسول اللہ گائی گائی گائی عداوت میں سب سے (زیادہ سخت کون ہے کہ میں اسی کے پاس پہنچوں اور اس کو مطلع کروں کہ میں نے اسلام اختیار کرلیا ہے۔ فرمایا میں نے کہا وہ البوجہل ہے اور عمر صنعہ بنت ہشام بن المغیرہ کے (فرزند) ہے۔ فرمایا کہ جب سے جوئی تو اس کے درواز سے پہنچ کراس کا دروازہ کھنکھٹایا۔ فرمایا ابوجہل میری جانب آیا اور کہا اے میرے بھانج! تو اپنے سزاوار مقام پر آیا۔ آتیرے لئے وسیع جگہ موجود ہے۔ آخر کس لئے آٹا ہوا۔ میں نے کہا کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ تہمیں مطلع کروں کہ میں اللہ پراوراس کے دروازہ میرے منہ پر مارا اور میں نے ان چیزوں کی تصدیق کی جو وہ لایا کہ جی اللہ تھے کو اور اس چیز کو جو تو لایا ہے جو وہ لاے جی ۔ فرمایا کہ پھر تو اس نے دروازہ میرے منہ پر مارا اور کہا کہ اللہ تھے کو اور اس چیز کو جو تو لایا ہے بربادکرے۔

### شعب ابي طالب كاوا قعه اورنوشته معامده

ا بن المحق نے کہا جب قریش نے دیکھا کہ رسول مَنْ نَیْنِ کم کے سحابہ ایسے ملک میں جا ہے ہیں جہاں

انہوں نے امن وچین حاصل کرلیا ہے اور ان میں ہے جس شخص نے نجاشی کے پس بناہ لی۔ اس نے ان کی حفاظت و جمایت کی ہے اور عمر نے بھی اسلام اختیار کرلیا ہے اور وہ اور حزہ بن عبدالمطلب رسول الله منافیق اور آپ کے اصحاب کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اور اسلام قبیلوں میں پھیلنے لگا ہے تو وہ لوگ جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ ایک کا غذ لکھیں کہ جس میں بنی ہاشم اور بنی المطلب کے خلاف ایک معاہدہ کی جائے کہ نہ ان ہے شادی بیاہ کے تعلقات قائم کئے جائیں اور نہ خرید وفر وخت کے معاطے۔ اس کام کے لئے جب وہ سب جمع ہوئے بیاہ کے تعلقات قائم کئے جائیں اور نہ خرید وفر وخت کے معاطے۔ اس کام کے لئے جب وہ سب جمع ہوئے تو یہ باتھیں ایک کاغذ پر تکھیں اور سب نے مل کر اقر ارکیا اور اس کے لئے جرفتم کے استحکا بات کر لئے اور اس کاغذ کو کھیۃ اللہ کے اندر لئکا دیا کہ خود اپنے خلاف پوری مضبوطی ہو ( کہ اس معاہدے کے خلاف کوئی شخص کوئی بات نہ کر سکے ) اور اس کاغذ کا لکھنے والا منصور ابن عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی تھا۔

ابن ہشام نے کہا۔بعض کہتے ہیں کہاس کا لکھنے والانصر بن الحرث تھا۔اور رسول القدمیٰ فیزائے اس کے لئے بدوعا کی تواس کی چندانگلیاں برکار ہو گئیں۔

ابن ایحق نے کہا کہ جب قریش نے یہ معاہدہ کیا تو بنی ہاشم اور بنی المطلب۔ ابوطالب بن عبدالمطلب کے پاس جمع ہو عبدالمطلب کے پاس جمع ہو عبدالمطلب کے پاس جمع ہو سے اس جمع ہو گئے۔ بنی ہاشم جس سے صرف ایک ابولہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب نکل کر قریش کی جانب ہو گیا اور انہیں کی ایدا دکی۔

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے حسین بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جب ابولہب اپنی تو م سے الگ ہو گی اور اپنی قو م کے خلاف قریش کی امداد کی اور ہند بنت عتبہ بن ربعہ سے ملاتو اس سے کہا۔ اسے عتبہ کی جی ایمی ان اور کیا میں نے ان لوگوں کوئیس چھوڑ دیا جنہوں نے لات وعزی کوچھوڑ دیا اور کیا میں نے ان لوگوں کوئیس چھوڑ دیا جنہوں نے لات وعزی کوچھوڑ دیا اور کیا میں دی۔ ہند نے کہا ہاں اے ابوعتبہ اللہ تجھ کو جزائے خیر دے۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ ابولہب اپنی بعض وقت کی گفتگو میں کہا کرتا تھا کہ مجمہ (منافیۃ نِم) مجھ سے بہت می چیز وں کا وعدہ کرتا ہے جن کو میں نہیں پاتا وہ دعوی کرتا ہے کہ وہ تمام باتیں موت کے بعد ہونے والی میں ۔ ان وعدوں سے اس نے میر سے ہاتھ میں کیا دے دیا۔ (مجھے اس سے کیا حاصل ہوا یہ کہتا اور) پھرا ہے ہاتھوں میں بچو تک مارتا اور کہتا تم تباہ ہو جاؤ۔ میں تو ان چیز وں میں سے جومحمہ (منافیۃ نِم) کہتا ہے کوئی چیزتم میں نہیں و کھتا تو القد تن کی نے (بیسورہ) تا زل فر مایا

﴿ تَبُّتْ يَكَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبُّ ﴾

'' ابولہب کے دونوں ہاتھ تناہ ہو گئے اور وہ خود بھی پر باوہو گیا''۔

ابن مشام نے کہا کہ تبت کے معنی خسرت لیعنی بر با دونتاہ ہونے کے ہیں۔ حبیب بن خدرۃ الخار جی جو بنی ہلال بن عامر بن صعصعہ میں کا ایک شخص ہے کہتا ہے۔

یا طیب اِنَّا فِی مَعْشَرِ ذَهَبَتُ مَسْعَاتُهُمْ فِی النَّبَارِ وَالنَّبْتَ اےطیب!ہمالیے گروہ میں ہے ہیں جن کی وششیں رائے گال ہو گئیں۔

اوربه بیتاس کے ایک تصیدے میں کی ہے۔

ابن الخق نے کہا کہ جب قریش اس معاہدے پر شغق ہو گئے اور اس کے متعلق انہیں جو جو کرنا تھا وہ کر چکے تو ابوطالب نے کہا۔

اَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنِيْ عَلَى ذَاتِ بَيْنِنَا لَوْيَّا وَخُصًا مِنْ لُوْيَّ بِنِيْ كَعْبِ سناو! ہمارے آپس كے تعلقات كى نسبت بن لؤى كو بيہ پيام پنچادواور بن لؤى يس سے بھى فاص كر بنى كعب كو بير سنادو۔

اَلَمْ تَعْلَمُواْ اَنَا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا نَبِيًّا كَمُوْسَى خُطَّ فِي اَوَّلِ الْكُتْبِ كَالِمُ تَعْلَمُوا اَنَّا وَجَدُنَا مُحَمَّدًا فِي اللَّهُ كَالِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آفِیقُوْ الْفِیقُوْ الْفَرْ اللهُ اَنْ یُحْفَرَ النَّرْ اللهٔ اورجنهوں نے کوئی گناہ نیمنی کیاوہ گناہ گاروں کی طرح ممثی (یعنی قبر) کھودی جانے سے پہلے اور جنہوں نے کوئی گناہ نیس کیاوہ گناہ گاروں کی طرح موجائے سے پہلے ہوش میں آجا کیں اور بیدار ہوجا کیں۔

وَ لَا تَتَبَعُوْا اَمْرَا لُوْشَاةِ وَتَفْطَعُوْا اَوَاصِرَنَا مَعْدَ الْمَوَدَّةِ وَالْقُرْبِ فِي اللَّهُوَ فَي وَالْقُرْبِ فِي اللَّهُ وَلَا تَتَبَعُوْا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّةً وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَال

کے بعد قطع نہ کر دو۔

وَتَسْتَجْلِبُوْ الْحَرْبُ عُوانًا وَرُبَّهَا الْمَرْعَلَى مَنْ ذَاقَة حَلَبُ الْحَرْبِ الْحَرْبِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

فَلَسْنَا وَرَبِّ الْبَيْتِ نُسْلِمُ آخْمَدًا لِعَزَّاءً مِنْ عَضِّ الزَّمَانِ وَلَا كُوْبِ رب البیت کی شم اہم وہ لوگ نہیں ہیں جوز مانے کی سی صبر طلب بختی یا سی تنگی کے سبب سے احمد (مَالَّ اَنْظِم) کی مدد سے دست کش ہوں۔

وَلَمَّا تَبَنَّ مِنَّا وَمِنْكُمْ سَوَالِفٌ وَالَّهِ اَيِّرْتُ بِالْقُسَالِمِيَّةِ الشَّهْبِ مَارى اورتمهارى گردتيں اور تمارے تمهارے ہاتھ قسائی چکتی ہوئی تکواروں سے کئے ہیں۔ اب تک بھی ایک دوسرے سے جدانہیں ہوئے۔

بِمُعْتَوَلَثُ صَلَيْقِ تَرَاى كِسَرَ الْقَنَا بِهِ وَالنَّسُورَا الطَّحْمَ يَعْكُفُنَ كَالشَّرْبِ السِّعَ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَمرے سے جدانہیں ہوئے) جہاں ٹوٹے ہوئے نیزوں کے گڑے نظر آئیں گے اور جہاں بعورے رنگ کے گدھ شرابیوں کے جتھوں کی طرح ڈیراڈالے پڑے ہیں۔

کَانَ مُجَالَ الْخَیْلِ فِی حَجَرَاتِهٖ وَمعمة الاَبْطَالَ مَعُرَکَةُ الْحَرْبِ حَجَرَاتِهٖ وَمعمة الاَبْطَالَ مَعُرَکَةُ الْحَرْبِ الْحَرْبِ حَجَرَاتِهٖ جَرَاتِهِ وَمعمة الاَبْطَالَ مَعُرَکَةُ الْحَرْبِ الْحَرْدِورُ اور بِبِلُوانُوں کی آوازوں سے فارشی اونٹوں کا ایک ہنگامہ معلوم ہوتا

آلیْسَ آبُوْنَا هَاشِمْ شَدَّ آزُرُهُ وَآوُصٰی بَیْهِ بِالطِّقَانِ وَبِالطَّنْوِبِ

کیاباشم ہماراباپ ندتھا جس نے اپن توت کو شکم کیا تھا اور اپنی اولا دکونیزہ زنی اور ششیرزنی کی تھیجت کی تھی۔

وَلَنْ نَمَلُ الْحَوْبَ حَتَى تَمَلَّنَا وَلَا تَشْتَكِيْ مَا قَدُينُوبُ مِنَ النَّكِبِ
جَمْ جَنَّك سے بیزار ہونے والے نہیں یہاں تک کہ خود جنگ ہم سے بیزار ہوجائے اور جو آفت
بھی آئے ہم اس کے متعلق شکایت کرنے والے نہیں ہیں۔

وَلَٰكِنَنَا اَهُلُ الْمُحُفَائِظِ وَالنَّهٰى إِذَا طَارَ اَرُواحُ الْكُمَاةِ مِنَ الرُّعُبِ

الْكُن بِمَارِى عالت بيب كه جب بتهار ميں چھے بهوئے بہادروں كى روهيں رعب اور خوف ب

ارى جارہى بهوں اس وقت بھى ہم قائل حفاظت چيزوں كى حفاظت كے لئے غصے ميں بحرجانے

والے اور باوجوداس كے عقل سے كام لينے والے ہیں۔

غرض وہ ای حالت پر دویا تنین سال رہے یہاں تک کہ بھک ہو گئے ۔اگر کو کی مخص ان کے یاس پچھے پہنچانا چاہتا تو قریش کی چوری جھیے بغیران تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ابوجہل ابن ہشام۔ عكيم بن حزام بن خويلد بن اسد سے ملا جن كے ساتھ ايك لڑكا تھا ۔ جو كچھ كيبوں اٹھائے لے جار ہا تھا جو ا بن مجتی خدیجہ بنت خویلد کے لئے لے جانا جا ہے تھے اور وہ رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا ز وجیت میں ) اور آپ کے ساتھ ہی شعب ابی طالب میں تھیں تو ابوجہل انہیں سے چیٹ گیا اور کہا کیا تو کھانا لے کربنی ہاشم کے پاس آتا ہے۔واللہ! تو اور تیرا کھانا اس مقام ہے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ مکے میں تیری رسوائی نہ کر دوں۔اتنے میں اس کے پاس ابوالبختری بن ہشام بن الحرث بن اسد آ گیا۔ اِس نے کہا تھے اس سے کیا غرض اس نے کہا کہ یہ نی ہشام کے پاس کھانا لے جارہا ہے۔ ابوالہری نے کہا کہاس کی بھتی کا کھانا جواس نے اس کے پاس بھیجا تھا اس کے پاس تھا تو کیا خوداس کا کھانا اس کے پاس جانے ہے روکتا ہے۔اس کو چھوڑ دے ابوجہل نے انکار کیا اور ان میں سے ایک کو دوسرے پر موقع مل محیا تو ابوالبختری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لی اوراس ہے اس کو مارااوراس کا سرزخمی کر دیا اوراس کوخوب لا تیس لگائیں حالا نکہ حمز ۃ عبدالمطلب اس کے قریب ہی تھے اور بیدوا قعہ دیکے دیے تھے اور کفاراس ہات کو ناپیند کر رہے تھے کہ اس واقعے کی خبر رسول الله مَا لَا تُعَالَيْنَا الله مَا لَا تُعَالَيْنَا الله مَا لَا تُعَالَى الله مَا لَا تَعَالَى الله مَا لَا تَعَالَى الله مَا لَا تَعَالَى الله مَا لَا تَعَالِي الله مَا الله مَا لَا تَعْلَى الله مَا لَا تَعْلَى الله مَا الله مَا لَا تُعْلَى الله مَا لَا تُعْلَى الله مَا لَا تَعْلَى الله مَا لَا تُعْلَى الله مُعْلَى الله مُعْلِيقًا مُعْلَى الله مُعْلِم الله مُعْلَى الله مُعْلَى الله مُعْلَى الله مُعْلَى الله مُعْلِم الله مُعْلَى اللهُ مُعْلَى الله مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى الله مُعْلَى اللهُمُ اللهُمُعُلِي اللّه مُعْلَى اللهُمُعُلِمُ مُعْلِم مُعْلِمُ مُعْلِ کی لڑائی ) برخوشیاں منا کیں گے۔ باوجودان حالات کے رسول اللّٰه مَا کُاتِیْتُمْ اپنی قوم کوون رات خلوت وجلوت میں اللہ کے تھم سے تبلیغ فرماتے رہے۔اس تبلیغ کے بارے میں لوگوں میں سے کی سے بھی آپ خوف نہ 

جب قریش سے اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت فر مائی اور آپ کے بچیا ور آپ کی قوم بنی ہاشم اور بنی المطلب آپ کے لئے سید سپر ہوئے اور قریش نے جواراوہ آپ کواپئی گرفت میں لینے کا کیا تھا اس میں سید لوگ آڑے آٹ گئے تو قریش نے آپ کے ساتھ طعنہ زنی ۔ جسنحرا ور غلط جمیں کرنا شروع کیس تو قر آن بھی ان کے تو جوانوں اور ان میں سے ان لوگوں کے متعلق اتر نے لگا جنہوں نے آپ کی دشمنی پر کمر با ندھ کی تھی ۔ ان میں سے بعض کے نام تو جمیں بتائے گئے اور بعض کے متعلق قرآن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تعالی نے ان میں سے بعض کے نام تو جمیں بتائے گئے اور بعض کے متعلق قرآن کا نزول اس طرح ہوا کہ اللہ تعالی نے

انہیں عام کا فرون کے ذکر میں شامل فر مادیا۔

قریش میں ہے جن لوگوں کے متعلق قرآن کا نزول ہوا اور ان کا نام بھی لیا گیا ان میں آپ کا بچپا
ابولہب بن عبد المطلب اور اس کی عورت ام جمیل بنت حرب بن امیہ جمالة الحطب ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا
نام جمالة الحطب اس لئے رکھا کہ وہ کا نئے اٹھا لاتی۔جیسا کہ جھے کومعلوم ہوا ہے۔ اور رسول اللہ منظی فی فی آپ کے
راستے پر جدھر سے آپ تشریف لے جاتے تھے (ادھر) ڈال دیتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے متعلق رایہ) نازل فرمایا:

﴿ تَلَبُّتُ يَكَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبُّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَا تُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ﴾

'' ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے۔اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔اس کا مال اور اس نے جو پکھ کمایا۔اس کے پکھ کام ندآیا۔عنقریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہو گا اور اس کی عورت تو لکڑ ہاران ہے۔اس کے گلے میں موٹج کی رسی ہے''۔

ابن ہشام نے کہاالجید العنق -جید کے معنی گرون کے بیں آئی بن تعلبہ نے کہا ہے: يَوْمَ تُبْدِي لَنَا قَتِيلَةٌ عَنْ جِيْدٍ اَسِيْلٍ تَوْبُنُهُ الْاَطُواقُ.

جس روز قتیله نرم و نا زک گرون جس کی زینت بنسلیاں ہوں ہم پر ظا ہر کر ہے۔

یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے اور جید کی جمع اجیاد ہے اور مسدایک درخت کا نام ہے جس کو کتان کی طرح کو تا جاتا ہے اور اس سے رسیاں بٹی جاتی ہیں۔النابغدالذبیانی نے جس کا نام زیاد بن عمرو بن معاویہ تھا کہا ہے۔

مَقُدُوْفَةٍ بِدَحِیْسِ النَّحْضِ بَاذِلُهَا لَهُ صَرِیْفٌ صَرِیْفٌ الْقَعُو بِالْمَسَدِ (شَاعِ بَیْل کَ فَریک کابیان کررہا ہے وہ کہتا ہے) وہ بیلوں میں سب سے جوان کو سالہ ہے کوشت کی زیادتی ہے وہ بجرا ہوا ہے۔ اس کے بھس کرنے کی آ وازایس ہے جیسے مونج کی رسی بنے۔ کے وقت پھر کیوں کے پھرنے کی آ واز۔

اور بہبیت اس کے ایک تصیدے میں کی ہے اور مسد کا واحد مسدة ہے۔

ابن استحق نے کہا کہ مجھ ہے بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حمالۃ الحطب ام جمیل نے جب اس حصہ قرآن کو سنا جواس کے اوراس کے شوہر کے متعلق نازل ہوا تو وہ رسول القد شکی تی اس ایسے وفتت آئی کہ آپ مسجد میں کعبۃ اللہ کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ اور آپ کے پاس ابو بکر صدیق بھی تھے اور اس کے آپ مسجد میں کعبۃ اللہ کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ اور آپ کے پاس ابو بکر صدیق بھی تھے اور اس کے

ہاتھ میں پھر کا ایک بٹا تھا اور جب وہ آپ وونوں کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو التد تعالیٰ نے رسول التد شکی تیج آ کے دیکھنے ہے اس کی بینائی کوروک دیا اس کی حالت بہ ہوگئی کہ بجز ابو بکر کے وہ اورکسی کونبیں دیکھتی تھی پھر اس نے کہا۔اے ابو کمرتمہارا دوست کہاں ہے۔ مجھے خبر پینجی ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے۔واللہ!اگر میں اس کو یاتی تو اس کے منہ برای ہے ہے مارتی \_ین لو کہ داللہ! میں بھی شاعر ہ ہوں \_ پھراس نے پیشعر کہا \_

مُذَمَّمًا عَصَيْنَا وَآمُرَهُ آبِيْنَا وَدِيْنَهُ قَلَيْنَا ہم نے ایک قابل فدمت شخص کی نافر مانی کی اور اس کی بات سے انکار کر دیا اور اس کے دین · ھےنفرت کی۔

پھروہ لوٹ گئی تو ابو بمرنے کہا آپ کا کیا خیال ہے۔ کیا اس نے آپ کونبیں ویکھا۔ فرمایا مَارَ آتَٰنِي ' لَقَدُ آخَذَ اللّهُ بِيَصَرِهَا عَنِي.

''اس نے مجھے نہیں ویکھااللہ نے اس کی بینائی مجھ سے پھیر دی''۔

ابن ہشام نے کہا کہاس کا قول''و دینہ قلینا''ابن اسحق ہے نہیں بلکہ دوشروں ہے مروی ہے۔ ا بن ایخی نے کہا کہ قریش رسول الله من اللہ تا کا تا م ندمم رکھتے اور اس تام ہے گالیاں دیتے تو رسول اللہ فر ماتے: اَلَا تَعْجَبُونَ لِمَا صَوَفَ اللَّهُ عَيِّي مِنْ اَذَى قُرَيْشِ يَسُبُّونَ وَيهحون مُذَمَّمًا وَانَّا مُحَمَّدٌ. '' کیاتم لوگوں کواس بات ہے تعجب نہیں ہوتا جواللہ نے قریش کی گالیاں مجھے پھر دیں کہ وہ ندمم کو گالیاں دیتے ہیں اور ندمم کی ہجو کرتے ہیں اور میں تو محمہ ہوں ( ندمت کے قابل شخص کی وہ مذمت کرر ہے ہیں اور میں تو محمد ہوں جس کے معنی قابل تعریف اورسراہا ہوا ہیں )''۔

### اميه بن خلف الجمحي كا حال

آوازے کستااوراشارے کرتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بوری سورۃ تازل فر مانی · ﴿ وَيُلْ لِكُلُّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّ دَهُ ﴾

لے ہمنے کے اصلی معنی کے بین تو ڑنے کے ہیں اور لہن کے معنی عند نیخی نچوڑنے مصیح نے اور دائے اور طعن کے معنی چیونے کے ہیں لیکن یہاں بدالغاظ استعارۃ کسراعراض لیعنی عزت ریزی اور طعنه زنی اشارے ہے کسی کے پیٹھے پیچھے برا بھلا کہنا اورعیب جو ئی اورغیبت وغیرہ سب کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کے متعلق روا بتوں اورعلاءادب میں بہت کھوا ختلاف ہے جس کا بیان اس مقام کے لئے موز ول نہیں ہے۔ (احم محمودی)

" خرابی ہے ہرا نیے آ واز کنے والے اور اشارے کرنے والے کے لئے جس نے مال جمع کیا ہے اور گئی کن کرر کھا ہے آ خرکب تک "۔ ہے اور گئی کن کرر کھا ہے آ خرکب تک "۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں جو تھلم کھلا گالیاں دیتا ہے اور آئکھوں ہے اشارہ کرتا ہے۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

هَمَزُنُكَ فَاخْتَضَعْتَ لِذُلِّ نَفْسٍ بِقَافِيَةٍ تَأَجَّجُ كَالشُّوَاظِ مِن نَجْهِ پِرايسةِ وَافَى سے آوازے كے جو آگ كى طرح شعله زن تھے تو تو نے ذلت نفس كى سبب عاجزى اور اطاعت اختياركى ۔

بیشعران کے ایک تصیدے میں کا ہے اور اس کی جمع عددات ہے اور لدذۃ اس مخص کو کہتے ہیں جو مجھے طور پرلوگوں کی عیب جوئی کرتا اور انہیں تکلیف پہنچا تا ہو۔

ردُبة الحجاج نے کہا۔

#### فِي ظِلِّ عَصْرِي بَاطِلِي وَلَمْزِي

میری خرا فانت اور میری عیب جو ئیوں نے خود میرے زیانے کے زیرسایہ پرورش پائی ہیں۔ یہ بیت اس کے ایک بحر مرز کے قصیدے کی ہے اور اس کی جمع لعزات ہے

### عاص بن وائل السهمي كابيان

ابن ایحق نے کہا اور عاص بن وائل اسہی کا حال ہے ہے کہ خباب بن الارت رسول الله مُلَا اَلَّا اَلٰمِی اور صحافی کمہ کے لوہار سے ۔ تلواریں بنایا کرتے ہے ۔ انہوں نے چند تلواریں عاص بن وائل کے لئے بنا کیں اور اس کے ہاتھ بچیں ۔ جب اس کے پاس رقم آئی تو یہ اس کے پاس نقاضے کے لئے پہنچ تو اس نے ان سے کہا۔ اے خباب! تمہارے ووست محمد جن کے دین پرتم ہو کیا ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جنت میں سونا۔ پاندی ۔ کپڑے خادم ۔ ہروہ چیز موجود ہے جو جنت والے چاہیں۔ خباب نے کہا کیوں نہیں ہے شک سب پہرموجود ہے جو جنت والے چاہیں۔ خباب نے کہا کیوں نہیں ہے شک سب پروہ چور ہے جو جنت والے چاہیں۔ خباب نے کہا کیوں نہیں ہے شک سب پروہ چور ہے جو جنت والے چاہیں۔ خباب نے کہا کیوں نہیں ہے شک کی ان کورنے موجود ہے ۔ اس نے کہا۔ تو اے خباب! واللہ! تم اور تمہارے ساتھی اللہ کے پاس بہشت کی ان موتوں نہیں مجھے نیا دو مرتج اور مجھ سے زیادہ حصد دار نہ ہوں گے تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے (یہ) نوٹ والی فرایا:

﴿ أَفْرَأَيْتَ أَلَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَ قَالَ لَّاوْتَيَنَّ مَأَلًا وَّ وَلَدًّا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴾

"(اے مخاطب) کیا تونے اس مخص کے متعلق غور کیا ہے جس نے ہماری آیوں کا انکار کیا اور کہتا ہے کہتا ہے کہ ضرور مجھ کو مال واولا دوی جائے گی۔اللہ تعالیٰ کے اس قول تک'۔
﴿ وَنَدِيْتُهُ مَا يَغُولُ وَ يَا تِينَا فَرِدًا ﴾

''جو چَیزیں اس کو یہاں دی گئی ہیں اور ان پر اتر اتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو وہاں بھی ملیں گی''

ان چیز دل کا اس کو وہاں ملنا تو رہا ایک طرف اس کے مرتے ہی سب اس سے چیمین کی جا ئیں گی) اور وہ جو کچھے کہتا ہے ان سب چیز دل کے ہم وارث ہول گے اور وہ ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا (جس طرح اکیلا محیا تھا)۔

# ابوجهل بن مشام المحز ومي كاحال

مردودا بوجہل بن ہشام کے متعلق مجھے جو خبر بہنجی ہے یہ ہوہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتو

آپ سے کہا۔اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) واللہ! ہمارے معبود ول کو برا کہنا بجھے ضرور چھوڑ نا ہوگا۔ورنہ ہم

بھی تیرے معبود کو جس کی تو عبادت کرتا ہے برا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ پر (بیہ سورہ) نازل فرمایا:

﴿ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَهُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسَبُّوا اللهُ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ ''الله کوچوژ کرجن کووه لوگ پکارتے ہیں ان کو برانہ کہو کہ دشمنی کے سبب ۔ نا دانی ہے وہ اللہ کو برا ''کین''۔

مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بعد رسول مُنَاتِیَّا ان کے معبود وں کو برا کہنے ہے احرّ از فر مانے گئے۔صرف انہیں اللّٰہ کی جانب آنے کی وعوت دینے لگے۔

### نضر بن الحرث العبدري كابيان

النفر بن الحرث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدارقصى كى حالت بيتنى كه جب رسول القد من النفر بن الحرث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدارقصى كى حالت بيتنى كه جب رسول القد من الله تعالى بي جانب دعوت دية اور قر آن كى تلاوت فر مات الدوقر الشرك والن عذا بول سے دُرات جواگلى امتوں پر آ چكے بيں اور آب اپنے مقام سے اٹھ كرجاتے تو وہ آپ كى جگہ بيشے جاتا اور الن سے قوت ورستم اور اسفند اراور شامان فارس كے حالات بيان كرتا اور پھر

کہتا واللہ! محمد (مَثَلَّاثِیْمُ) مجھ ہے بہتر بیان کرنے والانہیں اوراس کی باتبی تو صرف پرانے تھے ہیں اس نے بھی ان قصوں کو ویسا ہی لکھ لیا ہے جس طرح میں نے لکھ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (یہ) نازل قرمایا:

﴿ وَ قَالُوْ اَسَاطِيرُ الْاَوْلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُملَى عَلَيْهِ بِكُرَةً وَ اَصِيلًا قُلُ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴾

''اوران لوگوں نے کہا کہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں انہیں اس نے لکھوالینا چاہا ہے۔ پس وہی اس کو دن رات لکھائے جاتے ہیں تو کہہ دے کہ اس کو اس ذات نے اتا را ہے جو آسانوں اور زمین کے راز کو جانتا ہے۔ بے شک وہ بڑا ڈ معا تک لینے والا اور رحم کرنے والا ہے''۔

اورای کے متعلق بیمجی نازل ہوا۔

﴿ إِنَّا تُتَّلِّي عَلَيْهِ آيَاتُنَّا قَالَ أَسَّاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ ﴾

"جباس پر ہماری آبتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلے لوگوں کے قصے ہیں"۔

اورای کے متعلق بیمی نازل ہواہے۔

﴿ وَيُلُّ لِكُلِّ الْفَاتِ اللَّهِ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تَتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِدُّ مُسْتَكُبِرًا كَأَنُ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي اللَّهِ تَتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِدُّ مُسْتَكُبِرًا كَأَنُ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي النَّهِ عَذَابِ اللَّهِ ﴾ كَأَنَّ فِي ٱذْنَهُ وَقُرًا فَبَشِرْهُ بِعَذَابِ اللَّهِ ﴾

'' ہرائیک جموٹے غلط کا رفض کی خرائی ہے جواس پر بڑھی جاتی ہوئی اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر تکبر سے ہوئی اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر تکبر سے ہوئی اللہ کی تا ہے کو بیاس نے سنائی نہیں۔ کو بیاس کے کا نوں میں بوجھ ہے تو اس کو در دناک عذاب کی خوشخبری سنا دی'۔

ابن بشام نے کہاالافاك الكذاب يعن جموال الله تعالى كى كتاب ميس ہے۔

﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ مِّنَ إِنَّكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

''سن لو! کہ وہ اپنی دروغ بیانی ہے کہتے ہیں کہ انلہ کے ایک لڑکا ہوا ہے حالانکہ وہ جھوٹے ہیں''۔

> اورروَبدنے کہاہ۔ مَالِامُوِيْ أَفَّكَ لاَ أَفْكًا

کسی آ دمی کوجھوٹی خلاف واقعہ بات کہنے ہے کیا فائد ہ ہوتا ہے۔

یہ بیت اس کے ایک بحرر جز کے تصیدے میں کی ہے۔

ابن ایخی نے کہ کہ بیجھے جو با تیں معلوم ہو کیں ان میں ریکھی ہے کہ ایک روز رسول الله مخالی ہے کہ ایک روز رسول الله مخالی ہے کہ ایک مغیرہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فر ما تھے کہ النظر بن الحرث بھی آ گیا اور ان کے ساتھ اس جگہ بیٹھ گیا اور مجلس میں قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ رسول الله مخالی آئی اور اس کے بعد آ پ نے اس کواور ان سب کو یہ آ بیت بچھ کہے لگا) تو رسول الله مخالی نے اس کے اس کواور ان سب کو یہ آ بیت بڑھ کر سنائی:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَغَبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَوْلاَءِ الِهَةُ مَا وَرَدُوهَا وَكُلْ فِيهَا خُلِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ وَرَدُوهَا وَكُلْ فِيهَا خُلِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾

'' بے شک تم اور اللہ کو جھوڑ کرتم جس کی پوجا کرتے ہو وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔تم اس میں جانے والے جانے والے ہو۔اگر بیہ معبود ہوتے تو اس میں نہ جاتے اور اس میں تم سب ہمیشہ رہنے والے ہو۔ان کے لئے اس میں کبی سانسیں ہول گی اور وہ اس میں کچھے نہ میں گئے۔

ابن ہشام نے کہا۔ حصب جھنم۔ کل ما او قدت به۔ ہروہ چیز جس ہے تو آگ سلگائے۔ اوز ویب البذلی نے جس کا نام خویلد بن خالد تھا کہا ہے۔

فَاطُفِیْ وَلَا تُوْقِدُ وَلَا تَكَ مُحُصِبًا لِنَادِ الْعُدَاةِ أَنْ تَطِیْرَ شَكَاتُهَا وَشَمُولِ کَ آکُو وَشَرَا وَشَکَاتُهَا وَشَمُولِ کَ آکُ وَ بَجِها۔ اس کوروش کر کے اس کا ایندھن نہ بن کہ اس کی تختیاں اڑیں (اور بچھ ریجی آئیں)۔

یہ بیت اس کی ابیات کی ہے اور بعض روا تول میں'' لا تک محصا'' ہے جس کے معنی روش کرنے والا ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ پھر جب رسول الله منافی آئر بیف لے گئے اور عبد اللہ بن الزبحری السہمی آ کر جیفا تو ولید بن المحیرہ نے عبد اللہ بن الزبحری ہے آج نہ اٹھا تو ولید بن المحیرہ نے عبد اللہ بن الزبحری ہے کہا۔ والقد! نضر بن الحرث ابن عبد المطلب کے لئے آج نہ اٹھا اور نہ الرب وہ اور جہارے وہ ا

حرر ۱۱ سرت این بشام ک هدادل کی کی دیدادل کی دیدادل کی کی دیدادل کی کی دیدادل کی کی دیدادل کی دادادل کی دادادل

معبود جن جن کوہم ہوجتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں تو عبداللہ بن الزبعری نے کہا۔ س لو! واللہ! اگر میں اسے یا تا تو اس کو قائل کر دیتا ہے۔ سے پوچھو کہ کیا اللہ کے سوا ہر وہ شئے جس کی پوجالوگ کر رہے ہیں وہ پو جنے والوں کے ساتھ جہنم میں ہوگی۔ہم فرشتوں کی پرستش بھی کرتے ہیں اور یہودعزیر کی پرستش کرتے ہیں اور نعباری عیسیٰ بن مریم کی پرستش کرتے ہیں تو ولید نے اور ان لوگوں نے جواس کے ساتھواس مجلس ہیں تھے۔ عبداللہ بن الزبعری کی بات کو پہند کیا اور خیال کیا کہ اس نے جحت قائم کر دی اور بحث میں جیت لیا۔اس کے بعد ابن الزبعری کی بدبات رسول الله فائتی کے بیان کی می تو رسول الله فائتی کم مایا:

كُلُّ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُغْبَدَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَهُوَ مَعَ مَنْ عَبَدَهُ إِنَّهُمْ إِنَّمَا يَغْبُدُوْنَ الشَّيَاطِيْنَ وَمَنْ أَمَرُتُهُمْ بِعِبَادَتِهِ.

" بروہ مخص جس نے اس بات کو پسند کیا کہ اللہ کے بغیراس کی پرستش کی جائے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی پرستش کی وہ تو صرف شیاطین اور ان کی بوجا کرتے ہیں جنہوں نے ان کوائی ہوجا کرنے کا تھم دے رکھاہے"۔

يس الله تعالى في اسبار عين آب يربية بت نازل فرماني:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَيَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشتهت الفسهم خالدون ﴾

'' بے هبهہ وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے پہلے ہی سے انچھی مالت (مقدر) کر دی گئی ہے وہ اس (جہنم) ہے دور کئے ہوئے ہیں اس کی آ ہٹ بھی نہ سنیں مے اور وہ اپنی من مانی حالت بیں ہمیشہ رہیں ہے''۔

لین عیسیٰ بن مریم اورعز مراورعلاء ومشائخ میں کے دولوگ جواللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری میں گزر سے اورانہیں ان کی پرستش کرنے والے ممراہوں نے اللہ کے بغیر رب بنالیا۔

اوروہ جو کہتے تھے کہ وہ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس کے متعلق (پیہ) نازل بوا:

﴿ وَقَالُو اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرِّمُونَ لَا يُسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يعبلون ﴾

"اورانہوں نے کہا کہ رحمٰن نے اولا و بنالی ہے وہ تو یاک ہے بلکہ (جن کوتم نے اس کی اولا و

تظہرایا ہے)۔ وہ اس کے معزز بندے ہیں وہ تو اس (کی مشیت) سے پہلے بات تک نہیں کرتے اور وہ اس کے تھم کے موافق (غلاموں کی طرح) کام کرتے ہیں'۔

الى قوله غدائ تعالى كاس قول تك:

﴿ وَمَنْ يَعُلُ مِنْهُمُ إِنِّي إِلَّهُ مِنْ مُوْنِهِ فَلَلِكَ لَجُوِيْهِ جَهَنَّمَ كَلْلِكَ لَجُوِي الظَّالِمِيْنَ ﴾ "اوران مِن سے جو سے کے کراس کے بغیر میں معبود ہوں تو وہی وہ خض ہے جس کوہم جہنم کی سزا دیں گےہم فالموں کواسی طرح سزادیتے ہیں''۔

عیسیٰ بن مریم کے متعلق جو ذکر کیا گیا تھا کہ وہ بھی اللہ کے بغیر پہنچتے ہیں اور ولید نے اور جولوگ اس کے پاس بتھے انہوں نے اس جحت اور اس دلیل سے غلبہ چا ہا تھا۔اس کے متعلق ٹا زل ہوا:۔

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاًّ إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾

''اور جب ابن مریم کوبطور مثال پیش کیا گیا تو بس تیری قوم تو اس کے متعلق شور مچاتی ہے یا تیری قوم اس قول کے سبب سے تیری دعوت کے قبول کرنے سے اعراض کرتی ہے''۔ پھرانلدنعالی نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا ذکر فر مایا اور فر مایا:

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَ آنِيْلَ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَانِكَةً فِي الْدَرْضِ يَخُلُغُونَ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا ﴾

''وہ تو بس ایک بندہ ہے جس پر ہم نے انعام کیا ہے اور اس کو بنی اسرائیل کے لئے ایک مثال
بنائی اور اس کے سوا کچھ نہیں۔اور اگر ہم چاہیں تو حمہیں ہیں ہے ایسے فرشتے بنا دیں جو زمین
ہیں (ہماری یا خود تمہاری) نیابت کریں۔اور وہ تو قیامت کا ایک نشان ہے لہٰذا اس کے متعلق تم
ہرگزشک نہ کرؤ'۔

یعنی جو مجمز ہے ان کے ہاتھوں ظاہر کئے گئے مثلاً مردوں کا زندہ کرتا اور بیاروں کو بھلا چنگا کرتا۔ میہ چیزیں قیامت پریفتین کرنے کے لیے کافی دلیلیں ہیں۔فرما تا ہے کہتم اس میں شک نہ کرو۔

﴿ وَأَتَّبِعُونَ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴾

''اورمیری پیروی کروکه بیسیدهی راه ہے''۔



#### الاخنس بن شريف الثقفي كاذكر

ان ہو گول میں سے تھ جن کی ہاتیں مانی جاتی تھیں۔ یہ بھی رسول الند من تیزیم کی ہاتوں کی گرفت کی کرتا اور رد کیا کرتا تھااس لئے امتد تعالی نے اس کے متعلق (یہ) نازل فر مایا

﴿ وَلاَ تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بنَمِيْهٍ - إِلَى قَوْلِهِ زَنِيْهِ ﴾ ''اورتو ہرا پیے شخص کی بات نہ ، ن جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل ۔ طعنه زن چھلخو رہو۔ اس کے قول زنیم تک'۔

(زیم - ناکارہ زائد چیز وہ مخص جو کسی قبیلے میں کا نہ ہواوراس قبیلے میں شار ہوتا ہو) ۔ اللہ تعالیٰ نے زیم اس کے نسب کے وجہ سے عیب نہیں لگایا دنیم اس کے نسب کی وجہ سے عیب نہیں لگایا کرتا جکہ اس نے ایک اصلی صغت پہچان کے لئے بیان فر مائی ۔ زیم کے معنی کسی قوم میں شار ہونے والا ۔ کا جلیم الیمی نے والمیت میں کہا ہے۔

زَنِیْمُ تَدَاعَاهُ الرِّحَالُ زِیَادَةً کَمَا زِیْدَ فِی عَرْضِ الْآدِیْمِ الْآکارِعُ وَمَا کَارِهُ اللَّاکِرِعُ اللَّاکِرِعُ اللَّاکِرِعُ اللَّاکِرِعُ اللَّاکِرِ اللَّالِيَا اللَّالِيَا اللَّالِيَا اللَّالِيَا اللَّالِيَا اللَّالِيَا اللَّالِيَا اللَّالِيَالِيَا اللَّالِيَا اللَّالِيَا اللَّالِيَا اللَّهُ اللَّالِيَا اللَّالِيَا اللَّهُ اللَّالِيَا اللَّالِيَا اللَّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّالِيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

# وليد بن المغيره كاذكر

ولید بن المغیرہ نے کہا کہ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ محمد پر تو وحی نازل ہواور مجھے چھوڑ دیا جائے۔حالا نکہ میں قریش میں کا بڑافخص ہوں اور سر دار قریش ہوں اور ابومسعود عمر و بن حمیر التفنی کوچھوڑ دیا جائے جو بن ثقیف کا سر دار ہے۔ پس ہم دونوں ان دونوں بستیوں کے بڑے میں تو القد تعالیٰ نے اس کے بارے میں جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے۔ بیآ یت نازل فریائی:

﴿ وَ قَالُواْ لَوْلاَ نُزِلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴾ "اورانہوں نے کہا کہ قرآن ان دونوں بستیوں میں کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہ نازل کیا گیا انتدانعالیٰ کے قول معا یا جمعون تک''۔

### الى بن خلف اورعقبه بن الى المعيط كابيان

الى بن خلف بن و هب بن حذافة بن جح اورعقبة بن الي معيط \_ان دونو ل ميس گهرا دوستانه تھا اور

عقبہ رسول اللہ کا گھیے آئے ہیں بیٹھا کرتا اور آپ کی باتیں سنا کرتا تھا۔ پیٹیرانی کو پیٹی تو وہ عقبہ کے پاس آیا اور کہا کیا جھیے اس بات کی خبر نہیں ہوئی کہ تو محمد (منٹا ٹیٹیز) کے پاس بیٹھا کرتا ہے اور اس کی باتیں سنا کرتا ہے۔
پھر اس نے کہا اگر میں نے تجھ سے بات کی تو تیری صورت و یکھنا میر سے لئے حرام ہوگا اور اس کو ہوئی سخت فتمیس ویں کہا گر تو اس کے پاس بیٹھے یا اس کی بات سنے یا اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر نہ تھو کے (تو تشمیس ویں کہا گر تو اس کے پاس بیٹھے یا اس کی بات سنے یا اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر نہ تھو کے (تو تشمیس ویں کہا گر تو اس کے پاس بیٹھے یا اس کی بات سنے یا اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر نہ تھو کے (تو تشمیس ویں کہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وونوں کے بارے بیل ایک تو فدا کے دشمن عقبہ بن ابی معیط مردود خدا نے ایسانی کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں کے بارے بیل ایک تا ز ل فر مایا:

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً الِي قُولِمِ تَعَالَى لِلْإِنْسَانِ عَنُولُ سَبِيلاً اللَّي قَوْلِمِ تَعَالَى لِلْإِنْسَانِ عَنُولُ لَا ﴾

"اور (اس روز کوخیال کرو) جس روز ظالم (افسوس سے) اپنے ہاتھ کا نے گا وہ کے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ (چلنے کے لئے) راستہ اختیار کرلیا ہوتا۔اللہ تعالیٰ کے قول للانسان خذو لا تک'۔

اورا بی بن خلف رسول الله منظ الله منظ الله ایک بوسیدہ بثری جو چورا چورا ہوگئ تھی لے گیا اور کہا اے محمد ( مناطق آئے)! کیا تمہارا میدو کی الله تعالیٰ اس بثری کے گل سڑ جانے کے بعد اس کوا تھائے گا پھر اس نے اس کو چورا چورا کر کے ہوا میں رسول الله مناطق تی کا محمد دیا تورسول الله نے فرمایا:

نعَمْ آنَا اَقُوْلُ ذَٰلِكَ يَبْعَنُهُ اللّٰهُ وَإِيَّاكَ بَعْدَ مَاتَكُوْنَانِ هَكَذَا ثُمَّ يُدُخِلُكَ اللّٰهُ النَّارَ.
" إلى ميں يہى بات تو كہتا ہول كه الله اس كوبھى اور تجھ كوبھى تم دونوں كے اليى حالت ميں ہو جانے كے بعد اٹھائے جانے كے بعد اٹھائے گا۔ پھر تجھ كوبھى تم دونوں كے اليى حالت ميں ہوجانے كے بعد اٹھائے گا۔ پھر تجھ كوبھى تم دونوں كے اليى حالت ميں ہوجانے كے بعد اٹھائے گا۔ پھر تخمے اللہ آتھ كے ميں ڈال دے گا"۔

الله تعالیٰ نے ای کے متعلق (یہ) نازل قر مایا:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَ نَسِى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يَحْمِى الْعِظَامَ وَهِى رَمِيْهُ قُلْ يُحْمِيهَا الَّذِي أَنْشَاهَا الَّذِي أَنْشَاهَا الَّذِي الْعَظَامَ وَهِى رَمِيْهُ قُلْ يُحْمِيهَا الَّذِي أَنْشَاهَا الَّذِي الْعَلَمُ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنَهُ تُوْقِدُونَ ﴾ تُوْقِدُونَ ﴾

لے ابوذ رنقاش کی روایت ہے لکھا ہے کہ جب اس نے تھو کا تو اس کا تھوک ای کے منہ پر گر پڑا اور اس کے چبرے پر برص پیدا ہوگئی۔(احیرمجمودی)

"اوراس نے ہمارے لئے مثال بتادی اورانی پیدائش کوتو بھول ہی گیا۔اس نے کہا کہ ہڈیوں کوکون زندہ کرے گا ایس حالت میں کہ وہ بوسیدہ ہوگئی ہوں (اے نبی) کہددے کہ اس کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہ ذات تو ہرایک مخلوق کوخوب جانے والی ہے جس نے ہرے درخت ہے آگ پیدا کی۔ پھر دیکھو کہتم اس (ہرے درخت) سے آگ بیدا کی۔ پھر دیکھو کہتم اس (ہرے درخت) سے آگ روشن کرتے ہوئی۔



جھے جواطلاع کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رسول الشر گاتی گئے اند کا طواف فر ماتے ہوتے ہیں کہ الا سود بن عبد المعطلب بن اسد بن عبد العزیٰ اور ولید بن المغیرہ اور امیہ بن ظف اور العاص بن وائل السہی جو انہی میں کے من رسیدہ افراد ہے آپ کی راہ میں آڑے آگے اور کہا۔اے تھ الیے آور اس بات پر بھی غور کرلوکہ ) ہم اس ذات کی بھی پرسٹش کریں جس کی پرسٹش تم کرتے ہواور تم بھی ان چیز ول کی پرسٹش کروجس کی ہم پرسٹش کرتے ہیں کہ ہم اور تم (باہم) محاملوں میں شریک ہو جا میں کہ اگر وہ پرسٹش جو تم کرتے ہو ہماری پرسٹش سے بہتر ہوتو ہم اس ہے مستفید ہول اور اگر وہ پرسٹش جو ہم کرتے ہیں تبہاری پرسٹش ہے بہتر ہوتو تم اس ہے مستفید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق 'فیلُ کیا ایٹھا الْکیافِروُنَ لَا اَعْدُ مَا تَعْدُدُونَ '' کی پوری سورۃ نازل فر مائی۔(اے بی) کہد دے کہ اے کا فروا میں تو اس کی پرسٹش کروں گا جس کی تم کس کی پرسٹش کر تے ہو میں بھی کروں گا تو بھے پرسٹش کروں تو جھے تہماری ایس پرسٹش کروں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں میں مضرورت نہیں تم سب کو تمہارے کا موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں سے کہ موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں سے کہ موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں سے کا موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں سے کہ موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں کی پرسٹش کروں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں سے کو موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں کی برسٹش کروں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں کی برسٹش کروں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں کو موں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں کی برسٹش کروں کی برسٹش کروں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں کی برسٹش کروں کا بدلہ ملے گا تو جھے میں کہ موں کا بدلہ ہو کی کی برسٹش کی برسٹش کی برسٹش کی برسٹش کی برسٹش کی برسٹش کی برسٹس کی ب

### ابوجهل بن مشام كابيان

جب الله تعالیٰ نے انہیں ڈرانے کے لئے درخت زقوم (تھوہڑ) کا ذکر فرمایا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ اے گروہ قرلیں ! کیاتم جانے ہو کہ درخت زقوم کیا ہے جس سے محمد تنہیں ڈرار ہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں علم نہیں ۔ اس نے کہا کہ بیڑ ب کی عجوہ محبوریں مسکہ کے ساتھ ۔ واللہ اگرہمیں ان پرقد رت ہوتو کہا تھے تا کہا نہیں بڑے کہا کہ بیڑ ب کی عجوہ محبوریں مسکہ کے ساتھ ۔ واللہ اگرہمیں ان پرقد رت ہوتو کہا تھے تا کہا تھے تا کہا کہ بیڑ ہے دائل جا کیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

﴿ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُوْمِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهُلِ يَغُلِي فِي الْبُطُونِ كَفَلْمِ الْحَمِيْمِ ﴾ '' درخت زقوم تو نافر مانوں كا كھانا ہے۔ يكھلى ہوئى دھات كى طرح كرم يانى كے ابال كى طرح و د بيٹوں ميں جوش مارے گا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ مہل ہراس چیز کو کہتے ہیں جو تا نے یاسیے یا اس طرح کی کوئی چیز ہواوراس کو گلا دیا جائے جس کی مجھےابوعبیدہ نے خبر دی ہے۔

حسن بن الی الحسن ہے جمیں خربینی ۔ انہوں نے بہا کہ عبداللہ بن مسعود کوفہ کے بیت المال برعمر بن الخطاب کی جانب ہے صوبہ دار تھے انہوں نے ایک روز چاندی کے گلانے کا تھم دیا اور وہ گائی تو اس میں سے مختلف رنگ نمایاں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ درواز ہے پرکوئی ہے ۔ لوگوں نے کہا ۔ جی ہاں ۔ کہا انہیں انہیں انہیں اندر بلاؤلوگ اندر بلائے گئے تو کہا کہ مہل کی قریب ترین شبیدان چیزوں میں جن کوئم و کھتے ہویہ ہے ۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

یَسْقِیْهِ رَبِّی حَمِیْمَ الْمُهُلِ یَجُوعُهٔ یَشُوی الْوَجُوْهَ فَهُوَ فِی بَطْنِهِ صَهِرُ اس کومیرا پروردگار پَکِسلی بوئی گرم گرم دھات بلائے گا اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ نگلے گا جو اس کے منہ کوجھلس دے گی اور اس کے پیٹ میں جوش مارے گی۔

اورعبدالله بن الزبيرالاسدى نے کہاہے۔

فَمَنْ عَاشَ مِنْهُمْ عَاشَ عَنْدًا وَإِنْ يَمُتْ فَفِى النَّارِ يُسْقَى مُهْلَهَا وَصَدِيْدَهَا يَسِ جَوْخُص ال مِن سے زندہ رہے گا وہ غلامی کی حالت میں زندہ رہے گا اور اگر مرے گا تو دوز خ میں جائے گا تو اے پیملی ہوئی دھا تیں اور اس میں کی پیپ پارٹی جائے گاتو اے پیملی ہوئی دھا تیں اور اس میں کی پیپ پارٹی جائے گاتو اے پیملی ہوئی دھا تیں اور اس میں کی پیپ پارٹی جائے گا۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے میں کی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مبل کے معنی جسمائی پیپ کے میں۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ جب ابو بحرصد ابق خورہ کا وقت وفات قریب پہنچا تو آ ب نے دواستعال چا دروں کو دھو کر اس کا کفن بنانے کے لئے تکم فر مایا تو صدیقہ عائشہ نے آ ب ہے عرض کی۔ بابا جن! اللہ تعالیٰ نے آ پ کوان (مستعمدہ چا دروں) ہے بے نیاز بنایا ہے۔ آپ کوئی گفن خرید فر ہ ہے تو آ پ نے فر مایا:

اِنَّمَا هِی سَاعَةٌ حَتَّی یَصِیْرَ اِلَی الْمُهْلِ.

'' وہ صرف کچھدت کا ہے۔اس کے بعد تو وہ بیپ میں لتھڑ ہی جائے گا''۔

کسی بٹن عرنے کہا ہے۔

شَابَ بِالْمَاءِ مِنْهُ مُهُلًّا كَرِيْهًا ثُمَّ عَلَّ الْمُتُونَ بَغْدَ البِّهَالِ

اس کی مکروہ پیپ میں پانی مل گیا اور پھر پیٹے بہلی سیرانی کے بعد دوبارہ سیراب کی گئے۔
ابن آخل نے کہا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نازل فر مایا:
﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمُلْعُونَةَ فِي الْقُرْ آنِ وَ نُحَوِّفَهُمْ فَهَا يَزِيْدُهُمْ اللَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾

''اور (ہم نے) مردود درخت (كا ذكر) قرآن میں (صرف آرائش کے لئے كیا) اور ہم انہیں (ایس چیزوں ہے) ڈراتے رہتے ہیں' تو یہ (ہمارا ڈرانا) ان كی بڑھی ہوئی سرکشی میں انہیں اور بڑھا دتیا ہے'۔

ولید بن مغیرہ رسول التہ فی فی استی کے ساتھ باتیں کرتا کھڑا ہوا تھا اور آپ کواس کے ایمان لانے کی امید بندھ رہی تھی۔ اور آپ ای حالت میں تھے کہ آپ کے پاس ہے ابن ام مکتوم نابینا گزرے اور انہوں نے رسول التہ فی فی آپ نے باتیں اور (وہ) آپ سے قرآن پڑھانے کی استدعا کرنے گے تو ان کا یفعل رسول التہ فی فی فی کہ ولید کے اسلام اختیار کرنے التہ فی فی فی کہ ولید کے اسلام اختیار کرنے التہ فی فی فی کہ ولید کے اسلام اختیار کرنے کی امید کے سب سے آپ اس کی طرف متوجہ تھے ابن ام مکتوم اس مصروفیت میں مخل ہوئے اور جب وہ آپ سے زیادہ گفتگو کرنے گے تو تر شروئی کے ساتھ آپ ان کے پاس سے لوٹ گئے اور ان کو چھوڑ دیا تو آپ سے زیادہ گفتگو کرنے گئے تو تر شروئی کے ساتھ آپ ان کے پاس سے لوٹ گئے اور ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنُ جَاءً مَا الْأَعْمَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى فِي صُحُفٍ مُّكَدَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴾ "اس نے ترش روئی کی اورلوٹ کی اس وجہ سے کہ اس کے پاس اندھا آیا تھا۔ القد تعالیٰ کے قول فی صحف مگر مة مرفوعة مطهرہ تک"۔

یعنی میں نے بچھ کو بٹ رت سنانے اور ڈرانے کے لئے بھیجا ہے کسی کو چھوڑ کرکسی خاص فرد کے لئے میں نے بچھے مخصوص نہیں کیا ہے پس جو شخص اس کا طالب ہواس سے اس کو ندر دک اور جو شخص اس کونہیں جا ہتا اس کی طرف توجہ نہ کر۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ام مکتوم بی عامر بن لوگی ہیں کے ایک شخص تھے۔ ان کا نام عبداللہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ عمر وتھا۔

این انحق نے کہا کہ رسوں امتد منی تی آئے وہ صحابہ جنہوں نے سرز مین حبیثہ کی جانب ہجرت کی تھی انہیں مکہ والوں کے اسلام اختیار کرنے کی اطلاع می تو وہ اس خبر کے ملتے ہی مکہ والیس آ گئے اور جب مکہ سے قریب ہوئے تو انہیں اطلاع می کہ دالوں کے اسلام اختیار کرنے کی خبر جوان سے بیان کی گئی وہ غلطتی تو ان میں کا کوئی شخص مکہ میں نہ آیا بجر ان لوگوں کے جنہوں نے کسی کی پناہ کی یا دہی کر آئے ۔ان میں سے

جولوگ آپ کے پاس مکہ میں آگئے اور مدینہ کو بھرت کرنے تک وہاں رہے پھر آپ کے ساتھ جنگ بدر میں حاضر رہے اور جولوگ آپ کے ساتھ جنگ بدر میں حاضر رہے اور جولوگ آپ کے پاس جانے ہے روک لئے گئے یہاں تک کدان سے جنگ بدر وغیر ہونوت ہوگئی اور جن لوگوں کا مکہ میں انتقال ہوگیا وہ حسب ذیل ہیں۔

بنی عبد شمس بن عبد مناف بن قصی میں سے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن شمس اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی رقبہ بنت رسول القد مخاصر آتھ اور ابوحذیفہ بن عقبہ بن ربیعہ بن عبد شمس اور ان کے ساتھ ان کی بیوی سبلہ بنت سہیل تھیں اور ان کے حلیفوں میں سے عبد اللہ بن جحش بن رئا ب تھے۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں سے عتبہ بن غزوان جو قیس عیلان میں کے ان کے حلیف تھے اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی میں سے زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد ۔

اور بنی عبدالدار بن قصی میں ہے مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف ادرسویبط بن سعد بن حرملہ۔ اور بنی عبد بن قصی میں سے طلیب بن عمیر بن وہب بن ابی کبیر بن عبد۔

اور بنی زہرہ بن کلاب میں ہے عبدالرحمٰن بن عوف بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اور مقدا دین عمر دان کے حلیف اور عبداللہ بن مسعودان کے حلیف۔

اور بن مخزوم بن یقظ میں ہے ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالتدا بن عمر بن مخزوم اوران کے ساتھ ان کی بیوی امسلمہ بنت الی امیہ بن المغیرہ اور شاس بن عثان بن الشرید بن سوید بن ہری بن عامر بن مخووم اور سلمہ بن ہشام بن المغیرہ جن کوان کے بچانے مکہ میں روک لیا تو وہ جنگ بدروا حدوخندق سے پہلے مختو وم اور سلمہ بن ہشام بن المغیرہ جنہوں نے آپ کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی لیکن ان کے دونوں ماوری بھا ئیوں ابوجہل بن ہشام اور الحرث بن ہشام نے ان کو پالیا اور انہیں واپس مکہ لے گئے اور وہاں انہیں بندر کھا یہاں تک کہ جنگ بدر احد اور خندق گزرگی اور ان کے حلیفوں میں سے عمار بن یا سرجن کے متعلق شک ہے کہ وہ حبشہ کو گئے تھے یانہیں اور خندق گزرگی اور ان کے حلیفوں میں سے عمار بن یا سرجن کے متعلق شک ہے کہ وہ حبشہ کو گئے تھے یانہیں اور خزاعۃ میں سے معتب بن عوف بن عامر۔

اور بن جمح بن عمرو بن مصیص بن کعب بیس سے عثان بن مظعون بن صبیب بن وہب بن ح**ذاف**ۃ بن همح اوران کے بیٹے السائب بن عثان اور قد امہ بن مظعون اور عبداللّٰہ بن مظعون ۔

 اور بنی الحرث بن فہر میں ہے ابوعبیدہ بن الجراح جن کا نام عامرا بن عبداللہ بن الجراح تھ اور عمر و
بن الحرث بن زہیر بن البی شداداور سہیل بن بیضاء جن کا نام سہیل بن وہب بن رہید بن ہلال تھا اور عمر و بن
الجرث بن رہید بن ہلال ۔غرض آپ کے جملہ اصحاب جو سرز مین حبشہ ہے مکہ آئے وہ تینتیس مرد ہتھ۔
ابی سرح ابن رہید بن ہلال ۔غرض آپ کے جملہ اصحاب جو سرز مین حبشہ ہے مکہ آئے وہ تینتیس مرد ہتھ۔
ان میں ہے جولوگ کسی کی بناہ میں آئے تھے ان میں سے جمیں جن کے نام بتائے گئے ہیں ان میں
عثان بن مظعون بن حبیب الجمحیٰ ہیں جو ولید بن المغیرہ کی بناہ میں داخل ہوئے۔

اورا بوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال المحزر ومی ہیں جوابوطالب بن عبدالمطلب کی پناہ میں داخل ہوئے جو ان کے مامول ہوتے تنصے۔اورا بوسلمہ کی مال ہرہ عبدالمطلب کی بیٹی ہیں۔

ابن ای تی نے کہ کہ عثان بن مظعون کے متعلق تو جھ سے صافح بن ابرا ہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف نے اس شخص سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، جس نے عثان کے متعلق ان سے بیان کیا۔ انہوں نے کہ کہ جب عثان بن مظعون نے رسول اللہ کی پیڑا کے صحابہ کوان بلا وک میں ویکھا جن میں وہ گرفتار سے اور خود صحح سے مقال بن منظعون نے رسول اللہ کی پھرتے تھے تو کہا کہ واللہ! میراضح شام ایک مشرک کی پناہ میں (چستے) چھرتے رہناالی حالت میں کہ میرے وین والے اللہ کی راہ میں وہ بلا کیں اور ایڈ اکمیں برداشت کر رہ ہوں جو جھے پرنہ پڑر بی ہوں میر نے تس کا ایک بواقع سے۔ اس لئے وہ ولید بن المغیرہ کے پاس کے اور کہ اے اباعیم شمس تم نے تو اپنا فرمہ پورا کر دیا اور اب میں تمہاری پناہ تہمیں واپس کر دیتا ہوں۔ اس نے اور کہ بابا! شایع تہمیں میری قوم میں ہے کس نے ستایا ہے۔ انہوں نے کہ نہیں لیکن میں جا ہوں کہ اللہ کی پناہ لی باوں کہ اللہ کی بناہ ہوں اور میں نہیں جا بنا کہ اس کے سواکس اور کی پناہ لوں اس نے کہا تو مجد کو چود ورمیری پناہ مجھے سب کے سامنے لوٹ وور وہ میں نے اسے تھما کھلا جاری کیا تھا۔ لہذا وہ دونوں نگل کر گئے بہاں تک کہ میری پناہ جھے لوٹ و دے۔ انہوں نے کہ کہ اور وہید نے کہا یہ عثمان سے جواس لئے آیا ہے کہ میری پناہ جھے لوٹ و دے۔ انہوں نے کہ اس نے بی کہ اور وہید نے کہا یہ عثمان سے جواس لئے آیا ہے کہ میری پناہ جھے لوٹ و دے۔ انہوں نے کہ اس نے بی کہ اور وہیں نے کہ اور وہیں نے کہ اور وہید نے کہا یہ عثمان سے جواس لئے آیا ہے کہ میری پناہ جھے لوٹ و دے۔ انہوں نے کہ اور وہید نے کہا یہ عثمان سے وہ اس کی عزب در کھنے والا یا یا لئی کن

میں جا ہتا ہوں کہ اللہ کے سواکسی اور کی پٹاہ نہ لوں اس لئے میں نے اس کی پٹاہ اس کو واپس کر دی پھرعثان وہاں ہے لوٹے اور ولید بن رہید بن ما لک بن جعفر بن کلا ب قریش کی ایک مجلس میں لوگوں کوشعر سنار ہاتھا تو عثان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اس کے بعد لبید نے کہا۔

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلُ.

''من لو کہ خدا کے سواہر چیز باطل ہے''۔

عثان نے کہا تونے سی کہا۔اس نے کہا۔

وَكُلُّ نَعِيْمِ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ.

'' ہرنعت زائل ہونے والی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں''۔

عثان نے کہا۔ یہ تم نے جموت کہا جنت کی تعتیں جھی زائل نہ ہوں گی تو لبید بن ربیعہ نے کہا۔ اے گروہ قریش! تمہارے ہم نشینوں کو تو بھی تکلیف نہیں دی جایا کرتی تھی۔ یہ تم بین ئی بات کب سے پیدا ہوگئی تو انہیں لوگوں میں سے جواس کے ساتھ والے ہیں۔ یہ بھی ایک کم ظرف خص ہے۔ جنہوں نے ہمارے دین سے علیحد گی اختیار کر لی ہے۔ اس کی بات سے تم اپنے ول پر کوئی اثر نہ لوتو عثمان نے بھی اس کا جواب دیا۔ یہاں تک کہ ان دونوں کا جھڑ ابڑھ گیا اور وہ خض اٹھا اور ان کی آئی پر (ایسا) تھیٹر مارا کہ اسے نیلا کر دیا۔ ولید بن المغیرہ پاس بی تھا اور عثمان کی صالت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا۔ س بابا۔ واللہ! تیری آئی اچھی تھی کہ اس کو کئی صد مہ نہ پہنچا اور تو محفوظ ذی مہ داری میں تھا۔ راوی نے کہا۔ س بابا۔ واللہ! تیری آئی اور انڈ بلکہ میری اچھی خاصی آئی کھکو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی راہ میں اس پر بھی وہی آفت آئے جواس کی بہن پر آئی اور اے ابا عبد شمس واللہ اس وقت میں ایس ذات کی بناہ میں اس بر بھی وہی آفت آئے جواس کی بہن پر آئی اور اے ابا عبد شمس واللہ اس وقت میں ایس خواب در اس کی بناہ میں آئا جا ہے ہوتو آ جاؤ انہوں نے کہا نہیں۔

ابن اسحق نے کہا کہ ابوسلمہ بن عبدالاسد کے متعلق مجھ سے ابواسخق ابن یہ رئے سلمہ بن عبداللہ بن عمر بن ابیسلمہ سے روایت کی کہ ان سے انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ابوطالب کی بناہ کی تو بن مخز وم کے چند آ دمی ان کے پاس کئے اور کہا۔ اے ابوطالب! اپ بھتے مجمہ (سٹائٹیٹر) کو تو تم نے ہمارے آ دمی کی حفاظت ہمارے مقابلے میں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس نے مجھ سے بناہ طلب کی اور وہ میرا بھا نجا بھی ہے اور اگر میں اپنے بھانے کی حفاظت نہ کروں گا تو اپنے بھتے کی بھی حفاظت نہ کروں گا تو ابولہب کھڑ اہو گیا اور کہا۔ اے گروہ قر کیش۔ واللہ! تم نے اس بڑے بوڑھے آ دمی کی بہت مخالفت کی اس کی قوم میں کے اس کی اور کہا۔ اے گروہ قر کیش۔ واللہ! تم نے اس بڑے بوڑھے آ دمی کی بہت مخالفت کی اس کی قوم میں کے اس کی

پناہ میں آئے ہوئے افراد پر ہمیشہ تم لوگ چھاپے مارتے رہے ہو۔ واللہ تہمیں اس طرح کے سلوک سے باز آتا ہوگا ورند ہراس مہم میں جس میں وہ مستعد ہو کر کھڑا ہو جائے۔ ہم بھی اس کے ساتھ صف بستہ ہو جا کیں گئے کہ وہ اپنے ارادوں کو پورا کر سکے۔ راوی نے کہا کہ پھرتو سب کے سب کہنے نگے کہ اے ابوعتہ! (اس قدر برہمی کی ضرورت نہیں) بلکہ ہم خودان باتوں سے باز آجا کیں گے جن کوتم تا پند کرتے ہو حالانکہ رسول اللہ فاقی نے کہا کہ میں ان سب کا سرغنہ اور جمایتی تھا۔ پس انہوں نے اس کو اس حمایت پر قائم رکھنا چاہا اللہ فاقی فی ان سب کا سرغنہ اور جمایتی تھا۔ پس انہوں نے اس کو اس حمایت پر قائم رکھنا چاہا اور ابوطالب نے جب اس سے ایسے انفاظ سے جووہ کہ یہ رہا تھا تو وہ اس کے متعلق بھی (یہ) امید کرنے لگے کہ شاید رسول اللہ فاقی فی ریہ ) امید کرنے گئے رسول اللہ فاقی فی مدد پر ابھارنے کے لئے بیا شعار کے۔

إِنَّ الْمُواَ الْبُوْعُتَيْبَةَ عَمَّهُ لَفِي رَوْضَةٍ مَا إِنْ يُسَامُ الْمَطَالِمَا جِلَّالِهِ الْمُطَالِمَا جِلَا الْمُعَالِمَا الْمُطَالِمَا جَلَا الْمُعَالِمَا اللهِ الْمُعَالِمَا اللهُ اللهُ

اَقُوْلُ لَهُ وَآیْنَ مِنْهُ نَصِیْحَتِی اَنَا مُعْتِبِ ثَبِتْ سَوَادَكَ قَائِمًا مِنْ اَلَّهُ وَاللَّهُ وَالْم میں اس سے کہنا ہوں کہ اے ابومعنب! اپنی قوم کے جتھے کومستعدی سے متحکم بنالیکن میری فعیجت کہاں اور وہ کہاں۔

فَلَا تَفْبَلَنَ الْآمُوَ مَا عِشْتَ خُطَّةً تُسَبُّ بِهَا إِمَّا هَبَطْتَ الْمُوَاسِمَا زمانے میں جب تک تو زندہ رہ ایس چیز کونہ قلو کر کہ اگر تو می مجمعوں میں ہے کس مجمع میں تو جائے تو اس چیز کی وجہ سے تجھ برعیب لگایا جائے۔

وَوَلِّ سَبِيْلَ الْعِجْزِ غَيْرِكَ مِنْهُمْ فَانَّكَ لَمْ تَنْحَلَقُ عَلَى الْعَجْزِلَاذِمَا لَوَّول مِن سَي جولوگ مِجور يول كِ تحت كوئى راسته اختيار كرتے ہيں وہ مجورى كاراسته ان كے لئے جھوڑ دے كيونكہ يہ بات قطعى ہے كہ تو تو مجورى كاراسته اختيار كرنے كے لئے پيدائبيں كيا مياہ۔

وَ حَارِبُ فَيْلَ الْحَوْبَ مَصْفَ وَلَنْ تَرَلَى اَخَا الْحَوْبِ يُغْطِى الْخَسْفَ حَتَى يُسَالِمَا اور جَنَّكِو بناره كيونك جَنَّك عَلى انصاف (حاصل كرنے كا ذريعه ) ہے۔ جَنَّكِوكَ بَهِي تَو ذيل نہيں و كيھے گا۔ يہاں تك كہلوگ اس سے ملح كے طالب ہوں۔

وَّكَيْفَ وَلَمْ يَجْنُوا عَلَيْكَ عَظِيْمَةً وَلَمْ يَخُذُلُوكَ غَانِمًا آوْمُغَارِمَا

تو اپنی قوم ہے کسی طرح الگ ہوتا ہے حالا نکہ انہوں نے کوئی بڑی غلطی کر کے بچھ پر اس کا بار نہیں ڈالا اور نہ انہوں نے تیری مدد سے کنارہ کشی کی خواہ تیری حالت غنیمت حاصل کرنے والے کی رہی یا ڈیڈ بھرنے والے کی۔

جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلا وَتَيْمًا وَ مَخْرُوْمًا عُقُوْقًا وَمَأْثِمَا الله تعالیٰ ہماری جانب ہے بی عبدشس ۔ بی نوفل ۔ بی تیم اور بی مخز وم کوان کی سرکشیوں اور ان کی غلطیوں کا بدلہ دے۔

بِتَفُرِيْقِهِمْ مِنْ بَغْدِ وُدٍّ وَٱلْفَةِ جَمَاعَتَنَا كَيْمَا يَنَالُوا الْمَحَارِمَا ممنوعہ چنزوں کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ہماری جماعت کی محبت و انفت میں جو ر کا دے ڈائی اللہ انہیں اس کا بدلہ دے۔

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبْزاى مُحَمَّدًا وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا لَدَى الشِّعْبِ قَاتِمَا بیت اللّٰد کی متم نے جھوٹ کہا کہ ہم ہے محمد ( سَخْاتِینَا ) کوچھین لیا جائے گا حالا نکہ ابھی تو تم نے راستہ کے پاس ( دھواں دھارگردوغبار کا ) تاریک روز دیکھا ہی نہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ دبزی کے معنی نسلب کے ہیں یعنی ہم سے چھین لیا جائے گا۔ ابن ہشام نے کہا کہ اس میں ہے ایک بیت ہاتی روگئی ہے جس کوہم نے چھوڑ ویا ہے۔



#### ابوبكر كاابن دغنه كى پناه لينااور پھراس كى پناه كاواپس كردينا

ابن انتخل نے کہا کہ مجھ سے محمد بن مسلم بن شہاب الزہری نے عروہ سے اور انہوں نے عاکشہ سے روایت کی کہ جب ابو بکرصدیق پر مکہ میں بختی ہونے لگی اور دہاں آپ کو تکلیفیں پہنچنے لگیں اور قریش کی دست درازیاں رسول الله منا الله من الله من الله منا الله منا الله منا الله من الله منا الله منا الله منا الله منا ال بجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ ابو بکر ہجرت کر کے نکلے یہاں تک کہ جب مکہ ہے ایک روزیا دو روز کی مسافت طے کی تھی کہ بنی الحرث بن بحر بن عبد مناف بن کنانہ والا ابن دغنہ آپ ہے ملاجوان دنوں احابیش کا سر دارتھا۔

ا بن آتخل نے کہا کہ بنوالحرث بن عبد منا ۃ بن کنا نہ اور الہون بن خزیمۃ بن مدر کہ اور خز اعد میں کے بنوالمصطلق كوا حابيش كہتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا ان کو اس حلف کے سبب ہے احاجش

کہتے ہیں (اس کئے کہ انہوں نے ایک وادی میں معاہدہ کیا تھا جس کا نام احبش (یاا حا بیش) تھا جو مکہ کے شیبی حصہ میں واقع ہے ) بعضوں نے (اس کا نام) ابن الدغینہ کہا ہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے زہری نے عروہ سے اور انہوں نے عائشہ سے روایت کی ۔ام المومنین نے فر مایا کہ ابن الدغندنے کہ اے ابو بکر کہاں۔ ابو بکرنے فر مایا۔ میری قوم نے مجھے نکال ویا۔انہوں نے مجھے تکلیفیں دیں اور مجھے تنگ کر دیا۔ اس نے کہا ہے کیول والقد! تم تو خاندان کی زینت ہو۔ آفتوں میں تم مد د کرتے ہوئے تیکی کرتے ہواور نا داروں کو کمائی پر نگاتے ہو۔ دالیس چپوئے میری پناہ میں ہو۔ بس آ ب اس کے ساتھ والیں ہوئے ہیاں تک کہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو ابن الدغنہ کھڑ الجمواا ورکہا اے گروہ قریش! میں نے ابن الی قی فہ کو پناہ دی ہے۔ پس بجز بھلائی کے کوئی شخص ان کی راہ میں حائل نہ ہومحتر مدنے فر مایا نہذا سب لوگ آپ ہے الگ رہنے لگے فر مایا کہ بنی جمح کے محلّہ میں ابو بکر کے گھر کے دروازے کے بیس ہی آپ کی نماز پڑھنے کی جگھی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھاور آپ رقیق القلب تھے جب قرآن پڑھتے نو روتے اس وجہ ہے آ پ کے پاس لڑ کے۔غلام اورعورتیں کھڑی ہو جاتیں اور آ پ کی اس ہیئت کوسب کے سب بیند کرتے ۔ فر مایا ۔ تو قریش کے چندلوگ ابن الدغنہ کے باس گئے اور اس سے کہا۔ اے ابن الدغند! تونے استحض کواس لئے تو پناہ نہیں دی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچائے۔وہ ایباشخص ہے کہ جب نماز یر هتا ہے اور نماز میں وہ کلام پر هتا ہے جس کومحمد ( منافیز کم) لا یا ہے تو اس کا دل بھر آتا اور ( وہ ) روتا ہے اور اس کی ایک خاص ہیئت اور ایک خاص طریقتہ ہوتا ہے کہا ہے بچوں ۔ اپنی عورتوں اور ہم میں کے کمز ورلوگوں کے متعلق ہمیں خوف ہوتا ہے کہ شاید وہ انہیں فتنہ میں ڈال وے تو اس کے پاس جااور اسے حکم وے کہ وہ ا ہے گھر میں رہے اور اس میں جو جاہے وہ کرے۔فر مایا اس وجہ ہے ابن الدغنہ آ پ کے یاس آیا اور آ پ ے کہا۔اے ابو بحر! میں نے شہیں اس لئے پناہ نہیں دی ہے کہ تم اپنی قوم کو تکلیف پہنچاؤ۔ تمہاری قوم تمہارے اس مقام میں رہنے کو جہاںتم رہا کرتے ہو تا پسند کرتی ہے اور تمہارے اس مقام پر رہنے کے سبب ے اے نکلیف ہوتی ہے لہذاتم اینے گھر میں رہواوراس میں تم جو جا ہو کرو۔ آپ نے فر مایا کیا میں تمہیں تمہاری پناہ واپس کرووں اور القد کی پناہ ہر راضی ہو جاؤں۔اس نے کہا اچھا تو میری بناہ مجھے واپس کروو۔

ا قوسین میں کی درمیانی عبارت بعض شخور میں نہیں ہے۔ بعض میں اجبش کے بجائے اوا نیش ہے۔ (احمرمحمودی)۔ میں بورپ کے نئے میں قال ابن الدعمہ فقال اور کی الدین عبد الحمید کے نئے میں قام اس المدغمہ فقال ہے۔ یورپ کا شخہ اس مقام پر تلط معلوم ہوتا ہے۔ واللہ العلم (احمرمحمودی)

آ پ نے فرمایا میں نے تیری پناہ تجھ کو واپس کر دی۔صدیقہ نے فرمایا کہ اس کے بعد ابن امد غنہ کھڑا ہو گیا اور کہاا ہے گروہ قریش! ابن انی قحافہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے ابتم اپنے آ دمی کے ساتھ جو چاہو برتا وُ کرو۔

ابن اسحق نے کہا کہ مجھ ہے عبدالرحمن بن القاسم نے اپنے والد قاسم بن محمد ہے روایت کی کہ قریش کے کمینوں میں ہے ایک کمینہ شخص الی حالت میں آپ کو طاکہ آپ کعبۃ اللہ شریف لے جارہے شے تو ذرا سی مٹی آپ کے سر پر ڈال وی اور ابو بکر کے پاس سے ولید بن اٹمفیرہ یا عاص بن واکل گزرا تو آپ نے فرمایا۔ ان کمینوں کے کاموں کو کی تم نہیں و کھے رہے ہو۔ اس نے کہا۔ یہ تو وہ چیز ہے جو تم اپنی ذات کے ساتھ خود کر رہے ہو۔ راوی نے کہا۔ آپ صرف بیفرماتے اے پروردگار! تو کس قدر حلیم ہے۔ ا

### نوشته معامدہ کا تو ڑنا اور ان لوگوں کے نام جنہوں نے اسے تو ڑا

ان پانچ شخصول کے نام جنہوں نے بے انصافی پرجنی نوشتہ کے تو ڑنے میں کوشش کی۔ ہشام بن عمرو العامر کی۔ زہیر بن الی امیہ بن المغیرہ المحزومی۔المطعم بن عدی۔ ابوالبختری بن ہاشم۔ زمعہ بن الاسود بن المطلب ابن اسد ہیں۔

ابن اتحق نے کہا کہ بی ہاشم اور بی المطلب اپی اس حائت میں سے کہ قریش نے ان کے خلاف معاہدہ کررکھا تھا اور بی معاہدہ ایک کا غذ پر لکھ ہوا تھا۔ اس کے بعداس معاہدہ کوتو ڈینے کے لئے جس کوقریش معاہدہ کو بین ہاشم اور بی المطلب کے خلاف کیا تھا، قریش بی جس کے چندآ دی آ مادہ ہو گئے۔ ہشام بن عمرو بن ربیعة بن المحرث بن حبیب بن نفر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤی نے جوکوشش اس معالمے جس کی وہ کسی اور نے نہیں کی اور اس کا سب بد ہے کہ نصلہ بن ہاشم بن عبد مناف کے بھائی کا بیٹا اس کا اخیا فی بھائی تھا اور ہشام بی ہاشم سے اچھے تعلقات رکھتا تھ اور وہ خود بھی اپنی قوم جس مرتبے والا تھا جھے جوخبر بی ملی جیل ان جس سے ۔ کہ وہ غلے کے اونٹ رات کے وقت لاوکر وہاں لاتا جہاں بی ہاشم اور بی المطلب شعب الی طالب جس سے یہاں تک کہ جب درہ کے دہانے پر آتا تو اونٹ کی گئیل نکال ڈالٹا اور اس کے بہلو پر مارتا تو وہ اونٹ ورہ کے اندر ان لوگوں کے پاس بینی جاتا پھر اونٹ پر کیٹر ہے اور خانہ داری کا ضروری سمامان لا دکر لاتا اور اس کے ساتھ و یہا بی برتاؤ کرتا۔

ا بن اسحق نے کہا کہ پھروہ زہیر بن الی امیۃ بن المغیر ہ بن عبداللہ ابن عمر بن مخزوم کے یاس گیا جس

کی ماں عا تکہ عبدالمطلب کی بیٹی تھی اور کہا اے زہیر! کیا تم اس حالت پرخوش ہو کہتم تو کھانا کھاؤ' کپڑے پہنو عورتوں کو نکاح بیں الاؤا ورتبہارے ماموؤں کی جوحالت ہے وہ تو تم جانے ہی ہو کہ ان کے ہاتھ نہ کوئی جائی ہیں ہوتا ہے ہے۔ نہ ان کی بیٹیوں کو کوئی تکاح بیں لیتا ہے اور نہ ان کے نکاح بین جائی ہوتا ہے۔ نہ ان کی بیٹیوں کو کوئی تکاح بیں ہشام کے ماموں ہوتے بیں کوئی عورت دی جاتی ہے۔ سن لو! بیس تو اللہ کہتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ابوا گھم بن ہشام کے ماموں ہوتے اور تم اے اس بات کی طرف بلاتے جس کی طرف اس نے تھہیں ان کے متعلق دعوت دی ہوتو وہ تمہاری بات ہر گر قبول نہ کرتا اس نے کہا۔ افسوس اے ہشام! آخر کیا کروں۔ بیس اکیلا ایک ہی ہوں۔ واللہ اگر میر سے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہوتا تو اس معاہدے کو تو ٹے پر آ مادہ ہوجا تا یہاں تک کہ اس کوثو ٹرکر کھو جاتا سے کہا۔ اے اس نے کہا۔ ایک اور تیس سے کہا اپنے لیے اس نے اور اس سے کہا اپنے لیے اس نے اور اس سے کہا اپنے اسے اور تیس سے تعرف کی باس گیا اور اس سے کہا۔ اے مطعم! کیا تم اس بات پرخوش ہو کہ بی عبر مناف کے دو قبیلے بر باد ہوجا کیں اور تم اپنے سامنے بید و کہتے رہو اور اس معالم ایس تی ہر قبیل کیا تھر خود بھی موافقت کرو۔ ن لو! واللہ اگر تم نے نہیں ایسا کرنے دیا تو تم و کھے اور اس معالم کی بی تو تر بی بارے بوجا کیں اور تم اپنے سامنے بدد کی تو تم و کھے اور اس معالم کے دو قبیلے بر باد ہوجا کیں اور تم اپنے سامنے بدد کی تک تا تو تم و کھے کہ وہ ان کے بارے بیس تیہا رہے نو تھر وہا کیں اور تم اس کے بارے بی تم تم بارے بی تم تم بارے بی تم تا تھر تو تھر کی سب اور تیز ہوجا کیں گھر گیں گیا تو تم وہ کھو

اس نے کہا۔افسوس آخریس کیا کروں۔ یس تو اکیلا ایک بی ہوں اس نے کہا تم نے دوسر ہے وہی تو پالیا ہے اس نے کہا۔ یس کے ہا۔ یس نے بیا الیا ہے اس نے کہا۔ وہ کون ہے۔ کہا زہیر بن افی امید۔ کہا۔ ہمارے لئے چوشے کی بھی تلاش کرو پھر وہ الوالمختری بن بشام کے پاس پنچا اور اس ہے بھی ای طرح کہا جیسا مطعم بن عدی ہے کہا تھا اس نے کہا کیا وکی ایک طرح کہا جیسا مطعم بن عدی ہے کہا تھا اس نے کہا کیا الوالمختری بن بشام کے پاس پنچا اور اس ہے بھی ای طرح کہا جیسا مطعم بن عدی ہے کہا تھا اس نے کہا کیا اس کوئی ایک فحق بھی ہے جو اس بات میں مدد کرے۔ اس نے کہا ہاں۔ کہا وہ وہ کون ہے۔ کہا زہیر بن افی امیداور المطعم بن عدی اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا ہمارے لئے پانچویں کو بھی ڈھونڈ و ۔ لیس وہ المطعم بن عدی اور میں اس کے پاس کیا اور اس سے گفتگو کی۔ اور اس سے ان لوگوں کی رشتہ داری اور حقوق کیا ذکر کیا تو اس نے اس سے کہا۔ کیا جس معاطے کی طرف تم مجھے بلار ہے ہواس میں اور کوئی شخص متعام ہے۔ کہا ہاں۔ پھر اس نے تمام کے نام بتائے تو خطم المحجون نامی مقام پر جو مکہ کی بلندی کے مقام سے ہو کہ اور دی اور اس نے تمام کے نام بتائے تو خطم المحجون نامی مقام پر جو مکہ کی بلندی کے مقام سے ہو کہ اور کیا درات میں سب کے ملے کا وعدہ ہوا اور درات (بی) میں سب وہاں جمح ہوئی تو سب اپنی اپی سب نے عہد کیا۔ زہیر نے کہا کہ میں تم سب سے سبقت کرتا ہوں کہ پہلا ہو لئے والا میں بی ہوں گا۔ پھر جب جو جوئی تو سب اپنی اپی جملوں کی جانب روانہ ہوئے اور زہیر بن افی امیدسویر سے بی ایک قیتی لباس پین کر گیا اور بیت اللہ کیا سات کہ کہلوں کی جانب روانہ ہوئے اور زہیر بن افی امیدسویر سے بی ایک قیتی لباس پین کر گیا اور بیت اللہ کیا سات

بارطواف کیا اور پھرلوگوں کے پاس آیا اور کہا۔ اے مکہ والو! کیا ہم تو تھا نا کھا ئیں اور کپڑے پہنیں اور بن ہاشم مرتے رہیں ندان ہے کچھٹر بیرا جائے اور ندان کے ہاتھ کچھ بیجا جائے۔

الله کی قتم میں (اس وقت تک) نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ یہ نامنصفانہ قرابت تو ڑنے والا نوشتہ علی نہ کردیا جائے۔ ابوجہل نے جو مجد کے ایک کونے میں تھا کہا۔ تو جھوٹا ہے۔ والقدوہ ہر گز چاک نہیں کیا جائے گا۔ زمعہ بن الاسود نے کہا وابقہ! تو سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ جب وہ لکھا گیا ہے اس وقت ہم نے کوئی رضا مندی ظاہر نہیں گی۔ ابوالبقری نے کہا۔ زمعہ نے بچ کہا جو پھھاس میں لکھا گیا نہ ہم اس پر راضی ہوں گے اور نہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ مطعم بن عدی نے کہا تم وقوں نے بچ کہا اور اس کے سواجس شخص ہوں گے اور نہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ مطعم بن عدی نے کہا تم وقوں نے بچ کہا اور اس کے سواجس شخص بن عرف جو پھھ کھا ہے اس سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں۔ ہشام بن عرف و نے بھی اس طرح کی با تیں کیس۔ ابوجہل نے کہا یہ معاملہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور مقام پر رات بین کم و نے بھی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ بی مطعم اس نوشتہ کی جا رہ بی مشورہ اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابوطالب بھی مبحد میں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ پس مطعم اس نوشتہ کی جا نب (اس لئے) بڑھا کہ اے جا کر ڈ الے تو معلوم ہوا کہ 'باسمگ اللّٰ ہم'' کے لئم اللّٰہ کا باتھ ان لئم کے سواد میک نے اس (سب) کو کھالیا ہے اور اس نوشتہ کا لکھنے والا جو منصور بن عکر مدتھا اس کا ہاتھ ان لگوں کے دو سے میں وقت شل ہو گیا تھا۔

ا بن بشام نے كها كه بعض الل علم نے ذكركيا ہے كه رسول الله فاليَّةَ فَهُ ابوطالب سے كها۔ يَا عَمُّ إِنَّ اللَّهَ قَدُ سَلَّطُ الْاُرْضَةَ عَلَى صَحِيْفَةِ قُرَيْشٍ فَلَمْ تَدَعُ فِيْهَا اِسْمًا هُوَ لِللهِ إِلاَّ اَثْبَتَهُ فِيْهَا وَلَفَتَ مِنْهَا الظَّلُمَ وَالْقَطِيْعَةَ وَالْبُهُنَانِ.

''اے بچا! اللہ نے ویمک کونوشۃ قریش پر غالب کر دیا۔ اس نے جتنے اللہ کے نام تھے وہ تو حجوز دیئے اور جتنی ظلم وزیادتی اور رشتے تو ڑنے اور بہتان کی باتیں تھیں اس نے اس میں سے سب نکال ڈالیں''۔

انہوں نے بوجھا۔ کیا آپ کے پروردگار نے آپ کواس بات کی اطلاع دی ہے۔ فرمایانعم (ہاں)
کہاواللہ! پھرتو تم پرکوئی فتح یا بنہیں ہوسکتا۔ پھروہ نکل کر قریش کے پاس گئے اور کہا۔ اے گروہ قریش!
میر ہے جیتے نے جھے اس بات کی خبر دی ہے کہ ایسا ایسا ہے پس تم اپ لکھے ہوئے معاہدے کولاؤ۔
اگروییا ہی ہے جیسا کہ میرے جیتے نے کہا ہے تو پھر ہمارے قطع تعلق سے باز آؤاور جو پھھاس میں لکھا ہے

اس کو جھوڑ واورا گروہ جھوٹا ہوتو میں اپنے بھتیج کوتمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں اورانہوں نے اس بات پرعبد و بیاں بھی کرلیا۔ پھرسب نے اس کودیکھا تو دیکھتے کیا ہیں کہ حالت بالکل و لیسی ہی ہے جیسی کہ رسول اللہ منی تی تو الم کم تھی۔ اس واقعہ نے ان کی بدسلوکی کو اور بڑھا دیا اور قریش ہی میس کی ایک جماعت نے اس نوشتہ کو آلف کرنے کی وہ کوششیں کیس جن کا او پر ذکر ہوا۔

ابن ہشام نے کہا کہ پھر جب وہ نوشتہ جاکر دیا گیا اور جو پچھاس میں لکھا تھا سب ہے کا رہو گیا تو ابوطالب نے ان لوگوں کی ستائش میں جنہوں نے اس معاہدہ کے تو ڈ نے میں کوشش کی پیاشعار کیے۔
الاَ هَلُ اَتَّی بَحْوِیْنَا صُنعٌ رَبِّنَا عَلَی نَایِهِمْ وَاللَّهُ بِالنَّاسِ اَرُوَدُ کَا اِللَّهُ بِالنَّاسِ اَرُودُ کُو کہ کیا ہمارے سمندر بارے مسافروں کو ہمارے بروردگار کی کا رسازی کی بھی پچھ فہر کی تھی ہے خربہ کہ ان لوگوں کو دور دراز ملکوں میں ڈال دینے کے باوجود اللہ تعالی (ان) لوگوں پر بڑا مہر بان ان لوگوں کو دور دراز ملکوں میں ڈال دینے کے باوجود اللہ تعالی (ان) لوگوں پر بڑا مہر بان ہے۔کہا (کوئی شخص ایسا) نہیں۔

فَیُخْیِرَ هُمُ اَنَّ الصَّحِیْفَةَ مُزِّفَتْ وَاَنْ کُلُّ مَالَمْ یَوْضَهُ اللَّهُ مُفْسَدُ جوان لوگوں کواس بات کی خبر دے دے کہ نوشتہ معاہدہ جاک جاک کر دیا گیا اور یہ کہ جس چیز میں اللّٰہ کی رضامندی نہیں وہ بریاد ہے۔

تَوَاوَ حَهَا إِفْكُ وَسِخْرٌ مُجَمَّعٌ وَلَمْ يُلْفَ سِخْرٌ آخِرَ الدَّهْ يِصَعَدُ اس نوشتہ کو بہتان اور جان ہو جھ کرجموٹ نے توت دی تھی اور کوئی جھوٹ بھی بھی ترتی کرتا ہوا نہیں یا با گیا۔

تَذَاعَى لَهَا مَنْ لَيْسَ فِيْهَا بِقَرْفَرٍ فَطَائِرِهَا فِيْ رَأْسِهَا يَتَرَدُّدُ اللهَ اللهَ اللهُ الل

وَكَانَتُ كِفَاءً وَقُعَةٌ بِآثِيْمَةٍ لِيُقْطَعَ مِنْهَاسَاعِدٌ وَمُقَلَّدُ لِيُقْطَعَ مِنْهَاسَاعِدٌ وَمُقَلَّدُ لِي وَاقْعَالِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وَيَظُعَنُ اَهُلُ الْمَكَنَيْنِ فَيَهُولُولُ فَوَانِضُهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الشَّرِتُزْعَدُ مَرَائِطُهُمْ مِنْ خَشْيَةِ الشَّرِتُزْعَدُ مَرَالِ مَلَى يَجِ كَ حصه والحاوراو بروالح ( دونوں وطن جِعوژ كر ) سفر كئے جارہ بيں اوراس حالت سے بھا گے جارہ بيں كران كے شانے (لوث قتل حظر برقتم كى ) برائى كے خوف سے كانب رہے ہيں۔

وَيُتُولُ حَوَّاتُ يُقَلِّبُ اَمْرَهُ اَيْتُهِمُ فِيْهَا عِنْدَ ذَاكَ وَيُنْجِدُ اوركمانِ اللهِ عَنْدَ ذَاكَ وَيُنْجِدُ اوركمانِ واللهِ عَنْدَ ذَاكَ وَيُنْجِدُ اوركمانِ واللهِ عَنْدَ واللهِ عَنْدَ واللهِ عَنْ اللهِ اوركمانِ واللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَا اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَا

فَمَنُ يَنْشَ مِنُ حُضَّارٍ مَنْكُمَةً عِرَّهُ فَعِزَّتُنَا فِي بَطُنِ مَنْكَةً اَتْلَدُ پس اگراییا کوئی شخص ہے جس کی عزت نے سرز مین مکدکی سکونت وطن میں نشو ونما پائی ہے تو پھر ہماری عزت (کا کیا ہوچھنا کہ وہ) تو وادی مکہ میں پرانی ہے پرانی ہے۔

نَشَانَا بِهَا وَالنَّاسُ فِيْهَا فَلَائِلٌ فَلَمْ مَنْفَكِكُ نَزْدَادُ خَيْرًا وَنَحْمَدُ مَمْ مَنْفَكِكُ نَزْدَادُ خَيْرًا وَنَحْمَدُ مَمَ مَنْ اللهِ وَتَتَنْتُووْمُمَا بِإِنَى ہِ جَبَداس مِنْ تَصُورُ ہے ہے لوگ تھے ابدا ہماری عزت ہم نے اس میں اس وقت نشوونما بائی ہے جبداس میں تصور ہے۔ ہمیشہ ہمال کی میں برحمتی ہی رہی اور ہمیشہ سراہی جاتی رہی ہے۔

وَنُطْعِمُ حَتَى يَتُرُكَ النَّاسُ فَضَلَهُمْ إِذَا جَعَلَتْ آيَدِى الْمُفِيْضِيْنَ تُرْعَدُ بِهُ وَنُطْعِمُ حَتَى يَتُرُكَ النَّاسُ فَضَلَهُمْ إِذَا جَعَلَتْ آيَدِى الْمُفِيْضِيْنَ تُرْعَدُ بِهِمُ (قَط كاس زمان يُسِ) كَمَانًا كَعَلا تَيْ بِينَ كَرُوكَ الْمِي فَضِيلت اور برُ الْيَ جِعُورُ ويت بين

ا بخشی نے اس مقام پرتین نسخ لکھے ہیں۔ مر ہد فرہد مر ہد کے معنی رکح ۔ لین ۔ زم برچھی اور فرہد کے معنی لکھے ہیں الموج الذی اذا طعن به وسع اللحرق۔ وہ برچھی جس کے وار ہے زخم کشادہ گئے۔ تیسر انسخہ جو ہم اور زائے معجمہ ہیں الموج ہے جس کو بورپ کے مطبوعہ نسخ میں افقیار کیا جی ہاس کے متعلق خشنی نے لکھ ہے۔ ھو صعیف لا معنی له الا ان یو ادبه المشدة علی معنی الاشتقاق ۔ وہ کرور ہے (اس مقام پراس کے) کی معنی نبیں بجراس کے کہاس کے اهتقاق کے معنی خواج ہوجو کہ وہ ہے متعلق کلھا ہے کہ اختال ہے کہ پیافظ مبرد کا مقلوب ہوجو ہروے مفعل کا وزن ہے جس کے معنی مرز قد یعنی اس کو بھر ڈوالا کے ہیں جس مراد بر چھایا تکوار ہوگئی ہے اور غیر مقلوب ہوجو ہونے کا بھی اختال ہے۔ اس صورت ہیں رہید ہے مشتق ہوگا جس کے معنی نرم کے ہیں۔ وٹی بعض النے فرہد فان صحت ہونے کا بھی اختال ہے ۔ اس صورت ہیں رہید ہے مشتق ہوگا جس کے معنی نرم کے ہیں۔ وٹی بعض النے فرہد فان صحت اروایۃ بفعنا ہ فرہد فی الحق قد وجرص علی الممات "اگر فرہد کی بیر دوایت سے مراد زندگی سے بیزار کی اور موت کی اروایۃ بائری خرجہ کیا ہے۔ (احرجمودی)

يرت ابن بشام ٥ صداة ل

اور جوے کے تیرنکا لنے والے کے ہاتھ کا نینے لگتے ہیں۔

جَزَى اللَّهُ رَهْطًا بِالْحَجُولِ تَتَابَعُوا عَلَى مَلَإٍ يَهْدِي لِحَزْمٍ وَ يُرْشِدُ اس جماعت کواللہ جزائے خیر دے جس کےافراد مقام فجو ن ہے ایک کے بعدایک برسرمجیس ہنچے جو عقل کی بات کی جانب رہنمائی کرتے اور سیدھی راہ بتلا رہے تھے۔

قُعُودًا لَدى حَطْمِ الْحَجُونِ كَأَنَّهُمْ مَقَاوِلَةٌ بَلْ هُمْ أَعَرُّ وَأَمْحَدُ وہ (مقام )عظم الحجون کے پاک ایسے ہیٹھے ہوئے تھے گویا وہ رؤساء ہیں بچی تو یہ ہے کہ وہ رئیسول ہے بھی زیادہ عزت وشان والے ہیں۔

أَعَانَ عَلَيْهَا كُلُّ صَفِّرٍ كَانَّهُ إِذَا مَا مَشَى فِي رَفْرَفِ الدِّرْعِ آخُودُ اس معامد میں جنہوں نے مدو دی ان میں کا ہر فر د گو یا کہ ایک شہباز تھا جب وہ اپنی کمبی کمبی زرہوں میں چاتا تو بہت آ ہتہ جاتا۔

شِهَابٌ بِكُفِّي قَابِس يَتُوَقَّدُ جَرِيءٌ عَلَى حُلَّى الْمُحْطُوْبِ كَانَّهُ بڑے بڑے اہم معاملوں میں بڑی جرائت کرنے والا ہے گویا وہ ایک چنگاری ہے جوآ گ لینے والے کے ہاتھوں پر بھڑک رہی ہے۔

مِنَ الْأَكْرَمِيْنَ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ عَالِبِ إِذَا سِيْمَ خَسْفًا وَجُهُمْ يَتَرَبَّدُ وہ ان شریفوں میں ہے ہے جولوسی بن غالب کی اولا دہیں ہے ہیں جب کوئی ذلت کا برتاؤ کیا جائے تو اس کا چبر ومتغیر ہو جاتا ہے۔

طُوِيْلُ البِّحَادِ خَارِحٌ نِصْفُ سَاقِمِ عَلَى وَجْهِم تُسْقَى الْغَمَامُ وَ تَسْعَدُ وہ دراز قد جس کی آ دھی پنڈلی ہا برنگلی ہوئی رہتی ہے اس کے چبرے کے طفیل میں ابریانی برساتا اورسعادت حاصل كرتا ہے۔

عَظِيْمُ الرَّمَادِ سَيَّدٌ وَابْنُ سَيَّدٍ يَخُلُّ عَلَى مَفْرَى الضَّيُوْفِ وَيَحْشُدُ بڑائنی ۔سر داراورسر دار کا بیٹا مہمانوں کی ضیافت پر دوسر دن کوبھی ابھارتااور جمع کرتا ہے۔ وَيَبْنِي لِأَبْنَاءِ الْعَشِيْرَةِ صَالِحًا إِذَا نَحْنُ طَفَنا فِي الْبِلَادِ وَيَمْهَدُ جب ہم ادھر ادھرشہروں میں گھو ہتے اور سیاحت کرتے پھرتے میں تو وہ خاندان کے بچوں کے لئے اچھی اچھی بنائیں ڈالٹااوران کے لئے تمہیدیں اٹھ تار ہتا ہے۔

اَلَظَّ بِهِذَا الصُّلْحِ كُلُّ مَبَرًّا عَظِيْمِ اللِّوَاءِ اَمْرُهُ ثُمَّ يُحْمَدُ

اس ملح كا معامله اين ماتھ ميں لينے والوں ميں كا ہر فرد بے عيب - بزے جمنڈ ے والا اور وہ تھا جس کے کام کی وہاں تعریف ہوتی تھی۔

قَضَوُا مَا قَضَوُا فِي لَيْلِهِمْ ثُمَّ آصْبَحُوا عَلَى مَهَلٍ وَ سَائِرِ النَّاسِ رُقَّدُ انہوں نے جومنا سب سمجھا راتوں رات فیصلہ کر ڈالا اور باطمینان منبح سویر ہے مقام مطلوب پر پہنچ گئے اس حال میں کہتما م لوگ سوہی رہے تھے۔

هُمْ رَجَعُوا سَهُلَ بُنَ بَيْضَاء رَاضِيًّا وَسُرًّا أَبُوْبَكُو بِهَا وَ مُحَمَّدُ اتہیں لوگوں نے سہل بن بیضا ء کوراضی کر کے واپس کیا اور ابو بکر بھی اس ہے خوش ہو گئے اور محمد (مَنْ اللَّهُ عِلَى مِعْمِي اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ

مَتَى شَرَكَ الْأَقُوامُ فِي جُلِّ آمْرِنَا وَكُنَّا قَدِيْمًا قَبْلَهَا نَتُوَدَّدُ ہمارے بڑے بڑے بڑے کا موں میں بیر( دوسرے ) لوگ کب شریک رہے ہیں حالا تکداس معاملہ ے میلے بھی ہم (اور وہ لوگ جنہوں نے اس معالمے کا فیصلہ کیا ) آپس میں دوستانہ تعلقات ہی -U=-10

وَكُنَّا قَدِيْمًا لَا نُقِرُّ ظُلَامَةً وَنُدُرِكُ مَا شِنْنَا وَلَا نَتَشَدَّدُ ہماری بیرعاوت قدیم ہے رہی ہے کہ ظلم کو برقرار نہیں رہنے ویتے اور ہم جو جا ہتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور پھر بختی بھی نہیں کرتے۔

فَيَالَ قُصِّيَ هَلْ لَكُمْ فِي نُفُوْسِكُمْ وَهَلْ لَكُمْ فِيْمَا يَجِيْيءَ بِهِ غَدُ پس اے نبی تصی! تم پر تعجب ہے!! کیا تم نے تبھی اینے ذاتی نفع ونقصان پر بھی غور کیا ہے اور کیا کل پیش آنے والے واقعات پر بھی تم نے بھی نظر ڈالی ہے۔ فَإِنِّي وَإِيَّاكُمْ كُمَا قَالَ قَاتِلٌ لَدَيْكَ الْبَيَانُ لَوْتَكَلَّمْتَ آسُوَدُ میری اورتمہاری بس وہی حالت ہے جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے ( میں تو سیجھ بول نہیں سکتا ) ا \_ كاتـ (يماز)!

ل یہ ایک ضرب الشل ہے اور ایسے موقع پر کہی جاتی ہے جہاں کوئی شخص کسی بات پر قادر ہونے کے باوجود اس بات کو شہ کرے۔ابوذ رکشنی نے لکھ ہے کہ اسود کسی تخص کا نام تھ محی الدین عبدالحمید نے مکھ ہے کہ میسیح نہیں ہے بمکہ سمجھ وہ ہے =

مطعم بن عدی کے مرنے پر حسان بن ثابت نے مرثیہ کہا ہے جس میں نوشتہ مع ہدے کے تو ڑنے میں مطعم کی کوشش کا ذکر بھی ہے۔

فَلُوْ كَانَ مَجُدٌ يُخْلِدُ الدَّهُرَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ أَبْقَلَى مَخْدَهُ الْيَوْمُ مُطْعِمًا الرَّكُونَ عَرْت وَمُطَعِمَ كُواسَ كَى عَرْت آج بھی الرَّكُونَى عَرْت والوں میں ہے کسی کوز مانہ میں بمیشہ رکھتی تو مطعم کواس کی عزت آج بھی باتی رکھتی۔

اَحَوُتَ رَسُولَ اللّهِ مِنْهُمْ فَاصْبَحُواْ عَيِنْدَكَ مَالَبّى مُهِلَّ وَآخُومَا تونے رسول الله (سَنْ يَوْمَ) كوان لوگوں سے پناه وى البدا جب تک كوئى لبيك كهن والا لبيك كهن رب اوراحرام با ندھتا رب وه سب تير احسان كے بند بن گئے۔ فَلَوُ سُنِلَتُ عَنْهُ مَعَدُّ بِاَسْرِهَا وَقَحْطانُ اَوْبَاقِيْ بَقِيَّةِ جُوهُمَا مَا مَن معد بنى قحقان اور بن جربم مِن كے باقى لوگوں سے تير في تعتق وريوفت كياجائے۔ ثمام بن معد بنى قحقان اور بن جربم مِن كے باقى لوگوں سے تير في تعتق وريوفت كياجائے۔ لقالُو الله وَالْمُوفِي بِخُفُرَةِ جَادِم وَدِهَتِهِ يَوْمًا إِذَا مَا تَدَهَمَا لَوَ وَهُ مَن كَن وَوَهُ كَان وَوَكَ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَقِي بِنُول كَى حمايت كواور جب كى روزكى في كنى چيز كى وَمدوارى طلب كى تواس وَمدوارى كوئيول كرمايت كواور جب كى روزكى في كنى چيز كى وَمدوارى طلب كى تواس وَمدوارى كوئيورا كرف والا ہے۔

فَمَا تَطُلُعُ الشَّمْسُ الْمُبِيْرَةُ فَوْقَهُمْ عَلَى مِثْلِمٍ فِيْهِمْ اَعَزَّ وَ اَعْظَمَا لِيَسَالُو وَلَ پيلوگول مِين کسي ايسے خص پرروشن سورتي نہيں تکانا جوان مِين محدوث کاس زياده عزت وارا اور زياده عظمت والا ہو۔

= جو بیلی نے لکھا ہے کہ ایک پہر ڈپر کو نی شخص مارا گیا اوراس پہاڑ کا نام اسود تھا جب مقتول کے وہ رتوں نے قاتل کا کو نی پتا نہ پاروات میں ہے کہ ایک ہے۔ نہ تا کہ کو نی پتا نہ ہے ہوا ہے ، اور قاتل کو تو خوب جانتا ہے۔ کاش تو سچھ کہ یہ سُلتا ، س طرت نہ پاروان میں ہے کہ کہ کہ کہ استا ، س طرت نخشنی کی بات بھی میچے ہو کتی ہے کہ کس گو نگے کے سامنے تل واقع ہوا ہوجس کا نام اسود ہواوروہ پچھ بول ند سکا ہو۔ (احمد نمووی)

و آبلی إذا يأبلی و آغظم شيمة و آنوم عن جارٍ إذا اللَّيلُ اَظُلَمَا اور جب كى بات با الكَيلُ اَظُلَمَا و اور جب كى بات با الكاركرد بقوم مروح كاسا زياده الكاركر في والا اور بهترين خصلت و عادت والا اور جب رات الدهرى بوجائة الله وقت بهى النه يناه كرينول با (بي فكرى مين) زياده سونة والا بو

(کیونکہ اس کی عظمت وشان کے سبب سے اس کے پناہ گزینوں کی جانب کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا سکتا اس لئے اس کوان کی دیکھ بھال اور گرانی کی ضرورت نہ ہونے کی دجہ سے بے فکر سوجا تا ہے )۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا قول'' سحلیھما'' ابن آئی کے سواد وسروں کی روایت میں کا ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ 'اجوت دسول اللّٰہ منھم'' تونے رسول اللّٰہ گڑی کے کوان لوگوں سے بناہ دی۔

اس کا واقعہ یہ ہے (کہ) جب رسول اللہ گائے گا کا نف والوں کے پاس سے لوٹ آئے اور انہیں اپنی تھمد لیں اور اپنی مدد کر دعوت وی تو انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی تو آپ حراء کی جانب (تشریف لے) چلے اور الاخنس بن شریق کے پاس بیام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ میں لے تو اس نے کہا میں ایک حلیف کی حیثیت رکھتا ہوں اور حلیف پناہ نہیں ویا کرتا تو آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس کہلا بھیجا اس نے کہا کہ بنی عامر بنی کعب کے مقابلے میں کبھی پناہ نہیں ویا کرتے تو آپ نے مطعم بن عدی کے پاس آدمی بھیجا اس نے کہا کہ بنی عامر بنی کعب کے مقابلے میں کبھی پناہ نہیں ویا کرتے تو آپ نے مطعم بن عدی کے پاس آدمی بھیجا اس نے آپ کے پیام کو قبول کیا پھر مطعم اور اس کے گھر والوں نے ہتھیا رلگائے اور نکل کر مجد آئے اور رسول اللہ کا طواف من اللہ کا بیات اس بھی کہلا بھیجا آپ بھی مجد میں آئیں تو رسول اللہ کا گئے آئشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف فر مایا اور اس کے پاس بھی کہلا بھیجا آپ بھی مجد میں آئیں تو رسول اللہ کا گئے ۔ حسان بن ثابت اس واقعہ کا ذکر کر

ابن ایخل نے کہا کہ حسان بن ثابت نے ہشام بن عمرو کی بھی تعریف ۔ اسی نوشتہ۔ معاہدے کے تو ڑنے کی وجہ ہے کی ہے۔

ھلُ یُوُفِینَ بَنُو اُمَیَّةَ ذِمَّةً عَفَدًا کَمَا اَوْفَی جَوَارُ هِشَامِ کیا بنوامیہ (اپی) ذمہ داری اور معاہدے کو پورا کریں گے جس طرح ہشام کے پڑوسیوں نے (اپی ذمہ داری) یوری کی۔

مِنْ مَغْشَوِ لَا يَغْدِرُونَ بِجَارِهِمْ لِلْحَارِثِ بْنِ حَبِيْبِ انْنِ سُحَامِ وہ حارث بن حبیب بن سمام کے فائدان سے ہے جوایتے پناہ گزین سے بے و ف لَی نہیں يرت ابن بشام جه حداول

وَإِذَا بَنُوْ حِسْلٍ اَجَارُوْا ذِمَّةً اَوُفُوْا وَاَدُّوْا جَارَهُمْ بِسَلَامِ اور جَبِ بوصل کی کو پناه دیتے اور (اس کا) ذمہ لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور اپنے پناه گزین کو سیامت حوالہ کرتے ہیں۔

اورابن ہشام بن سحام ہی میں کا تھا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ سخام کہتے ہیں۔

### طفیل بن عمر والدوی کےاسلام کا واقعہ

ا بن ایخل نے کہا کہ رسول الله منظافیا فیا کی حالت میتھی کہ اپنی قوم کی حالت و مکھ کر انہیں نصیحت فر ، یا کرتے اور جس آفت میں وہ مبتلا تھے اس ہے نجات کی جانب بلاتے اور قریش کی بیرحالت ہوگئے تھی کہ جب الله تعالیٰ نے آپ کوان ہے محفوظ کر دیا تو لوگوں کو اور عرب کا جوشخص بھی ان کے باس آتا اس کو آپ سے ڈ راتے تھے۔طفیل بن عمروالدوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ میں ایسے وفت آ کے کہ رسول اللہ مُثَاثَةً عُجُمُ وہیں تشریف فر ما تنھے تو ان کی جانب قریش کے بہت ہے لوگ گئے اور طفیل بلندیا بیلوگوں میں ہے تھے۔شاعراور عقل مند تھے۔قریش کے ان لوگوں نے ان سے کہا اے طفیل! تم ہماری بستیوں میں آئے تو ہولیکن دیکھو! اس مخص نے جوہمیں میں ہے ہے ہمیں بخت مشکل میں ڈال رکھا ہے جاری جماعت کواس نے پرا گندہ کر دیا ہاور ہمارے معاملے کو پریشان کرڈالا ہے اس کی (ایک ایک) بات جادو کی می ہوتی ہے۔ بیٹے کواس کے باب سے بھائی کو بھائی سے ۔ شو ہر کواس کی بیوی ہے جدا کر دیتا ہے۔ ہمیں تمہاری اور تمہاری قوم کی نسبت اسی فتنہ کا خوف ہے جوہم میں داخل ہو چکا ہے اس لئے تم اس شخص ہے بات نہ کرواور نہ اس کی کوئی بات سنو انہوں نے کہاوہ لوگ میرے ساتھ یہاں تک لگےرہے کہ میں نے پکاارادہ کرلیا کہاس کی نہ کوئی بات سنوں گا اور نہاس ہے (کوئی) بات کروں گا جب سورے میں مسجد کو گیا تو اپنے کا نوں میں اس ڈر سے روئی تھونس لی کہ کہیں اس کی باتوں میں ہے کوئی بات میرے کان تک پہنچ جائے' باوجوداس کے کہ میں اس کے شنے کا ارادہ بھی نہ کروں ۔ انہوں نے کہا کہ جب میں سوریہ ہے مسجد پہنچا نو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول ایڈ منگائیڈیم کعبۃ اللّٰہ کے بیاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔کہا کہ میں آپ کے قریب ہی جا کھڑا ہوا اور اللّٰہ نے تو آپ کی کوئی نہ کوئی بات سنا دینے کے سوا اور کوئی بات نہ جیا ہی کہا کہ میں نے ایک اچھا کلام سنا وراپنے ول میں کہا میری ماں مجھ پر روئے۔واللہ! میں ایک عقل منداور شاعر ہوں۔اچھا برا مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ پھر کوئسی چیز مجھے اس سے روکتی ہے کہ میتخص جو کچھ کہتا ہے اسے سنوں پھرا گرجو بات وہ پیش کرتا ہے اچھی ہوتو اس کو قبول کروں اورا گربری ہوتو اس کو چھوڑ دوں۔ کہا کہ پھر میں پچھ دیر پھہر گیا یہاں تک کہ رسول اللہ سن تیکنا اسے

دولت خاند کہ والیں تشریف لے گئے تو میں بھی آپ کے بیچھے پیچھے ہو گیا یہاں تک کہ جب آپ اپنے دولت خانہ کے اندرتشریف لے گئے تو میں بھی اندر چلا گیا اور کہا اے محمہ! آپ کی قوم نے مجھ ہے (آپ کے متعلق)ابیااییا کہا ہےاوروہ (سب) باتیں بیان کیں جوانہوں نے کہی تھیں۔واللہ! وہ آپ کے معالمے ے اس قدر ڈراتے رہے کہ میں نے اپنے کا نول میں اس لئے روئی ٹھونس لی کہ آپ کی ( کوئی ) بات نہ سنوں۔ گراللہ نے تو اس کے سواکوئی بات نہ جا ہی کہ آپ کی بات مجھ سنائے اور میں نے سی اور اچھی بات سی ۔ پس آپ اینے اصول مجھے بتایئ تو رسول القد سی تی ہے پر اسلام پیش فر مایا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی تو والله نہیں! اس ہے بہتر بات میں نے بہتی شیں ۔ اور ندایسے معتدل اصول ہے۔ کہا ایس میں نے اسلام اختیار کر لیا اور تھی بات کی گواہی دی اور کہا۔ اے اللہ کے نبی! میں ایبالشخص ہوں کہمیری قوم میں لوگ میری بات مانتے ہیں اور میں اب ان کی جانب لوٹ کر جانے والا ہوں اورانہیں اسلام کی جانب دعوت دینے والا ہوں۔ پس اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے کوئی نشانی عطافر مائے کہ وہ اس وعوت میں جس جانب میں انہیں بلاتا ہوں ان کے مقالبے میں میری مددگار ہوفر مایا۔اللّٰہم اجعل له آیة' یا الله اس کے لئے کوئی نشانی مقرر فر ما دے۔ کہا پھر میں اپنی قوم کی طرف چلا یہاں تک کہ جب میں ان دو بہاڑوں کے درمیانی راستہ میں تھا جہاں ہے بستی مجھے نظر آتی تھی میری دونوں آتھے ورمیان ایک چراغ کی می روشنی پیدا ہوگئی کہا کہ میں نے کہا یا القدمیرے چبرے کے سواکسی دوسری چیز میں (اس کو ظاہر فرما) میں ڈرتا ہوں کہ وہ کسی سزا کا خیال کرنے لگیس کے کہ ان کے دین کو چھوڑنے کے سبب سے مجھ میں بطور مزاکے بیہ بات ہیدا ہوئی ہے۔ کہا کہ پھرتو اس روشن نے اپنی جگہ بدل دی اور میرے کوڑے کے سرے یر نمودار ہوگئی۔ کہا کہ پھرتو تمام بستی والے وہ نورمیرے کوڑے میں قندیل کی طرح لئکا ہواد کیھنے لگے اور میں **یہاڑوں کے درمیانی رائے ہے ان کی جانب اتر رہا تھا۔کہا یہاں تک کہ میں ان کے یاس پہنچا اور وہیں صبح** ہوئی' کہا کہ پھر جب میں اتر اتو میراباپ میرے پاس آیا اور وہ بر ابوڑ ھاتھا۔ کہا کہ میں نے اس سے کہا یا با جان! مجھ ہے دورر ہے کیونکہ میں آپ کانہیں اور آپ میرے نہیں۔اس نے کہا بیٹے! یہ کیوں میں نے کہا میں نے تو اسلام اختیار کرلیا ہے اور وین محمر منگاتیز کی پیرو ہو گیا ہوں۔اس نے کہا۔ بیٹے ! پھر تو جوتمہا را دین وہ میرا دین۔ میں نے کہاا جیما تو جائے اور عسل کر کیجئے اور اپنے کپڑے یاک کر کیجئے اور پھرتشریف لا پئے کہ آب کو جس وہ بات سکھاؤں جو جس نے معلوم کی ہے کہ کہ وہ چلے گئے اور عسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کر لئے کہا کہ پھروہ آئے تو میں نے ان کے آئے اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام اختیار کرلیا پھرمیرے یاس میری بیوی آئی تو میں نے کہا مجھ ہے دوررہ کیونکہ میں تیرانہیں اور تو میرے اور تیرے درمیان اسلام نے رکاوٹ ڈال دی ہے۔اور میں نے وین محمر منگائیز آئی پیروی اختیار کی ہے۔اس نے کہا پھرتو جو تمہارا وین وہ میرا دین میں سنے کہا کہ پرتو تو (مقام) من ذی الشری کو جا اور اس (کے پانی) سے نہا دھو (اور) پاک صاف ہوجا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض فی ذی الشریٰ کہتے ہیں (حمی) کے معنی رمنہ یا محفوظ زیین کے ہیں) اور ذوالشری قبیلہ دوس کے ایک بت کا نام تھا اور بہ محفوظ زیین ان کے سرال کی تھی اس زیین میں ان کا ایک چشمہ بھی تھا جس میں پچھاتھلا پائی بھی تھا جو بہاڑ میں ہے آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے کہا میرے ماں باپ آپ برقربان ہوں۔ ذی الشری میں بچوں کے لئے تو پچھ خوف نہیں۔ میں نے کہا نہیں کوئی میرے ماں باپ آپ برقربان ہوں۔ ذی الشری میں بچوں کے لئے تو پچھ خوف نہیں۔ میں نے کہا نہیں کوئی خوف نہیں میں اس کا ذمہ دار ہوں کہا پھروہ چلی گئی اور نہا دھوکر آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پس اس نے اسلام اختیار کرلیا۔ پھر میں نے تمام بنی دوس کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام اختیار کرنے میں دیر کی تو پھر میں رسول التھ کا ایڈ کے پی افتیار کر نے میں دیر کی تو پھر میں رسول التھ کا ایڈ کے پی افتیار کی نظارہ بازی یا عور تو ل کی محبت یا زنا بھی پر ( لیعنی میر تے بینی کام پر ) غالب آگیا ہے۔ پس آپ ان کے کی نظارہ بازی یا عور تو ل کی محبت یا زنا بھی پر ( لیعنی میر تے بینی کام پر ) غالب آگیا ہے۔ پس آپ ان کے کی نظارہ بازی یا عور تو ل کی محبت یا زنا بھی پر ( لیعنی میر تے بینی کام پر ) غالب آگیا ہے۔ پس آپ ان کے کی نظارہ بازی یا عور تو ن فرمایا:

اللُّهُمَّ الْهَدِ دَوْسًا إِرْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ فَادْعُهُمْ وَارْفُقُ بِهِمْ.

'' یا اللہ! دوس کوسید هی راه پر نگا۔ اپنی قوم کی طرف واپس جاوَ اور انہیں اسلام کی جانب بلاتے رہواوران کے ساتھ نرمی ہے چیش آؤ''۔

کہا کہ پھرتو میں بنی دوس کی سرز مین ہی میں انہیں دعوت اسلام دیتار ہا یہاں تک کہ رسول القد طالیّۃ ہِنَا میں کہا کہ پھرت فر مائی اور جنگ بدرا احدا ور خندق بھی گزر گئے۔اس کے بعدا پنی قوم میں کے ان تمام لوگوں کوساتھ لے کر جنہوں نے میر ہے ساتھ اسلام اختیار کیا تھا رسول القد من تیج ہے ہاں مقام خیبر میں پہنچا اور پھرہم (سب) مدینہ میں پہنچ تو قبیلے دوس کے ستریاای گھرانے وہاں بس گئے اور جب ہم رسول الله منگاتی ہے مقام خیبر میں حصر عنایت فرمایا۔

ا نسخہ پورپ میں ہے۔ 'یا بسی اللہ اللہ اللہ فلد بلغنی علی دوس الرما'' اور دوسر کنٹول میں ہے' قد بلغنی علی دوس الرما'' الزنا ہو یا الرنا دونول باسٹی لفظ ہیں اور دونول کا مقصد ایک بی ہے۔ جس طرح ہم نے ترجمہ میں دونوں صورتوں کا اظہار کر دیا ہے۔ لیکن بلغنی اور غلبسی کے دونول شخول میں سے جھے پہلا غلط معلوم ہوتا ہے یا بلغنی انہ قلد علم علی دوس ہوتا جا ہے تھا میں نے غلبسی کی صورت ترجے میں انتیار کی ہے۔ فاسطر ہل تری فیہ میں وجہ۔ (احرجمودی)

#### 

اس کے بعد میں ہمیشہ رسول القد فی تیزام کے ساتھ ہی رہایہ ال تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مکہ عطا فرمائی تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول! مجھے عمر و بن حملہ کے ذوالکفین نامی بت کی جانب جانے کی (اجازت مرحمت) فرمائے تا کہ میں اس کوجلاڈ الوں۔

این آخل نے کہا کہ پھر توطفیل اس بت کی جانب چلے اور اس بت پر آگ روش کرتے جاتے اور ہیر کہتے جاتے تھے۔

يَا ذَالْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عِنَادِكَا مِيلَادُنَا اَقْدَمُ مِنْ مِيلَادِكَا إِنِّي حَشَوْتُ النَّارَ فِي قُرَادِكَا

اے ذوالکفین! میں تیری پوجا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں ہاری پیدائش تیری پیدائش سے دوالوں میں ہے۔ سے بہت پہلے(کی) ہے۔ میں نے تیرے کلیج میں آگ بھردی ہے۔

کہا کہ پھروہ رسول النَّدمُنَّ النِّیْزِمِ کے پاس لوٹ آئے اور وہ آپ کے ساتھ ہی مدینہ میں رہے یہاں تک کہ رسول اللّٰہ مثالیّے آج کو اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلالیا۔ پھر جب عرب مرتد ہو مجئے تو مسلمانوں کے ساتھ بیہ بھی نکلے اور ان کے ساتھ ہو گئے یہاں تک کہ مقام طلیحہ اور تمام سرز مین نجد سے فراً غت حاصل کرلی۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ بیامہ کو گئے اور ان کے ساتھ ان کا لڑ کا عمر و بن طفیل بھی تھا۔ وہ جس وفت بیامہ کی جانب جارہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہاں کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ میں نے ویکھا کہ میراسرمونڈا گیا ہےاورمیرے منہ ہےایک پرند نکلا اور مجھےایک عورت ملی ۔جس نے مجھے اپنی شرم گاہ میں داخل کرلیا اور میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا مجھے بڑی تیزی ہے تلاش کرر ہاہے۔ پھر میں نے ویکھا کہ وہ مجھ تک آئے ہے روک دیا گیا۔لوگوں نے کہا کہ خواب تو احجما ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ! میں نے تو اس کی ایک تعبیر دی ہے۔لوگوں نے کہا کہ خواب تو اچھا بی ہے۔انہوں نے کہا کہ واللہ! میں نے تو اس کی ایک تعبیر دی ہے۔لوگوں نے کہا۔وہ کیا کہا کہ سر کا مونڈ ا جانا تو اس کا کثنا ہے اور جو پر ندمیر ہے منہ ہے نکلا وہ میری روح ہے اور وہ عورت جس نے مجھے اپنی شرم گاہ میں داخل کر لیا وہ ز مین ہے جومیرے لئے کھودی جائے گی اور میں اس میں غائب ہوجاؤں گا اور میرے بیٹے کا مجھے کو تلاش کرنا اور مجھ تک آنے ہے روک دیا جاتا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھآ فتوں میں مبتلا ہو جائے گالیکن جوآ فت مجھ پر آئے گی وہ اس ہے نکے جائے گا۔ پس اللہ ان پر رحمت کرے وہ بمامہ میں قبل کئے گئے اور شہید ہو گئے اور ان کالڑ کاسخت زخمی ہوالیکن پھروہ اس ہے صحت یا ب ہو گیا۔ پھر ریموک کے سال عمر جن ھیرد کے زیانہ ہیں قبل اور شهيد ہوا۔

آلم تَعْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ آرُمَدَا وَبِتَ كَمَا بَاتَ السَّلِيْمُ مُسَهَّدَا آمُوبِ زوه آنكُوبِ اللَّي لَيْنَ الدَّو الوَّو الوَالوَّو الوَّو الوَّ

وَمَا ذَاكَ مِنْ عِشْقِ النِّسَاءِ وَإِنَّمَا تَنَاسَبْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ حُلَّةَ مَهْدَدَا اور يه حالت يجه عورتوں ك عشق ك سبب فيس مولى مهددكى محبت تو آج بهت پہلے محول جكاموں۔

وَلَكِنُ اَرَى اللَّهُوَ الَّذِي هُوَ خَائِنَ إِذَا صَلَحَتُ كَفَاىَ عَادَ فَافْسَدَا لَكِنُ اَرَى اللَّهُوَ الَّذِي هُو خَائِنَ إِدَا صَلَحَتُ كَفَاى عَادَ فَافْسَدَا لَكِن بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کُھُولًا وَشُبَّانًا فَقَدُتُ وَثَرُوةً فَلِلْهِ هَذَا الدَّهُو کَیْفَ تَرَدُّدَا بِهِ لَا الدَّهُو کَیْفَ تَرَدُّدَا بِهِتِ الْعَبْرِ وَلَا وَرَدُوبِتِ وَثَرُوتَ كُومِنَ نَهُ كُودِ يَا فِدَاسَ رَمَا فَي بِهِتِ الْعَبْرِ وَلِي اللّهِ هَذَا اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَلَا وَرَدُوبِتِ الْكَبْرِ مِنْ وَتُوفِي اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُولِولُولُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالل الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَمَا زِلْتُ اَبْغِی الْمَالَ مُذْاَنَّا یَافِعْ وَلِیْدًا وَ کَهْلًا حِیْنَ شِبْتُ وَ اَمْرَدَا شِلْ اِلْمُا و شی این جوان ہونے کے پہلے ہی سے جبکہ میں بچداور بے داڑھی مو نچھ کا تھا اور جب ادھیر ہوا اور بور ماہوگیا ہیشہ مال ہی کی جنتو میں رہا۔

وَآنَتَذِلُ الْعِیْسَ الْمَرَاقِیْلَ تَغْتَلِی مَسَافَةَ مَا بَیْنَ النَّجَیْرِ فَصَرْ خَدَا اوراب سفید سرخی ماکل او نول کو ایس تیز جال کے ساتھ جس میں وہ ایک دوسرے سے بڑھتے جاتے میں یامال کررہا ہوں۔

الله الله السائيلي أنن يمَّمَتُ فَإِنَّ لَهَا فِي آهُلِ يَثْرِبَ مَوْعِدَا السَّائِلِي اللهُ ال

وعدہ گاہ پٹر ب والے لوگوں میں پہنچنا ہے۔

فَانُ تَسْأَلِیْ عَلٰی فَیَارُبَّ سَائِلِ حَفِیّ عَنِ الْاعْشٰی بِهِ حَیْثُ اَصْعَدَا الرَّمَ میرے متعلق ہو (تو یہ کوئی عجیب بات نہیں) کیونکہ اُشی کے متعلق سوال کرنے والے اوراس کے کرم فرما بہت سے جی کہ وہ جہاں جاتا ہے اس کے متعلق بو چھتے رہتے ہیں۔ اَجَدَّتْ بِو جُلِیْهَا النَّجَاءَ وَرَاجَعَتْ یَدَاهَا خِنَافًا لَیْنَا غَبُو اَحْرَدَا اوْنَیٰ نِے اَئِی تیز رفناری جی بوری کوشش کی حتی کہ اس کے اگلے پیر مرم کر برنے گے اور زم ہو اور نم ہو کئے کیان وہ نظر اُتی نیوری کوشش کی حتی کہ اس کے اگلے پیر مرم کر کر برنے گے اور زم ہو کے کیکن وہ نظر اُتی نہیں۔

وَفِيْهَا إِذَا مَا هَجَّوَتُ عَجُورَفِيَّةً إِذَا خِلْتَ حِرْبَاءَ الظَّهِيْوَةِ أَصْيَدَا دوپہر کے سفر میں اس اونٹن کی رفتار میں ایک بے نیاز انداز ہوتا ہے جبکہ تو دھوپ میں جیٹے ، ہوئے گرگٹ کوگردن اکڑائے ہوئے دیکھے۔

وَ ٱلْبُتُ لَا آوِی لَهَا مِنْ كَلَالَةٍ وَلَا مِنْ حَفَّى حَتَّى تُلَافِي مُحَمَّدُا اور مِن نِيْتُم كَمَالَى ہے كہ كَ مَحَنَ يا كُمر كَفِّس جانے كسب سے مِن اس بِرحم نبيس كروں كا يهال تك كرمحم (مَنْ الْمِيْزُمُ) تك پہنچ جائے۔

مَتَىٰ مَاتُنَا خِیْ عِنْدَ بَابِ ابْنِ هَاشِمِ تُرَاحِیْ وَتَلْفَیْ مِنْ فَوَاضِلِهِ نَداٰی جب توابن ہاشم کے دروازے کے پاس بٹھائی جائے گی توراحت پائے گی اور آپ کے اخلاق فاضلہ کا فیض حاصل کرے گی۔

نَبِی يَولى مَالَا تَرَوُنَ وَذِكُرُهُ اَغَارَ لِعَمْدِی فِی الْبِلَادِ وَٱبْجَدَا وه ایسے نی ہیں جوالی چیزیں ملاحظہ فر ماتے ہیں جن کوتم لوگ نہیں ویکھتے اور آپ کی شہرت نیست و بلند شہروں میں پھیل گئی ہے۔

لَهُ صَدَقَاتُ مَا تُغِبُّ وَنَائِلٌ وَلَيْسَ عَطَاءُ الْيَوْمِ مَا يِعَهُ غَدَا آپِ كَ خِيرات وعطالگا تاراور بے وقد ہے آج كا دينا پُركل دينے كے لئے النح نہيں ہوتا۔ آج دَنْ لَمْ تَسْمَعُ وَصَافَ مُحَمَّدٍ نَبِيْ اَلْإِلَهِ حَيْثُ اَوْصَى وَاَشْهَدَا اَجِدَّكَ لَمْ تَسْمَعُ وَصَافَ مُحَمَّدٍ نَبِيْ اَلِالهِ حَيْثُ اَوْصَى وَاَشْهَدَا كَيَا تَيْرَى دوڑ دھوپ نے محد (مَنْ اَلَٰ اَلَٰ اَللَٰ الله عَنْ الله عَنْ مُوقَى ہوتی ہے۔ اور ہر گوانی الله کی الله کی ہر فیجت اور ہر گوانی الله کی اطلاع پر شی ہوتی ہے۔

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَرْحَلْ بِزَادِ مِنَ التَّفَى وَلَا قَيْتَ بَغْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَدْ تَزَوَّدَا

جب تو زادتقویٰ لے کرسفر نہ کرے اور موت کے بعد ان لوگوں سے ملے جواپنے ساتھ توشہ لے گئے ہیں۔

نَدِمْتَ عَلَى أَنُ لَا تَكُونَ كَمِثْلِهِ فَتُرْصِدَ لِلْمَوْتِ الَّذِي كَانَ أَرْصَدَا
تُوتَو بَهُمَّا عَ كَا كُونَ كَمِثْلِهِ فَتُرْصِدَ لِلْمَوْتِ اللَّذِي كَانَ أَرْصَدَا
تُوتَو بَهُمَّا عَ كَا كُونَ الْ عَلَى اللهِ وَمُوتَ كَا مُنْظَرِرَ هِ كَا جَوَبِهِي تَيْرِ هِ النَّظَارِ مِن لَكَى
مُونَى تَقَى \_

فَايَّاكَ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَفْرَبَهَا وَلَا تَأْخُذًا سَهُمًا حَدِيْدًا لِتَفْصِدَا لِيَاكُ وَالْمَيْتَاتِ لَا تَفْرِبَهَا وَلَا تَأْخُذًا سَهُمًا حَدِيْدًا لِتَفْصِدَا لِيَلْمِ وَارْجِيرُ وَلَ مِي عَرْدَ لِي الْمُولِ كَ لِي مِرْدَ لِي الْمُولِ كَ لِي مِنْ اللهِ عَرْدَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرُ اللهُ ا

وَلاَ النَّصُبَ الْمَنْصُوْبَ لاَ تَنْسُكَنَّهُ وَلاَ تَغْبُدِ الْاَوْنَانَ وَاللَّهَ فَاعْبُدُا اوران بتوں كے پاس قربانياں نہ كراور مورتوں كى بوجا چھوڑ دے اور الله كى پرستش كر۔
وَلاَ تَفُوبُنَّ حُرَّةً كَانَ سِرُهَا عَلَيْكَ حَرَامًا فَانْكِحَنْ اَوْ تَابَّدَا كَى شُرمُكَاه بَجْهِ پرحرام ہے ہیں شرعی شرطوں كے ساتھ فكاح كرنا عورتوں ہے دوررہ۔

وَ ذَا الرَّحِمِ الْقُرْبِلِي فَلَا تَفْطَعَنَّهُ لِعَاقِبَةٍ وَلَا الْآسِيْرَ الْمُقَيَّدَا اورقري را الرَّعِمِ الْقُرْبِي وَالرَّارِي رَاكِ تَعْلَقات رَبَّوْ رُاور رَبْقِيدِ يول سے برسلو کی کر وَسَيِّحَ عَلَى حِيْنِ الْعَشِيَّاتِ وَالطَّحٰى وَلَا تَحْمَدِ الشَّيْطَانَ وَاللَّهَ فَاحْمَدَا اور ات وَن تَبْحَ عَلَى عَمْروف ره شيطان کی مدح سرائی نہ کر الله تعالی کی حمود تا کر والله فاحمَدَا وَلَا تَسْخَرًا مِنْ بَائِسٍ ذِی ضَرَارَةٍ وَلَا تَحْسَبَنَ الْمَالَ لِلْمَوْءِ مُخْلِدًا عامِت مندوں اور معذوروں کی ہمی نہ اڑا۔ مال کے متعلق بی خیال نہ کر کہ وہ آ دمی کو بیکھی عطا کر ہے گا۔

اور جب وہ مکہ میں یا اس کے قریب آیا تو قریش کے مشرکوں میں کا ایک شخص راہ میں اسے ملا اور اس نے اس کے حالات دریا دنت کئے تو اس نے بتلایا کہ بیدرسول الله من قریم یا سے جاتا کہ اشکام اختیار کر ہے تو اس نے کہا واللہ! بیہ چیز تو اسی اختیار کر ہے تو اس نے کہا اے ابوبصیر! اس شخص نے تو زنا کوحرام تھمرایا ہے تو آش نے کہا واللہ! بیہ چیز تو اسی ہے کہ جھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے کہا۔ اے ابوبصیر! اس نے شراب کو بھی حرام قر اردیا ہے۔ تو آشی نے کہا ہاں اس کے متعلق تو نفس کی کچھے خواہشیں ہیں لیکن اب تو ہیں لوٹ جاتا ہوں اور اس سال اس

#### 

کے متعلق سوچ بیچار کر لیتا ہوں۔ پھراس کے بعد آؤں گا اور اسلام اختیار کروں گا اور لوٹ کیا اور وہ اس سال مرگیااور رسول اللہ منگاتی فیلئے کے پاس لوٹ کرنہ آیا۔

ابن ایخی نے کہا کہ اللہ کا دشمن ابوجہل بن بشام (اللہ اس پرلعنت کرے) با وجو درسول اللہ ہے اس کی عداوت وشمنی اور آ پ سے سخت مخالفت کے جب آ پ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے سامنے ذکیل بنا دیتا تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبدالملک بن عبداللہ بن الی سفیان النفی نے 'جوخوب یا در کھنے والے تھے بیان کیا کہاراش ہے ایک شخص آیا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اراشتہ کہا ہے ٔ اور وہ مکہ بیں چندا ونٹ لایا تو ابوجہل نے ان اونٹو ں کواس سےخریدلیالیکن ان کی قیمت کی ادائی کے لئے مدت بڑھا تار ہاتو وہ اراثی قریش کی مجلس میں آ کھڑا ہوا اور رسول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَسجد كي ايك طرف تشريف ركھتے تھے۔اس نے كہا اے گروہ قريش! ابوالحكم بن ہشام کےخلاف کوئی شخص میری مدداور دا دری کرنے والا ہے۔ بیس تو ایک مسافر اور راہ روہوں اور اس نے میراحق د بارکھا ہے۔راوی نے کہا کہ اس مجلس والوں نے رسول القد ٹائٹیڈیم کو بتا کراس ہے کہا کیا تجھے وہ مخص تظرآ رہاہے جو دہاں مبیٹا ہے۔ان لوگوں کی غرض نبی کریم مناتیز کم کی منسی لیڈ الائقی کیونکہ آپ میں اور ابوجہل میں جوعداوت تھی وہ جانتے تھے۔تو اس شخص کے پاس جاوہ اس کے مقالبے میں دا دری اور مدد کرے گا۔ راوی نے کہا کہ وہ اراثی رسول الله منگاتیة اللہ کے باس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا۔اے بندہ 'خدا! ابوالحکم بن ہشام نے میراایک حق جواس پر ہے دیار کھا ہے اور میں ایک مسافر راہ گیر ہوں۔ میں نے ان لوگوں ہے کی ایسے تخف کے متعلق دریا فت کیا جواس کے مقابل میری دا دری اور مدد کرے اور میر احق اس ہے مجھے دلائے تو انہوں نے جھے آپ کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔اللہ آپ پررحم کرے۔ جھے اس سے میراحق ولا دیجئے۔ آ ب نے فر مایا'' انطلق الیہ'' چل اس کے پاس چلیں اور رسول اللهُ مُنَافِینَتِم کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہو گئے اور جب ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ جانے کے لئے کھڑے ہو گئے تو اپنے ساتھ والوں میں کے ایک مخص ہے انہوں نے کہا اس کے پیچھے جااور دیکھے کہ وہ کیا کرتا ہے۔راوی نے کہا کہ رسول الله من الله من الرجهل كے ياس تشريف لے محة اوراس كا درواز و كھنكھٹايا۔اس نے كہا كون ہے۔آب نے فرمایا۔ محمد فاخوج الی۔ میں محمد ہوں باہرآ۔ تو دہ نکل آیا اور حالت اس کی پیتی اس کے چہرے میں خون کا قطرہ ( تک ) نہیں اور رنگ ساہ ہو گیا تھا۔ آ پ نے فر مایا۔ اعط ہذا الو جل حقد۔اس مخض کاحق اس کودے دے۔اس نے کہا بہت خوب۔آپ یہاں سے نہ جائے یہاں تک کہ میں اس کاحق اس کو دے

دوں۔راوی نے کہا۔ پھروہ گھر میں گیا اوراس کا جو پھوٹی تھا وہ لے کر باہر آیا اوراس کے حوالے کر دیا۔ پھر رسول الشرکا فیڈ الموادر کہا اللہ اللہ علی ہے جا بنا کا م کر۔ پھروہ اراثی آیا اورای مجلس والوں کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا اللہ اللہ اللہ علی کو جز الے خیر دے۔واللہ اس نے ہیر احق ولا دیا۔راوی نے کہا کہ وہ فی بھی آیا جس کو انہوں نے آپ کے ساتھ بھوایا تھا۔انہوں نے اس ہے کہا۔افسوس تو نے کہا کہ وہ فی سے کہا۔افسوس تو نے کہا کہ وہ فی سے کہا۔افسوس تو نے کہا کہ وہ وازہ و کی کھا۔اس نے کہا گہ اس کا وروازہ و کی کھا۔اس نے کہا بھی نے تو باب اس کا وروازہ کی کھا۔اس نے کہا کہ اس کا موازہ کو کھی اس نے اس سے کہا کہ اس کا حوازہ و دے دول۔ میکھنایا اور وہ اس کی جانب نکلاتو یہ جانب نکلاتو یہ جانب کہ بہر تھوڑی دے دول۔ اس نے کہا کہ وہ اندر گیا اور اس کا حق اس کے کہا کہ پھر تھوڑی دیے گھا۔واللہ جہل آیا وہ وہ اس کے حوالے کر دیا۔راوی نے کہا کہ پھر تھوڑی دیر نہ ہوگی کہ اس نے کہا اور کہ نے وہ اللہ ایک کہ تھا جیسا کہ تو نہ کہا اس نے کہا۔ار کے کہن وہ اللہ ایک کہ تھے کیا ہوگیا۔واللہ ہم نے تو کہمی ایسانہیں دیکھنایا اور جس نے کہا۔ار کے کہن وہ اللہ ایک کہ اس نے میرا دروازہ کھنایا اور جس نے کہا تو وہ کہی کھا اور اس کی آواز تی تو اس کے رعب سے میری حالت ایک پینے کی (س) ہوگئی۔ جس اس کی جانب چلاتو دیکھا اس کی آواز تی آواز کی اوراس کی (س) گردن اوراس کی (س) گردن اوراس کی (س) گہایاں جس نے کئی اوراس کی (س) گہایاں جس نے کئی اوراس کی (س) گہایاں جس نے کئی اور نہ کے کہیاں جس نے کئی اور نہ کے کہیاں جس نے کئی اور نہ کے کہیاں جس نے کئی اور اس کی کہیاں جس نے کئی اور نے کہیں دیکھیں۔واللہ آگر جس ان کار کرتا تو (وہ) بھی کھا جاتا۔

# ركانه المطلعي كا حال \_رسول الله مَنْ الله عَلَيْمِ عنداس كى تشتى

ابن ایخی نے کہا کہ جمعے ہے ابواتی بن بیار نے کہا کہ رکانہ بن عبد بن ید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد منافق نے کہا کہ منافق بن عبد المطلب بن عبد منافق قریش میں کا قوی ترین مخص تھا۔ وہ ایک روز مکہ کی گھا ٹیوں میں سے ایک گھا ٹی میں رسول اللہ منافق نے اس سے قرمایا:

ياركانة الا تَتَّقَى اللَّه وتَقُبَلُ ما ادعوك اليه.

''اےرکا نہ کیا تو اللہ ہے ڈرتانہیں اور جس طرف میں تجھ کو بلاتا ہوں اس کوقبول نہیں کرتا''۔ اس نے کہا کہ اگر میں اس بات کو جان لیتا کہ جو بات تم کہتے ہو کچی ہے تو ضرور تمہاری ہیروی کرتا۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ مُناکھ فیٹن نے فر مایا:

الْفَرَايْتَ إِنْ صَرَعْتُكَ أَتَعْلَمُ أَنَّ مَا الْقُولُ حَقَّ.

"ا چھا یہ تو بنا کہ اگر میں سیجھے پچھاڑ دوں تو کیا سیجھے یہ بات معام ہو بنائے گی کہ میں جو پکھے کہدر ہا مول وہ سیج ہے "۔

اس نے کہا۔ ہاں آپ نے قرمایا:

فَقُمْ حَتَّى أُصَارِعَكَ.

'' نِوَا مُعَدِّ كُه مِن تَجْهِ ہے کشی لڑوں''۔

راوی نے کہا کہ رکانہ اٹھ کر آپ کی طرف آیا اور آپ سے کشی لڑی۔ پھر جب رسول اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

فَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُرِيْكُهُ إِنِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ وَاتَّبَعْتَ آمْرِي.

''اس ہے بھی زیادہ عجیب بات اگرتو جا ہے تو میں تجھے بناؤں اس شرط سے کہ اللہ سے ڈرے اورمیرانکم مانے''۔

اس نے کہاوہ کیا ہے۔ آپ نے قرمایا:

اَدْعُولَكَ هٰذَا الشَّجَرَةَ الَّتِي تَراى فَتَأْتِينِي.

'' تیری خاطر میں اس درخت کوجس کوتو دیکیجدر ہاہے بلاؤں تو وہ آجائے گا''۔

اس نے کہاا چھابلا ہے تو آپ نے اس کو بلایا تو وہ آیا اور آ کررسول اللّٰه شکائی آئے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ راوی نے کہا کہ پھرآپ نے اس ہے فرمایا:

إرْجِعِيُ إِلَى مَكَانِكِ.

'' اپنی جگه لوث جا تو وه در خت اپنی جگه لوث گیا''۔

راوی نے کہا کر پھررکانہ اپنی توم کے پاس گیا اور کہا اے بنی عبد من ف۔روئے زمین کے لوگوں کا اپنے دوست سے جادومیں مقابلہ کراؤ والقد میں نے اس سے زیادہ جادوگر بھی کسی کوئیں دیکھا پھراس نے انہیں وہ واقعات سنائے جواس نے دیکھے اور جو پچھ ہوا۔

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعد حبشہ کے نفر انیوں میں سے جنہیں آپ کی خبر معلوم ہوئی تقریباً ہیں آ دی آپ کے پاس اس وقت آئے جبکہ آپ مکہ ہی میں ہے تو آپ کو مبحد ہی میں پایا۔ وہ آپ کے پاس آ دی آپ کے پاس اس وقت آئے جبکہ قریش کے لوگ کعبۃ اللہ کے اطراف اپنی اپنی مجلسوں میں جیٹھے ہوئے آ کر جیٹھے اور آپ سے گفتگو کی جبکہ قریش کے لوگ کعبۃ اللہ کے افراف اپنی اپنی مجلسوں میں جیٹھے ہوئے سے ۔ وہ رسول اللہ مثل اللہ تا ہوگا ہے جو جو سوالات کرنا چاہتے سے کر چکے تو رسول اللہ مثل اللہ تا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دی اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ جب انہوں نے قرآن کی خلاوت سی تو ان کی آئے موں سے جانب دعوت دی اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ جب انہوں نے قرآن کی خلاوت سی تو ان کی آئے موں سے

ارت ابن بشار ی صدا قال کی کی کی کی اور ۱۹۹۳ کی در ۱۹۹۳ کی در اور ۱۹۹۳ کی در ۱۹۳ کی در ۱۹۹۳ کی در ۱۹۳ ک

آنسو بہنے گے اور انہوں نے دعوت الہية تبول کی اور اللہ پر ايمان لائے اور اس کی تصدیق کی اور ان کی کتابوں بیں آپ کے متعلق جواوصاف درج تھے انہوں نے اس کو جان لیا اور پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر جانے گئے تو ابوجہل ابن ہاشم قریش کے چندلوگوں کے ساتھ ان سے راہ بیں آ ملا اور ان لوگوں سے اس نے کہا۔اللہ تمہارے اس قافے کو محروم رکھے جس کو تمہارے وین کے ان لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے جو تم سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ تم ان کے لئے راہ کا نشیب وفراز ویکھواور اس فتص کے حالات ان تک پہنچاؤ۔ تم اس فتص کے پاس اظمینان سے بیٹھے بھی نہیں کہ تم نے اپنا وین چھوڑ دیا اور اس نے جو پہلے کہا اس پر تم نے اس فتص کے پاس اظمینان سے بیٹھے بھی نہیں کہ تم نے اپنا وین چھوڑ دیا اور اس نے جو پہلے کہا اس پر تم نے آمنا و صدف نا کہ دیا ۔ تمہارا سااحت قافلہ تو ہم نے بھی نہیں دیکھا یا اس طرح کی با تیں انہوں نے ان سے کہا تمہیں ہمارا سلام ہے۔ ہم تم سے جہالت میں مقابلہ کرنا نہیں چا ہے۔ ہمیں کی اراطریقہ اور تنہیں تہارا طریقہ ہم نے اپنے کے بھلائی کی طلب میں کوتا ہی نہیں کی ہے۔ بعض کہتے ہیں سے ہمارا طریقہ ہم نے اپنے کے بھلائی کی طلب میں کوتا ہی نہیں کی ہے۔ بعض کہتے ہیں سے جو قافلہ آیا تھا۔ نجوان کے نفرانیوں کا تھا۔اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی بات ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیا تی تھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیا تیس متعالق آتریں۔واللہ اعلی

﴿ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمُ بِهِ يُوْمِنُونَ وَإِنَا يُتْلَى عَلَيْهِمُ قَالُوا آمَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ الِلَى قُولِهِ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمُ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ ﴾ لَا نَبْتَغِى الْجَاهِلِيْنَ ﴾

"اس سے پہلے ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جب اس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کو مان لیا۔ بے شبہہ وہ حق ہے۔ ہمار ب پر وردگار کی جانب سے ہے۔ ہم تو اس سے پہلے ہی مطبع ہو گئے تھے۔ اس کے اس قول تک ہمیں ہمار ہے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال ۔ ہمارا تمہیں سلام ہم جا ہلوں کو (اپنا مخاطب بنانا) نہیں جا ہے ہے۔'۔

ابن این این این میں نے کہا کہ میں نے ابن شہاب الزہری ہے ان آیوں کے متعلق پو چھا کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو انہوں نے مجھ ہے کہا کہ میں اپنے علاء ہے یہی سنتار ہا ہوں کہ بینجاشی اور ان کے ساتھیوں کے متعلق اتری ہیں اور سور و ما کہ وکی ہے آیتیں بھی :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَّ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُوْنَ الِي قَوْلِهِ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ﴾ الشَّاهِدِيْنَ﴾

''ان کی بیرحالت اس وجہ ہے ہے کہ ان میں کے بعض افرا دعلماء ہیں اور مشائخ ہیں اور بڑائی

نہیں چاہتے۔'' سے'' اس کے قول پس (صدافت اسلام پر) گوائی دینے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھے لیجے'' تک''۔

ابن اسلامی نے کہا کہ جب رسول اللہ مُلَا اَلْمُ اللهِ عَلَام اور صہیب اور انہیں کے ہے مسلمانوں کے ساتھ تشریف رکھتے تو قریش صفوان بن امیہ بن محرث کے غلام اور صہیب اور انہیں کے ہے مسلمانوں کے ساتھ تشریف رکھتے تو قریش ان کی ہنسی اڑاتے اور ان میں کا ہر ایک دوسرے ہے کہتا بیلوگ اس شخص کے ساتھی ہیں یہ جیسے پچھ ہیں تم لوگ و کھی رہے ہو کیا اللہ نے ہم سب میں سے انہیں لوگوں کو ہدایت وحق کی نعمت دے دی محمد (مَلَا اللهُ الل

﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْعَثِي يُرِيدُونَ وَجُهَ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَ هُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطُرُدَ هُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِيَعُولُوا اَهُولَاءِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الْيُسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ لِيَعُولُوا اَهُولَاءِ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الْيُسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ اللّهُ بِالْمُولِةِ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَنْ بَيْنِنَا اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اتَّهُ مَنْ عَلَيْهِمْ وَاصَلَحَ فَإِنَّهُ عَفُولًا مِنْ اللّهُ بِاللّهُ اللّهُ بِاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللل

''جولوگ من شام این پروردگارکو بکارتے اوراس کی توجہ طلب کرتے رہتے ہیں انہیں تو (اپنے پاس سے) دور نہ کران کے حساب میں سے تھے پر (لینی تیرے ذمہ) پکھنیں اور نہ تیرے حساب میں سے ان پر (لینی تیرے ذمہ) پکھے ہے تو انہیں (اپنے پاس سے) دور کر دے گا تو رسیب میں سے ان پر (لینی تیرے ذمہ) پکھے ہے تو انہیں (اپنے پاس سے) دور کر دے گا تو رسیبرا شار) فالموں میں ہوگا اور ہم ای طرح لوگوں میں کے بعض کو بعض کے ذریعہ آزماتے ہیں تاکہ وہ (یہ) کہیں کہ کیا اللہ نے ہم میں سے انہیں لوگوں پر احسان فرمایا ہے۔ کیا شکر گزاروں سے اللہ خوب واقف نہیں ہے۔ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آ کیں جو ہماری آ بیوں پر ایمان مرکھتے ہیں تو ان سے کہہ کہتم پر سلام ہو۔ تمہارے پر وردگار نے رقم کرنا خود پر لا ذم کر لیا ہے کہتم میں سے جو شخص نے ناوانی سے کوئی براکام کیا بھراس نے تو بہ کرلی اور درست طریقہ افقیار کرلیا تو میں ہے شہہ دہ بہت ڈھا مک لینے والا اور بڑار مم فرماتے والا ہے''۔

اس بات کا بھی مجھ کوعلم ہوا ہے کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ کُوہ مروہ کے پاس ایک نصر انی لڑکے کی دوکان کے قریب تشریف فر ما ہوا کرتے ہتے جس کا نام جبر تھا اور ابن الحضر می کا غلام تھا اس لئے لوگ کہا کرتے ہتے کہ بہت می باتیں جن کومجہ (مَنْ النِّمَ ﷺ) چیش کرتا ہے وہ صرف ابن الحضر می کے چھوکرے جبر نصر انی کی سکھائی ہوئی ہیں اس کئے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کا قول (اوراس کا جواب) نازل فرمایا:

﴿ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِى وَ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُبِينٌ ﴾ "(وه كيتے ہيں)اس كوتواليك آ دمی تعليم ديا كرتا ہے جس كی جانب ناحق ان كاميلان ہے وہ تو ایک مجمی شخص ہے اور نیر (قرآن) تو عربی واضح زبان ہے"۔

ابن ہشام نے کہا کہ یلحدون الیدے معنی بمیلون الیہ کے بیں یعنی اس کی جانب میلان رکھتے ہیں اور الحادے معنی میل عن الحق کے بیں یعنی ناحق میلان رو بہنے کہا ہے۔ بیں اور الحادے معنی میل عن الحق کے بیں یعنی ناحق میلان رؤبہنے کہا ہے۔ اِذَا تَبعَ الصَّحَّاكَ كُلُّ مُلْحِدِ.

جبکہ ناحق کی جانب ہرمیلان رکھنے والاضحاک کا پیرو بن گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں ضحاک ہے مراد ضحاک خارجی ہے اور بیہ بیت اس کے ایک ، محر رجز کے قصید ہے گی ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے یہ پھی خبر ملی ہے کہ جب رسول اللّٰه مَثَلَّاتُیْنَا کَا ذَکر آتا تو عاص بن وائل السہی کہا کرتا تھا۔ ابی اس کا ذکر چھوڑ و ( بھی ) وہ تو ایک ہے اولا دا ہے۔ اس کے بعد رہنے والا کوئی نہیں۔ یہ جب مرجائے گا تو اس کی کوئی نسل ندر ہے گی اور تمہیں اس ( کے فتنوں ) ہے آرام مل جائے گا تو اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے متعلق نازل فر ہایا:

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَوَ ﴾ "بشبه جم نے تجھے خبر کثیر عطافر مائی ہے"۔ جو تیرے لئے و نیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔ الکوٹر کے معنی انعظیم کے ہیں۔ ابن آخق نے کہا بعید بن ربیعہ الکلائی نے کہا ہے۔

وَصَاحِب مَلْحُوْبٍ فَجِعْنَا بِيَوْمِهِ وَعِنْدَ الرَّدَاعِ بَيْنُ آخَرَ كُوْنُو طحوب والحِض (كيموت) كروزتو جمين برى تكليف بمونى اورمقام دواع كياس بهى ايك دوسرا گھر ہے جو برى عظمت والے كا ہے۔ شاعر كہتا ہے كدوہ برى عظمت والا ہے۔ ابن بشام نے كہا كہ يہ بيت اس كے ايك قصيد كى ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ کھوب والے ہے مرادعوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہے جومقام کھوب میں مرااور''عندالو داع بیت آخو کو ٹو'' ہے مرادشری بن الاحوص بن جعفر بن کلاب ہے جومقام رواع میں مرااور کوشرے مرادکشر ہے اور پیلفظ کشر ہی ہے نکلا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ کمیت بن زید نے ہشام بن عبدالملک بن مروان کی تعریف میں کہا ہے۔

وَ اَنْتَ كَثِيْرٌ يَا اَبْنَ مَرُوانَ طَيِّبٌ وَكَانَ اَبُوْكَ اَبْنَ الْعَقَائِلِ كُوْفُوا الْحَانَ اَبُوْكَ اَبْنَ الْعَقَائِلِ كُوْفُوا الله مروان كے بیٹے! تو تو اچھا اور عظمت والا ہے بی لیکن تیرا باپ تو شریف عورتوں کی اولا د اور بہت بڑی عظمت والا تھا۔ اور یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

ا بن بشام نے کہا کہ امیہ بن عائذ البذلی نے ایک گورخر کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا ہے۔
و یخیمی الْحقیْق إِذَا مَا احْتَدَمُ نَ حَمْحَمَ فِی کُوْفَو کَالْجِلالُ
قابل گرانی کاموں کی وہ گرانی کرتا ہے اور جب گورخر ما دائیں تیزی کے ساتھ بہت دوڑ نے لگتی
بیں تو کٹر ت غیار کی جھول میں وہ بنہنا نے لگتا ہے۔

شاعرنے کوڑے کثرت غبار مراد لی ہے اور اس کی کثرت کے سبب سے اس کو جھول سے تشبیہ دی ہے اور میہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن آئی نے کہ جھے ہے جعفر بن عمر و نے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بہ جعفر عمر و بن جعفر بن عمر و بن امیة الضمری کا بیٹا ہے۔ محمد بن شہاب الزہری کے بھائی عبداللہ بن مسلم سے اور انہوں نے انس بن مالک سے روایت کی انہوں نے کہا کہ بیس نے رسول اللہ فاللہ فاللہ فاللہ کے اس وقت سنا جب کہ آپ سے کہا گیا کہ اسے اللہ کے رسول! کوٹر جواللہ تعالی نے آپ کوعنا بیت فرمایا ہے وہ کیا چیز ہے۔ فرمایا:

نَهُرٌ كُمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى آيلَة آنِيَتُهُ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَآءِ تَرِدُهُ طَيْرٌ لَهَا اَعْنَاقَ كَاعُنَاقِ الْإِبل.

''وواکیک نہر ہے (جس کا طول) مقام صنعاء ہے ایلہ (کے طول) کا سا ہے۔اس کے (پائی پینے کے ) برتن آسان کے تاروں کی شار میں ہوں گے۔اس میں ایسے پرند پائی چنے کوآ کیں سے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گئ'۔

راوی نے کہا کہ عمر بن الخطاب عرض کرتے ہیں کہ یارسول اللہ! وہ تو ضرور زم و نازک ہول کے فرمایا: آکِلُهَا أَنْعَهُ مِنْهَا.

"ان كا كھانے والاان سے زیادہ نازك ہوگا"۔

این این این من شرب من کہا کہ ہم نے اس حدیث میں یا اس کے سواد وسری کسی حدیث میں سنا کہ نبی من اللہ ہے۔ فر مایا: مَنْ شَوبَ مِنْهُ لَا يَظْمَا اَبَدًا.

''جس مخص نے اس میں ہے (پاتی) پی لیادہ بھی پیاسا نہ ہوگا''۔

يرت ابن بشام ٥ صدادل

ا بن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ منافی تیز نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سے گفتگو کی اور انہیں پيام بهي پينجاديا تو زمعه بن الاسودا درالنضر بن الحرث اورالاسود بن عبد يغوث اوراني بن خلف اورالعاص بن وائل نے کہا۔اے محمہ! (مَنَافِیْنِمُ) کاش تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا اور تمہاری جانب ہے لوگوں ہے باتیں کرتا اورتمہارے ساتھ ساتھ نظر آتا رہتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ان کا بیقول (اور اس کا جواب) نازل فرمايا:

﴿ وَ قَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظُرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَّ لَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُونَ ﴾

"انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل فر ماتے تو بس معاملہ کا فیصلہ ہی ہوجاتا ( کہ فرشتہ کے دیکھنے کی نا قابلیت کے سبب دیکھتے ہی دم نکل جاتا) پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی ۔اوراگر ہم اے (ان کے دیکھ سکنے کے قابل) کوئی فرشتہ بناتے تو اے (رسول بی کاسا) کوئی مرد بناتے 'اور (اس صورت میں) ہم ان پر (اس صورت کے اقتضا ے ) وہی شہر کرتے 'جن شبہوں میں وہ اب بھی بڑے ہوئے ہیں''۔

ا بن انتخل نے کہا مجھے یے خبر بھی ملی ہے کہ رسول اللّٰہ مَثَالْتَیْمُ المید بن المغیرہ اور ا میہ بن خلف اور ابوجہل بن ہشام کے پاس ہے گزرے تو انہوں نے آپ برطعن وشنیع کی اور آپ کی ہنسی اڑانے لگے تو اس کی وجہ ہے 

﴿ وَلَقَدِ اسْتُهُزِي بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِأَلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزُّ وْنَ ﴾

'' بے شک تھے ہے پہلے بھی رسولوں کی ہنسی کی گئی تو جس چیز کے متعلق انہوں نے ہنسی اڑائی ( یعنی عذاب ) وہ چیز ان لوگوں میں ہے ان (افراد ) کو جیٹ گئی جنہوں نے مسخر این کیا \_ " [

